

حكيم لاسلام صريت ري محرط يبث جمالله مهتمرة إرالعُلوم ديوبند با والهامى تعطيات كالمعمرُوعه



پیوک فواره کلت ان پاکٹ ان ☎061-540513-519240 besturdubooks, wordpress, com



زر حکیم الاسکام مضرّت مولانا قاری محمد طبیّت بنی رمزایشد نظینانی صاحزاده دهنرت مولان قاری محمد سما کم صاحب بنا<sup>یان</sup> نیرنیب نیرنیب قاری نثاراحمد قاسمی

> در رفواليفات الشرفيك مناسات من المناسات من المناسات من المناسات من المناسات المناسا

besturdubooks:Wordpress.com

ملنے کے بیتے

اوارد بالإنجاب الترقيد بيوک فواره لمانان اداره اسلامیات از رقی از الا بود مکتب تا امی اردوبازار الا بود مکتب تشدید بر سرقی ردوا کتب فاندرشد بر ارای دواز رداولیندی وغیری بک ایجهی نیبروزار بیاناور دارالاشا مست اددوبازار کراچی مک لینز اددوبازار کراچی

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLINYELL ROAD BOLTONBLISME.(U.K.)

حضر قدر تحافظ وضعا حست ، الیک سلمان جان به توکوتر آن مجیدا ماددید دست بینظ ادا دید بند.
اشادال می لفتی کرنے کا تصور می میں کرمک جور کردہ سندہ ان خلیج میں کی واصلات کینے میں بنا ہے ۔ دویں سنتقل علیہ بنا از کی اور کا کہ بنا ہے ۔ دویں سنتقل علیہ بنا از کی اور کا کہ بنا ہے ۔ دویا کا اور کی کی سنت بنا اور کی میں کا سیدی ہوتا ہے اور کا کہ بنا کی کہ میں کہ بنا ہے ۔ اور کی کہ بنا کا میں کا کہ بنا کا اور کا میں کا کہ میں کرا ہے ۔ اور کا میں کہ بنا کا میں کا ایک کا میں کا کہ کا میں کا میا کا میں کا میں

besturdubooks.Wordpress.com

#### بنست يمالله الزفيل الزجوم

# عرض نأشر

تحمدة ونصلي على رسوله المكريم. اما يعد!

" خطبات طیب" جو مجود تقاری کے نام سے پہلے ہندوستان میں طبع ہو

حک ہے۔ ہندہ کو دیو ہند حاضری میں بیر کرا تما یعلمی سرمایہ ہاتھ لگا۔ مطالعہ سے بہت

بی تفع ہوا تو ہندہ نے قو کا علی اللہ اس کی اشاعت کا کام شروع کرویا جو اس وقت

آ ہے کہ ہاتھوں میں ہے۔ اس مجود میں" تحد مؤمن" اور حضرت قاری صاحب
کی منائی تقریب میں شائل ہے جو حضرت قاری صاحب نے نیند کی حالت میں بیان

فرمائی (جو یقینا حضرت کی کرامت ہے) جو ثیب کے ذراید بحضوظ کر کی گا اور اس کو مبینی میں شائع کیا گیا۔

ال مجود کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضرت قاری صاحب کے صاحب نے صاحب دھلا العالی نے اس پرنظر تائی فرمائی ماجب مدھلا العالی نے اس پرنظر تائی فرمائی جس سے اس کی افادیت میں حریدا ضافہ ہوگیا ہے۔

اس وقت جدید کمپیوٹرایڈینٹن آپ کے ہاتھوں میں ہمس کی تھے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے تاہم قار کین اگر کمی خلطی پر مطلع ہوں تو ہمیں بھی مطلع کر سے شکریہ کا موقع دیں تاکیآ کندہ ایڈیشن میں ورنگی کروی جائے۔

الله رب العزت محض البي فعنل وكرم ساس محنت كوقبول فرمائ رآجن

احترمحمدالخن عنى عنه صغرالمظفر ١٣٢٥ه besturdubooks.wordpress.com

# ترتيب خطبات

| مؤر     | خطبات                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------|
| ra      | ف فضائل تقویٰ                                           |
| βY      | اخلاص واصلاح                                            |
| ۷۳      | قرآن کا مجاز                                            |
| 1++     | سيرت رحمة للعالمين ملى الشعليد علم                      |
| 117     | "كنجبينه ً علوم ومعارف                                  |
| 12.     | المارت شرعيه كے قيام كى ضرورت                           |
| ***     | ءُ مناتهٔ نِیم کی کاقر آنی تجویه                        |
| 777     | عالم إنسانيت كالممل فانون اسلام                         |
| roi     | پيغام رياني منام عالم انساني                            |
| 12.     | خراجب عالم من أسلام ك تمن بنيادى الميازات               |
| riy<br> | تخفدُ مومن                                              |
| 770     | مناعی تقریرٌ (خواجمن مے عیران تطاب جونیزعی بیان فرمایا) |

besturdulooks.wordpress.com

#### بنست بماللة الرقي الرجع

# تأثرات

از حفرت مولانا قارى محمر سالم صاحب صاحبزاده

حفرت بحيم الاسلام فارئ تحدطيب صاحب فردانشر قدة!

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم اما بعدا

کلام وہ بھی ہوتا ہے جو صرف زبان سے ہوتا ہے وہ بسا اوقات '' غِر یانات' کے نام سے موسوم کیاجا تا ہے۔

کلام وہ بھی ہوتا ہے کہ جودل درومند سے صادر ہوتا ہے وہ اہل نظر کی اصطلاح میں 'جواہرات'' کاعنوان حاصل کر لیت ہے۔

اور کلام وہ بھی ہوتا ہے کہ جوعرفان آمیز ہدایت سے وجود پذیر ہوتا ہے اے الل عرفان وامیان 'البامات' انسانیت کی وہ متاع تثین ہوتے ہیں جن کی عظمت وافاد یت ہمیشہ ترقی پذیر رہتی ہے۔

حضرت اقدس تقلیم الاسلام مولا نا تکد طبیب صاحب قدس سرهٔ کی زیان دقلم سے صادر شد وکلمات با تفاق الل ایمان و مرفان و د' الها مات' میں کہ ہرروز کا طلوع موٹے والا سورج' ان کی افادی اضافہ کا گواہ بن کر besturdubooks. Wordpress.com

طلوع ہوتا ہے اور ہی 'الہامات' اس انتیاز کے حافل ہیں کہ ہر روز کے طلوع وغر دب کے درمیان ایشیاء افریقہ بورپ اور امریکہ کے لاتعداد انسانوں کے لئے میا' الہامات' ور بعد ہدایت بن جاتے ہیں۔

حق تعالیٰ حضرت اقدس محکیم الاسلام قدس مرؤ کے لیے ان افہامات کو دسیلۂ ترتی درجات فرمائے اور یصورت اشاعت ان کی خدمت کرنے والے کے لئے ذریعہ مقبولیت بنائے اور قراء کرام کے فئے موجب ہدایت فرمائے۔ آمین یارب العلمین ۔

احترمجد سالم مبتم دا رالعلوم ديو بند ء فضائل تفوي

طريق ملف اوروميت تقويل بمتحة تقوكل ۲Y تقوی اوراس کے اثرات 12 جبلىطور يرانسان ميں اخلاق رؤيله بيں ľ٨ اخلاق رذيله كي بجائ اخلاق حسنه اختيار كرو 4 ایمان کامداروه بنیا دیں ہیں 4 تقوی انسداد جرائم کا ڈریعہ ہے جاراتقوي أيك دلجيب لطيفه فلدرخوف بفذرعظمت باوشاه ظغر كاليك قطعة لصيحت برحال ميں الح دولت كاديناالخ فضأئل فلسبين ظاہری اور باطنی نعت کے تقائل پر دونصیحت آ موز واقع مفلس کے لئے صبر ترتی درجات کا ذریعہ ہے بن اسرائیل کے ایک عابدوز ابد کا عجیب واقعہ امیر کےایک عمادت گزارنوکر کاواقعہ نحات مرف فعنل ہے ہوگی مل ہے نہیں وفع خلحان besturdulooks.wordpress.com اخلاص واصلاح ہرشے کی حقیقت اس کا اندرونی جو ہرے پتلهٔ آ دم کے ساتھ ابلیس کاسلوک 64 قلب انسانی باوشاہ اور دیگر اعضاء اس کے خادم ہیں ፖሊ اطياءاور واكثرول كابابهم اختلاف رائ ሮሌ صانع کی طرف ہے فیصلہ كاره يذبدن مين خليل غذا كاطريقه حیات جمم کا دارحیات قلب برے کیونکدو واصل ہے ذا نُقدت متعلق ايك دلجسپ حكايت Δ١ قلب علم وجمالي كأكل باورد ماغ علم تفعيل كا 01 قلب بہترین مفتی ہے ٥٣ اوانا قلب کی اصلاح موتی ہاس کے بعد تمام عضامای اصلاح کے والرئيمي آجاتي ٥٢ قلب كالبهترين مصلح ايمان ب ٥٣ ملک الموت کے نزع روح کی کیفیت ٥٢ ايمان كالحل قلب اوراساام كالحل اعضابين ۵۵ ایمان کے معنیٰ اوراس کی حقیقت ۵۵ ایمان ومحت کے آٹاروعلامات ۵۲ حب رسول کے متعلق ایک دا تعہ 84 مبت کے بدلے آ دی اینے کو نے دیتا ہے ے۵ عشق كائل يرمجنون كاواقعه ۵۷

۷٥

besturdulooks.wordpress.com مومن کوحضور ہے متعلق ہر شے محبوب ہوتی ہے ا تاخ سنت محبت کااثر ہے سو<u>نے م</u>یں طریق سنت 69 حضور على برامر خيركي ابتدادا كمي بي فريات تے غلبهمجت ادراتباح سنت برايك بزرگ كانفيحت آموز واقعه 45 عَقَمَند كون؟ اور بيوقو ف كون؟ 42 أكبركے اشعار ميں حضرت حكيم الاسلام كي تطبق تك بندى اورتشر بح 417 غلبرمجت من تلخيال شيرين بن جاتي بين اورسكون تلب حاصل موتا ي 44 واقعة حضرت حاجي امدادالله صاحب 14 واقعه حضرت مولانا محمرقاسم بالوتوي ٩A غزوه احديث كمانى يريبر بدار صحابة كاواقعه 44 تمام چيزول كاسر چشمه محبت ب ایمان دعویٰ ہے اعمال اس کی دکیل ہیں هکمت کی بات ۷1 يخي بن الثم كي الله تعالي كيسا من بيثي 41 مومن کو جنت میں حضور اللہ کی معیت حاصل ہوگ 25 آ دى كى ترام خواہشات شريعت كے تابع ہوني جائيں 21 يندو ہے گناہ کا صدورستورٹیں 25 قرآن كااعجاز 25° افتتاح كلام Z 🐧

برکلام میں مشکلم فی ہوتا ہے

| bestudibooks.wordpr | est. Com                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| is:MordP            | ·                                                                   |
| *urdubook           | مقصد عباوت ویدارالنی ہے                                             |
| 76 <sub>22</sub>    | قر آن کریم کودستورانعمل سجه کریز همناادر سناچاہئے                   |
| ۷۸                  | کلام شکلم کے اندر سے نکلیا ہے                                       |
| 4ح                  | كلام المندذ ربيد بي تعلق مع الله كا                                 |
| 49                  | الله کی ری ول سے مکڑی جاتی ہے ہاتھ سے نبیں                          |
| ۸-                  | موئن کامقصداصکی دیدارالبی ہے<br>و مرور سروت                         |
| ΔI                  | الل محشر <u>سرمح</u> ثلف گروه<br>تبرین بریان                        |
| Ar                  | قرآن کریم بٹن سعادت ایک بزی سعادت ہے<br>قرش کریم بٹن سوائن          |
| ۸۲                  | قرآن کریم انقلا فی کتاب ہے<br>حسرت علیؓ کا واقعہ                    |
| Ar.                 | مسترت ی ۱۹۱۶<br>حضرت جابز کاواقعه                                   |
| ۸۳                  | رے بور اور سے اور اور محبت ہوتی ہے گر قر آن نے اس کو بدل کرر کھ دیا |
| ΥĄ                  | فضيلت سورة تبارك                                                    |
| YA                  | سورة تبارك كالمرشتول اورحق تعالى كے ساتھ مكاليہ                     |
| ۸4                  | سورهٔ تبارک کامیت کے ساتھ برتاؤ                                     |
| ۸۸                  | انقلا بعظيم                                                         |
| A9                  | سحابیکامقام غیر کے مقابلہ میں                                       |
| A9                  | مرتبه معجابه میرایک واقعه<br>معرب منابع                             |
| 4•                  | صحابہ ٹے و نیا بھر میں اتھلا ب بریا کیا<br>میں ہیں                  |
| 4•                  | قر آن سے دوری فساد کا سب ہے<br>معالم سادہ                           |
| 91                  | جنات كاسلام                                                         |

besturdubooks.wordpress.com قرآن كريم اخلاق حسنه بيداكرتاب كلام الني مخلوق نبيل روح ب 93 عاراحال 90 آيدم برسرمطلب 40 علم أيك نعت ہے اگراس رحمل ہودر زنو مصيب 94 مترجم كوتا كيد 40 حنود كاطرزتعليم اورحكست مملي 94 حكمت تربيت يرحفزت حاجي صاحب كاواقعه 44 اختيآم كلام 44 سيرت رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم فكب كارخ 1+1 حقیقی سیرت 1+7 حضرت ابوذره كازابراورتقوي حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني اوران كي خانقاه سيرت نام ہے اسلامی قانون کا حنور كاخلاق مباركه كياتهي؟ 1+4 شب معراج میں حضور اور حضرت سویٰ کی حفظکو بعدوالول كى نفسيلت 1+4 لفظ فتم تمام كمالات كوحاوي ب 110 اخلاق اومان کےمراتب 117 خلق جسن 11\* خلق كريم 1100

besturdubooks.wordpress.com مربعت اسلام میں دونون خلق جمع کرد ہے مکئے خلق عظيم بونت بجرت عثان هيبي كاسلوك IJΖ کفار کی کربراتر حضور محاسلوک MA يبودي كقرض كاوا قعداور حضور كاهلم وبردباري ΠA مخبية علوم ومعارف إيمان افروز مجالس 171 سمی مل کے لئے مفن نیت کی خولی کافی نہیں IFI 177 حسن نیت کے لئے ممل کا شروع ہونالا زم ہے 1PP وحسن عملأ كأتنبير ITT عمل كاظا بروياطن 111 عمل معالج كى بسونى ایک نلط نبی عمل صالح کی دو بنیادیں شرك في إعمل بدعت کی بنیاد 154 ايمان كي جائج 177 شاه افغانستان كاأيك سبق آموز واقعه 170 تكست كي خبر لمي ITO تزويدفككست ITO اوراب فتح كاشاديانه واقعه كالخنيق اورحقيفت كالكشاف 144 اخفاءراز يراصرار 174

|           | mordhess.com     |                                                                |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 15        | 'noldb.          | ır                                                             |
| "Ilqnpool | ira              | افتثارا تراورشتمراد بساكي والعروكا كمال تقويل                  |
| oeste     | Irz.             | یز د فی فتق نا پاک ہے                                          |
|           | 172              | اکل حلول کالازی متجداخلاق حسنه کاپیدا :و تا ہے                 |
|           | IFZ.             | جعدروى بإرتثمني                                                |
|           | IfA              | خنق مسن موقوف ہے تھم ُ حلال پر                                 |
|           | IFA              | المام شائق كاواقعه                                             |
|           | (PA              | امام شافعي كاخطامام احمدا بن حنبل كو                           |
|           | (FA              | المام احمة كالسقبال                                            |
|           | 174              | امام احمدٌ كاجواني خطاورمشر كوروانگي                           |
|           | 179              | امام شاتعی کی مهمران نوازی                                     |
|           | 174              | ايك څلجان<br>                                                  |
|           | irq              | عشا تبجدا درفجرا مک وضو ہے                                     |
|           | 1844             | ا مامش فعی کاسوال تحیر<br>مارش                                 |
|           | 1800             | ا ما م احمدٌ کارقع فلجان<br>. د دو                             |
|           | iri              | المامشافعیؓ بچولے نہائے                                        |
|           | [ <b>]*</b> [    | شاه جی عبدالله شاه دیوبندی کادا قعه<br>سرین بریست              |
|           | 177              | اکل حلال کی برکت اورثورانیت<br>این سر پر                       |
|           | <del>     </del> | القريرحرام <i>کوشر</i> بعت نے ممنوع قرار ویا ہے<br>میں         |
|           | rr               | د نیاد سلمه آخرت ہے ند کہ تقعید                                |
|           | I <b>r</b> r     | القهد حلال کی قدراورنقمه حرام ہے احتراز<br>میں سرین            |
|           |                  | حرام میں برکت تہیں<br>س                                        |
|           | <b>,</b> -       | تحفظ سر مامید کی صورت<br>مرابع می از مسال با مستند روز بر میان |
| '         | <b>M</b> M       | حرام کی طرف مسلم کی طبیعت نہیں جانی جائے                       |

besturdubooks.wordpress.com حروم میں شفامہیں میرٹھ کے ایک وینداراور مثلی تا جر کاواقعہ مسلماور فيرسلم مي فرق 150 ma ' ايك اورسوال اورجواب 1170 سودی معاملہ سلم اور حربی کے درمیان بھی جائز نہیں دارالحرب كامطلب 19-4 دارالحرب سے ہجرت ضروری ہے 1172 وارالحرب اورسود لازم وملز ومنبين 1174 سوو پرایک دلجسپ مباحثه قوى ہمدردي كالفيح طريقه وین کامدار جمت پر ہے کٹرت پرہیں 179 انبیاءادلیاءادراطفال کی عصمت میں فرق ہے 100 عمتاه كالنشاء 100 1140 حب باه (شهوت رانی) 101 قانوني ژكيتي III F شہوت فرج عمّناه شیطان اور *نغزش* آوم شيطان كمتلبيس لغزشآ وم كالمشاء كبرندتها حجيرا ورحرص 100

| -                   | ES.COM                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| besturdupooks.wordp |                                                                          |
| 'Allooks, ILL       | بچوں بیس دونوں قوتس بیدارئیں                                             |
| bestulle in         | عصمت انبياء                                                              |
| IFY                 | عصمسة انبياا درعصمت اطفال                                                |
| וויץ                | حديث ايهم اعجب ايمانا كالتراح                                            |
| 172                 | مچرکس کاایمان زیادہ عجیب ہے                                              |
| 672                 | موانع كالبجوم عمل كوهيتي بناديتائب                                       |
| 172                 | اولیاءالله گناه سے بیچتے ہیں                                             |
| 10%                 | حضرت ثبكن كاعبرتناك داقعه                                                |
| ICA                 | <i>گرشر</i> قدرت                                                         |
| 14+                 | اولياءالله ممناه پر دريتك باق نيس رج                                     |
| <b>10</b> +         | ماحول سے متاثر ہو کر گناہ کرنے کی حقیقت                                  |
| 10-                 | انبيأ وليهم السلام كأخمير                                                |
| 101                 | . خلاهر پاک باطن میاک لبندا گمناه عادة ممکن نبیس                         |
| īģi                 | أوليا والله بسيحنا وعقلا بمحيمكن بياورعاوة بمعى                          |
| IOF                 | اميرمعادية كاعجيب واقعه                                                  |
| 165                 | حضور الله كاشيطان مسلمان بوكيا                                           |
|                     | شيطان ونبياء عليهم السلام بر الزنبين وال سكتا اور ندان كي صورت<br>مراسية |
| 105                 | اختیار کرسکتا ہے                                                         |
| 100                 | اولیا ماللہ پرشیطان اٹر ڈال سکتا ہے                                      |
| 701                 | خلاصة كلام                                                               |
| ንል፣                 | اُسراراَ ٹار ہیں جواطاعت پر مرتب ہوئے میں طلب ٹین کئے جائے               |
| ۲۵۱                 | ز داری مشرکین کے بارے میں علاء کے ندا ہب<br>میں میں                      |
| اغذ                 | اسلم ترين ندوب                                                           |

besturdulooks.wordpress.com نىل بندى شرعامنوع ب اسْمْنَا ، كُوقَةُ نُونَ عَامِ كَأْتُكُلْ مِينَ بِيشِ كَرِيَّا خَهَ ا رکچسپ دا قعه 109 بعض مما نک میں کثرت اولا دیرانعام [4] حسى فعمير علامت ہوتی ہے معنوی فلیر کی 111 علم کی ووشم ہیں علم ابدان اور علم ادیان 145 دونول علمضروري ہیں IYM ہراٹر ذی اٹر کا پین<sup>و</sup> وی**تا**ہے ١٦٣ مدارل اور کالجوں میں صرف ایک قتم کی تعلیم پراکتفا کرلینا کافی نہیں DYD د نارہ گزرے اورآ خرت کامخرج ہے۔ 177 انسان اخلاق ہے بناہے IYZ معرضة البي موتوف يمعرفت فس ير 114 اظهادسرت IAN اظهارشكراوراقم اربجن tAn امارت شرعیہ کے قیام کی ضرورت قرآن وحدیث کی روشنی میں 14. انتميراسلام يانج شعبول برقائم ب 141 يهلاشعبداعقادات 141 دوسرا شعبه حميادات 125 تببراشعيد 120 جوتفاشعبه معاملات 121 بإنجوال شعبدا جماعيات ۳عدا

|          | حطبات حيب               | l <b>∠</b>                                |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ,,,book  | هبات ديد.<br>۱۷۵<br>۱۷۵ | متخما يتنكلميين                           |
| besturde | 140                     | فقنبائ اسلام                              |
| ·        | 124                     | له م ا يوحنيف                             |
|          | 122                     | ا ، مشافعی ً                              |
|          | 144                     | لهامها لكتّ                               |
|          | 122                     | امامها لك كاخواب اوراس كي تعبير           |
|          | <b>P</b> ≥1             | ابام احمد بن حنبل                         |
|          | 144                     | متام الرحقاني بين                         |
|          | IA+                     | عرفا ما سؤام                              |
|          | 14.                     | امرا دا سالم                              |
|          | IA+                     | خلقه ءاسلام                               |
|          | 14+                     | ایک پرمغزهیمت                             |
|          | IAI                     | وعونیٰ خدانی کا مطعب                      |
|          | IAI                     | دعوی نبوت کا مضلب                         |
|          | IAT                     | فصل خصومات تنظيم امت يرمخصر ہے            |
| 3r       | 'Ar                     | بإنجول طبقے بمارے بزو یک واجب انتعظیم میں |
|          | IAT                     | مِرطِقِ نے کتاب وسنت سے تم قائم کیا ہے    |
|          | IAC                     | منظیم بغیرامام کے نیں ہوتی ہے             |
|          | 100                     | امیرومامور کے فرائض                       |
|          | IAA                     | ابيك بإلطف واقعه                          |
|          | IAA                     | ہر جماعت کا ایک امام تقرر ہے              |
|          | IAA                     | برفن کاا <u>ک</u> ام مقرر ہے              |
|          | JAA                     | منه ہرا نفاق اچھا ہے اور نداختا ف برا     |
|          | IAS                     | امامشانعي كاواقعه                         |
|          |                         |                                           |

besturdubooke A ordoress com آثن بالجمر يردليب وناورواقعه مسلمان نفسانی لزائی کے لئے مسائل کوآ زینا کیتے ہیں علاج جسمانی ایک و اکثر کرتا ہےا ہے ہی علاج روحانی میں ایک کوا مام بناؤ ایک شیخ ک اتباع ضروری ہے 195 تقم كامقعدامت كامتحد بوتاب 191 صوفياء كے مختلف طریقے معاملات بين امير المارت كاحق كس كوب 191 الله كى اطاعت ذاتى اوررسول وابركى اطاعت وصفى ب 1917 واقعه حضرت بربرة 194 اولى الامومنكم 144 حضرت ممره كي خلائت كالك واقعه 194 اطاعت ہے انحراف قوم میں تفریق پیدا کرتا ہے API خواہشمند کوامیر تہیں بنایا جائے گا 194 جوعبدے سے بیجاس کوامیر بنایا جائے 144 امارت شرعيدكا قيام تظيم لمت كاذر بعيب 194 اعتراض ہے کوئی بیا ہوائیں ہے مومنانیدندگی کاتج به \*\*! نجات كاتعلق كم سي علم سي بير ب محلوق خدارحمت سےمربوط ب صغت رحمت غالب ہے حق تعالیٰ کی تمام صفات میں \*\* 1" حق تعالی قیامت میں اسے بندوں کی خیلے بہانوں سے مغفرت فرما کیں گے ح<sup>ئ</sup>ن کی شان **†•**∠ رحمٰن کے بندوں کی شان کیا ہونی ما ہے 144

besturdubooks. Nordpress.com مومن کی رفتار سقراط كاواقعه حقیقت میں کمال اپنے اندر کا ہے اور اس پر بھی فخر کی اجازت نہیں مومن كي گفتار **P11** غيرول كيثركوا بي فيريد دفع كرو 111 سلام اوراس كي قسميس 111 مدح کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال وو 410 حعنرت كتكوين كامعمول \*10 مومن كالجود وقيام MA وفع معنرت مقدم ب جلب منفعت سے MA لين دين من اعتدال اختيار كرما ماسخ 110 موكن كامعالمه فداسكه ماتحو riy انبیاء نے شرک کی تعلیم نبیں دی بلکہ وحدت کی تعلیم دی ہے TIT شرك كوئى تدبهب تبيس MZ امل خصب توحید بای کی انبیاء نے تعلیم دی MA مومن کی آل وغارت گری MA بندوده ہےجو بندگی اختیار کرے **F14** نيكيال برائيول كوختم كرديتي بي TTI مومن کے مقد مات وخصو مات 771 يرلطف واقعر TTT برىمجلس بثمانه بيمو قرآن پڑھو تدبیر کے ساتھ وہ زندگی کا دستور ہے مرف الغاظ ملى يرقناحت زكرو علما ورياني وكلاء دين جي TTT

besturdubooks, nordpress, com اولا وصافح کی دعااولا وطالح ہے ہے ا خلأصه كلام اورطريقة عمل مادر طریقه ن عالم انسانیت کامکمل قانون اسلام T I/A بنگلورکی دلفرین 774 نميو كادطن وسعت اخلاتي اورعاني تفرني TT4 شكريه كاطريقه داؤدي شكركاطر يقذمحوي اداً بَينَى شكر يرستل لاء يجمعتي قانون در حقیقت اسلام کا ہے اسلامی قانون فطرت کےمطابق ہے بحيركما تربيت كاونت اسلامی قانون افعال پرجی اور ذات پرجمی لا کوہوتا ہے rms خدائی قانون سب کے لئے عام ہے \* 174 يستل لا وكالمل مقصد كياب **rr**2 پرسٹل لا وکوئی بت نہیں ہے تانون کی حفاظت اس کا استعال کر ہے 772 بیقا نون خداوندی مننے والائیں ہے ተሥለ محفوظ کا دائن پکڑلو محفوظ ہوجاؤ کے ۲۳X رسمی قوانین صرف افعال پرلا گوہوتے ہیں 224 قانون خداوندی انسانوں کی اصلاح کے لئے آیاہے برشورمفرنيس ۲**۰**۰

besturdubooks.wordpress.com بعض شرمی ہے خیرتکاتی ہے تالیف تھوب اللہ کے قیضے میں ہے زتی نام ہے کراؤ کا MY خالفت بھی نعمت ہے اور اتحاد بھی تعمت ہے باب بنے کا تعلق جزئیت کا ہوتا ہے ائل بنگلوراوران کی خد مات اوران کاشکر به انسان دوای اور ایدی ب موت كمعتى منتقل دبويا ۵۳۳ قانون کی حفاظت کے کئے سب کا اتفاق ضروری ہے PPY بدوهامل كرنے كااصول 11/2 ال قانون خودمل كرس ተፖለ امحاب فيل كاواقعه ተሮለ بة قانون ناممكن الغير ب tra معرت كى طرف سے اوائيكى شكر 10. پيغام رباني بنام عالم انساني TOI قرآن روح خداوندی ہے 101 قوم مسلم كأحال YOU فيرامت كون ب tor. قرآن بهترين مسلح ہے raa مالد بن دليد كى بهادرى roo برجكه قوت ايماني كاركر ب 702 عرفی زبان تقبل نیس ہے **70**4 د دسری زبانیس فلنل جس MA

|                          | com                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| besturdubooks.wordpresss |                                                                      |
| odks.Mo                  | •                                                                    |
| udubos                   | rr                                                                   |
| Vestill roa              | قر آن کے الفاظ ومعانی متزل من الشربیں                                |
| PYT                      | عافظ قرآن کو تھیہ حاصل ہے ہی کریم ہے                                 |
| ryq                      | وین کے برشعبہ کوستھل ایک طبقے نے سنجالا ہے                           |
| 444                      | حفاظت قرآن پر بیان اساد                                              |
| M                        | وصل میں حافظ حق تعالی کی ذات گرای ہے                                 |
| PTP                      | حق اور باطل جمع نهیں ہو سکتے                                         |
| ተዛሮ                      | عافظ قر آن مجھی نیس مرتا                                             |
| rrs                      | محشر میں حافظ قرآن کے بہل کانان پوٹی ہوگ                             |
| 777                      | حافظ قر آن اور جنت کے درجات                                          |
| 74Z                      | ہمارے کلام کو فضاحا وی ہوتی ہے اور اللہ کا کلام فقنا کو حاوی ہوتا ہے |
| <b>17</b> 4              | حافظ قرآن کُوشفاعت کاحق و یا جائے گا                                 |
| AFT                      | حافظ قرآن کے والدین ہمیشسر بلندر ہے ہیں                              |
| PYA                      | <i>د</i> گیرمختل <b>ف</b>                                            |
|                          | مذاہب عالم میں اسلام کے                                              |
| r∠•                      | تين بنيادىامتيازات عقل فل اوراستناد                                  |
| <b>%</b> ∠1              | <u>برایت خداوندی</u>                                                 |
| 727                      | عقل اور حواسه خمسه                                                   |
| r∠r                      | دین حق کی پہیان اور اس کے ووسعیار                                    |
| rzr                      | بهبلامعيارروايت                                                      |
| 74.5°                    | حفاظت قرآن کی ظاہری سند                                              |
| r_0                      | حفاظت قر آن کی باطنی سند                                             |
| <b>ا</b> لا م            | اوصاف رادي                                                           |

besturdubooks.wordpress.com ني كريم صلى الله عليه وسلم كادمهاف كلام خداد كلام رسول منطقة كى حفاظت كى ذ مدوارى **\*\*** • کلام رسول کلام ضداوندی کابیان ہے PAI حضرت على كى جانب سے ابن عباس مواستدلال بالقرآن كى ممانعت የለሰ منكرين عديث كاانجام اورحديث كأمقام የለም قرآن كالب ولهجه MAY دارانعلوم بن سلسلة مسلسلات بالاوليت rar ازروئ روایت دین اسلام اوراس کی ہریات مستند ہے rar علم نی کریم کی ورا ثت ہے۔ rar مسلمانول کے ہاتھ میں مشند وین موجود ہے rar ملم دنیای لینے کے لئے نہیں بلکہ کھودیے کے لئے آیا ہے 490 \* برمردمسلم کواینے ازم کی دوسروں کودعوت دین جاہیے FAY دعوت الى الله ك يختلف طريق raz تجارت کے ذریعہ وعوت الی اللہ اور چین میں اسلام کاور و دمسعود 494 فيرخوا بى اورخدمت خلق بمي ذريعه بوعوت الى الله كا FAA حكمت كماتحد ووت الى الله كى بالكش 444 وعوت الى الله سيح غير مسلم بعي مستحق ہيں مخاطب كےمناسب حال طريقے سے دموت بہنجاؤ ۲.1 حضور کار کانہ کوکشتی میں بچیاڑ نا ووطريقة اختياد كردجس مي غيرمسلم بهي اسلام كي طرف ليكيل آہندوستان میں صحابہ کا داخلہ سندھ کے راستے ہے معنرت تمركي خدمت خلق كاأيك عجيب واقعه

| besturdukooks.word | ress com                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| . OKS. NOrds       | <b>*</b> ^                                                                                  |
| esturdube roa      | دعوت الى الله كے دوور <u>ہ</u> ے                                                            |
| ~°°                | دین کومملاً قبول کرنے کی صور تنمی                                                           |
| . ****             | ا – وراثت غیروں کی نظر میں                                                                  |
| r.∠                | ۲-اسلام میں تعداداز دواج اور غیرمسلسوں کاسلوک                                               |
| F•4                | غلبه اسلام كي متعلق حفرت شاهو لي الله كي پيشگو كي                                           |
| r•2                | اسلام کے متعلق جارج بر ہ ڈ شاہ پیٹین کو کی                                                  |
| r•A                | ندکوره پیشین گوئیول کی تا ئید جس حدیث رسول                                                  |
| F+A                | مسلماتو! وَنَكُلِّي كِنْا كَرْصْهِبِيدُونِ مِن شَاعَلِ مِوجِا وَ                            |
| r• 9               | غلبه اسلام کے متعلق خداوند عالم کی شہادت                                                    |
|                    | الله نے حضور علی کے کوادر صحابہ کو متخب فر ہایا اور ہرا یک محالی کمی نہ کسی<br>میں میں م    |
| *"1+               | ني کي نبست پر ٻے                                                                            |
| <b>#1</b> 1        | طلباء دين صورة مساكيين بين تكر قلو بأسلاطين بين                                             |
| *11                | حصرت عالمگیرادرایک طالب علم کاولچیپ واقعه<br>                                               |
| P*1+~              | ه دارس اسلامی کامتصد حقیقی دعوت الی ائله<br>                                                |
|                    | جشن صد سالد پر حضرت محیم الاسلام کی طرف سے اہل مدرسہ کومبارک                                |
| 4.14               | باواورا یک صدی گزرنے پرا تقلاب حالات پر مختصر کلام<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| البلية             | شخفه مومن                                                                                   |
| mr <sub>0</sub>    | منامی تقریر                                                                                 |
| rra                | عورتو ل كوصد قد كالحكم                                                                      |
| rrs                | عورتوں کے دومرض اور علاج                                                                    |
| tr <u>z</u>        | عورت کی دین کتروری                                                                          |

besturdubooks.wordpress.com

# فضائل تقويل

# خطبهمسنونه

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نسو کیل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعتمالنا من یهنده الله فلا مضل له و من بضلله فلا هادی له و نشهد ان لا اله الا الله و حده لاشریک له

و نشهدان سيئنا و مولانا محمداً عبده و رسوله . ارسلمه اللم الي كافة للناس بشيراً و نذيراً وداعياً الى الله باذنه و سراجاً منيراً صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه و بارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم

و من يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قدجعل الله لكل شئ قدراً

صدق الله العظيم

besturdulooks.worthress.com

<u>ؠ</u> ڰؙؙؙؙؙؙؙٚڰؚۿٻٚٮٚێؠٚ

بزرگان محترم! یہاں آنے کے بعد میں نے کچھ بیان کرنے کا وعد و کیا تھا گر بیاری کا سلسلہ شروع ہو گیا اور زلاز کام بخار وغیرہ کی وجہ سے کچھ کڑوری پیدا ہو کی تو بش نے معذرت کر وی کہ بعائی رشید نے یہ بھی قربا یا کہ والیسی وی کہ بعائی آن رہند نے یہ بھی قربا یا کہ والیسی میں اکبیک دان دیاجا نے اس میں کچھ بیان ہوجہ نے گا۔ بیس نے اس پر کہا کہ اس میں وکی مقبا لکتہ تبیس ہے ۔ آن جس نے سوچا کہ شاید بھول مجھ ہول سے اور بیدہ کچھ کرکوئی سامان بھی جلسہ واجلاس کا تبیس ہے ۔ آن جس نے اس معلوم ہوا کہ سب جن ترباقو اچا تک ایک چیز سامنے آئی اور بجع کے کا تبیس بالکل مطابق بھی بہی ہے کہ بھی بیان کردیا جانے چاہے وہ مختصری ہو۔ اس لئے جس زیادہ وقت بھی نہیں نے دوروت کے ایک جس زیادہ وقت

# طريق سلف اور وصيت تقويل

سف مالحین بعن معزات محاب اور معزات تابعین کی یہ عادت رہی ہے کہ جب ایک دوسرے دوست ہوئے متحق کی ہے گہوشیت کی ہے کہ جب ایک کورسرے دوسرے دوست ہوئے متحق کی کہا تھے۔ کا مجوث اینے بروں سے قعیمت کل فر مائش کرتے ہے اور بڑے اپنے چھوٹوں سے قعیمت طلب کرتے تھے۔ عام طور سے سلف کی فرمائش کرنے کی وجب کا ہموں سے بھیمت ہوتی کا تقار کرنے کی وجب کا ہموں سے بھیمت ہوتی کا تعار کرنے کی وجب کا ترجمہ یہ ہمائٹ کا عام جواب ہوتا تھا۔ ای سما سبت سے بھی نے بیا ہمت خادت کی جس کا ترجمہ یہ ہوتی ہوتی ہے کہ ہوتی اللہ سے تقری اللہ عن القیار کرتا ہے اللہ اس بھی مشاہوا ہے ہر طرف سے راستے ہوتی ہے کہ سے سامان ہوتا ہے اور داد نگل آتی ہے اور دود شکلات سے نگل جاتا ہے۔

متيجه تقويل

الشافعالي في فرما يا ومن يعلى المله يجعل له؛ محرجاً كقوى يرمرتب شده يهالانتيج ب

besturdulooks.wordpress.com كرالله تعالى مشكلات شراس كام أت تين اوردومرا وعده بياك ويسرؤف من حيث لا معسب حق تعالى اس كوايدا عاد سعروق ويتي بي كداسه وبم وكمان بحي بيس بوتا بكد ميرارزق بهال سي بي جائ جائ كاور كان الله يكفو عسه مستقه كه جوتقوى افقياركرتاب الثدقعالي اسك كنابول كاكفاره كرديج جي اورجوتها تمره اور تیجه بیان فرمایا به و بعطه که ۱ اجو اً الله اس که اجروتواب کوبهت برحادیتا به تو تعویٰ اختیار کرنے پران آبات میں جاروعدے دیئے مجھے ہیں ر مشکلات میں راستہ کھول دینا' رزق بےشان و گمان پنجانا معصیت کا کفار و کردینا ایروثو اب کوبزهادیتا۔

#### تقویٰ اوراس کےاثر ات

ا کیے معنیٰ تو اقت میں ہیں تعنویٰ کے ڈرنے کے اور خوف کے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ے ڈر داورخوف وخشیت اختیا رکر و یکسی حالت میں بے فکر ہوکرمت بیٹھو۔خواہ دولت مند ہوخواہ مفلس ہو ہرحالت میں اللہ کا ڈرانسان کورہ تا جا ہے اگرغور کیا جاوے تو جیتے بھی جرائم اور معسیتیں ہیں وہ اللہ کے ڈرے بی شم ہوتی ہیں۔ جرائم کونہ پولیس روک علی ہے نہ فوج روک علی ہے اور نہ ہضیارروک سکتے ہیں۔ جب تک کرول میں ڈراورخوف خداوندی ندہوگا آ دی جرائم سے بازنہیں روسکن آمر محض پیس اور فوج کی طاقت ہے جرائم بند ہوجایا کرتے تو آج کی د تیاسب ہے زیادہ تقی ہوتی۔اس لئے کہ آج نہ فوجوں کی کی ہے اور نہ پولیس کی کی ہے اور جھیاروں کی ملک آج كل ايسے ايسے بھيار موجود بيں كدونيائے بھى ويھے بھى ندبول كے رقوبيں بھى بيں ہم بھى میں فرض ایسے ایسے ہتھیار موجود ہیں جن کے اثر ات دور دور تک جاتے ہیں ایک بم سے لامکوں آ وی ختم ہو سکتے ہیں۔ آران ذرائع ہے دنیاش اس قائم ہوسکا ادر جرائم مث سکتے تو آج دنیاش كوئى جرم باقى نيس، متا-سب كيسب تق اور بربيز كار موت ليكن بقنى بوليس برعتى جاتى ب اور جنتی فوج اور ہتھیار ہر جنتے جاتے ہیں۔اس۔ د کئے جرائم بڑھتے جاتے جی اور عام طورے و نیایش فیش و فجور مارد هاز اور بدائنی . بدنتی اور فسادات عام ہوتے جارے ہیں ۔ ارتکاب جرائم کی وجہ بینیں کماس دور بھی پولیس اور فوج کیا کی ہے بلکہ دلوں بیں اللہ کا ڈراور خوف یا تی نہیں ا ے اگر سیروق آ دی کوار تکاب جرائم کی جمت ی نیس موکی فراه و بال پولیس اور فوج مو یاند مو پار عامية تهائي يس يعي مود بال بحي كناه سه يح كارشلا آب كماسة الكول روي كاخز الدركما موا ب آگر آ پ اشاكر لے جانا جائيں تو نے جا علايس كونكه وبال ند بوليس ب ناؤج ب

besturdubooks.wordpress.com محرة ب استنيس الخاسة - كول؟ اس الله كدالله كافرول من كمركة موسة ب كريس سف اگرایبا کیاتوانلہ کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب دوں گاجب ہو جھاجائے گا کہ تو نے غیر کے مال میں بغیراس کی اجازت کے کیول تصرف کیا ہے ۔ توسب سے بڑی پولیس جودلوں پر پیٹھی ہوتی ے وہ خوف خداوندی ہے وای تمام جرائم ہے بھانے والی ہے اور معصیت ہے رو کئے والی ہے ورده تیامی کوئی صورت نیس بے جرائم سے رو کئے کی اور جرائم سے بچنے کی۔ اسلام نے آ خرت کا جوعقیدہ پیش کیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ بندہ کو ہروتت پرتصور رہے کہ جھے انڈ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب وہی کرنی پڑے کی اور برخض سے اللہ تعالیٰ پوچیس سے کے زیر کی مس طرح ے گزاری۔اس کا جواب دینا پڑے کا رتو یہ مقید داہیا ہے کہ جس سے انسان حرکات ، شائستہ ے دک سکتا ہے۔ ای عقید ہے کی وجہ سے و نیا میں امن قائم ہوسکتا ہے اور برخف ارتکاب جرائم ے فاسکا ہے اور کو لی مورت الی فیس جس کے اختیار کرنے سے جرائم سے فائے سے۔

# جبكي طوريرانسان ميں اخلاق رذيله ہيں

جبلی طور برانسان درنده واقع بواہے۔ مارکاٹ چیر بھاڑاس کا خاصہ ہے۔قر آن کریم میں قربايا كياب كدجب معرسة وم وزين براتارا كيا ورصرت وأبحى الرير أو فرمايا أهسطوا بعضكم لمبعض عدو جاؤتم وتاكما عراورا يك دوسرك دهم في مناح تمهار الاردال دي حقى براس لخ انسان ایک دوسرے کا دشمن بھی ہے اور براج ہے والا بھی ہے اس کے قلوب میں کہیں حرص رکھی منی ے - كہيں بغض ركھامي ہے كہيں حسدر كھامي ہے كہيں كيمبر ركھامي ہے۔ان اخلاق رو بلدكى بناء پر جب آ وی حریص ہوگا تو دوسرے کے مال پر نکاہ ذائے کا اورائے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا پھراہے جائز و ناجائز کی پرواہ نہ ہوگی۔چوری ڈیمتی پچھ بھی ہوئے تا شاکرے گااس لئے کہاس كاعد حرص كاماده موجود باوراكرانسان بين حسد كاماده موجود بياتوده ابيع سى بعالى كويزها ہواد کھنائیں جاہےگا۔ونیاش کوئی عزت کے اعتبارے ذرایز حالو واول میں حسد شروع ہوجاتا ہے کہ یہ کیول بڑھ میا۔لوگ اس برتوغورنییں کرتے کداس نے اپنی صلاحیتیں استعمال کیس۔اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بر معادیا ہم بھی و وصلاحیتیں پیدا کریں محرینیں ہونا۔ بلکے ہوتا یہ ہے كرية قيات ومراحباس كے پاس فرويں - جائے بھے ليس يانيلس - بيصد كا خاصر ب ك آ دى دوسرے كى فعت كوزائل بوتاد كي كرخوش بوجا بي خود بالكل بخاج اور مفلس كول ند بورايے بى كَلِمِرُ طَمِعُ اللهِ فِي وغيره بين ان اشياء رؤيله ريا محر بريك لكانے والى كوئى چيز بيتو وه تقوي اهر خوف

, wordbress, com خدادندی ہے اگر بینہ ہوتو سوائے مار دھاڑا ورڈ کیتی ڈالنے کے اور کیا کرے گاتو اس سے دنیا تیل ایک بجیب انارکی پیل جائے گی۔ یا خلاق عام ہیں اور بیانسان کی جبلت ہے۔ اس لئے حق تعالی نے اپنا قانون اتارا کہ ان چیزوں ہے دیج کرزندگی گز ارو ۔

### اخلاق رذیلہ کے بجائے اخلاق حسنہ اختیار کرو

اس ليح تحم ب كدهد فتم كرواورا في رافقيار كروراً كرايية كسي بعاني كود يجموكه وولت في ہے تواس میں استے بی خوش ہو چیے کہ بروات مجھے بی ال می اور سے مجھو کہ وہ میری بی ووات ہے اگر کسی کوعزت ملی ہے تو سیمجمو کہ بدیم رکی عزت ہے۔ اگر خدانخواستہ بیاذ کیل بنا تو سدیمری ذات ہے بیرجذ بددین نے پیدا کیا ہے کہ صد کو چھوڑ کرایٹار اختیار کروسال کی چھوڑ کر قناعت اختیار کرد کہ جتناتهيس الشائ وياب اس رِخوش رمو شكر كرح رموالله تعاتى است بره صاد ع كارى طرح كبر ے نوا کردین نے تواضع کی تعلیم دی ہے کہ فاکسادی برقو۔ برایک سےسامنے چھوٹے بن کریش مو کہ بڑے تم ہوش چھوٹا ہوں۔ لڑائی دنگا جب بھی ہوتا ہے تکبر کی ویہ سے ہوتا ہے۔ ہرا کی کہتا ہے کہ میں برا ہوں اور قاعدہ ہے کہ دو بڑے ایک جگہ نہیں سائے ۔ بھینا ایک محمے گا اور ایک بزھے کا ۔ایک فتم ہوگا ایک آئے مطل کا لیکن جب ہرایک یوں سمجے کا کہ میں بوائیں ۔ بزاتووہ ہے جو یہ کیمے کہ بش برانہیں یہ بڑا ہے۔ تو بھر لڑائی جھٹڑا کس چیز کا ہوگا؟ اس لئے امن وامان کا وراید تواضع و خاکساری ہے اور لزائی جمکزوں کا سبب تکبراور نوے ہے بیتمام جزیں انسان میں موجود ہیں ان کا علاج انگر کیا ہے تو دین نے کیا ہے۔ انبیا علیم العلوٰ قاوالسلام نے دنیا ہیں آ کر اس کی تعلیم دی اس کے طریقے ہتا ہے ہیں کہ اگر بیطرز اعتیار کرد کے تو تھرز اکل ہوگا اور بیطرز اعتباركرو محاوتهارى حرم زائل موجائ كى اور يرخر يقدا ختياركرو محاوتمبارا صدقتم بوجائ گایتمام طریقے دین کے ہٹلائے ہوئے ہیں۔

### ایمان کامدارووبنی<u>ا</u> دیں ہیں

بددو بمیادی با تم میں ایک ول میں اللہ كا فرروسے أخرت كے عقیدے ميں معبوطي اور پھٹ کے مجو پھرو مناش کرر باہوں وہاں جا کر جھے جواب ویتا ہے اور جن تعالیٰ کے باس ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ حتیٰ کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ سردیوں میں گرم پانی نعت ہے اس کا بھی احسان جلَّة ياجائ كاكريم في سروى من كرم بإنى دياتم في اس كاكياح ق اداكيار كرميول بس منعندًا پائی فعت ہے اس کا حساب ہوگا کہ تم نے اس شعندے پائی کو استعمال کرئے کیا شکر ہے اوا کیا ۔ وہا استعمال کرئے کیا شکر ہے اوا کیا ۔ وہا ہے ہی مرف کا تب جم احبائے اس کو کا ہے جم احبائے گا۔ یہ جم احبائے گا۔ یہ جم احبائے گا۔ وہ سے مشتر کہ طور پر سوال ہوگا اور وہ سب ل کر جواب ویں سے جیس بلک اس کی چری زعمی کہ سائے کر وہا ہو گا اور وہ سب ل کر جواب ویں سے جیس بلک اس کی چری زعمی کی اور چرائی کے وہا ہے وہا ہو کہ کہ اس کے اور چرائی کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ یہ تقیدہ جب ایک موث ک نے وہا جس جمابو کر کے وہا جس جم بھی ہے وہ کرت کر ہے گا جس جم بھی ہے وہ کہ تعمیل وہا ہوگا کہ وہ جس کیا ہے۔ ماستے نہیں وہا وہ کہ کہ وہا گا کہ میں گیا ہے۔ ماستے نہیں وہا اور اگر کری گزرے تو پھر جلدی ہے تو ہی تو تی کی تو تی کی اور عمار سے اور کی کا ور عمار ہوگا کہ میں تو ہوگا استعفاد کر رہے گا استعفاد کر رہے گا استعفاد کر رہے گا استعفاد کر رہے گا استعفاد کر رہے گا۔ یہ عامت تو ہوا ستعفادا کی وجہ سے کہ یہ وہ بنیاد میں اس کے جسمی تو ہوگی کہ میں ہے دیا ہوگی اور عمارت کو جو اس کے جسمی تو ہوگی ہوں جس ہیں۔ کہ یہ وہ بنیاد میں اس کے جسمی تھر ہوگی ہوں جس ہیں۔ کہ یہ وہ بنیاد میں اس کے جسمی تھر ہوگی ہوں۔ کہ کہ دیے عمارت تو ہوا ستعفادا کی وجہ سے کہ یہ وہ بنیاد میں اس کے جسمی تھر ہوگی ہوگی ہیں۔

### تقوی انسداد جرائم کا ذریعہ ہے

wordpress.com موجود ہے اس سے وضومت کرد دوسراایتا پانی کو۔اس کے کداس کے سیجے ہوئے پانی سے وحیان جاسكا ب كديدفلان عورت كاوضو بياس خيال كواكرادهم متوجدكره ياجائي تواع يشهب كردل ك ا ندرنتنه پیدا موجائے۔ اس کے شریعت نے احتیاط کی روسے تھم دیا کرتم اس پانی کوچھوڑ دو نیایا نی الك نو \_ كور اين خيال كوكنده كرت بوكر خيال كنده مواتواراده كنده موكاادراراده كنده موكاتو فعل نایاک ہوجائے گا۔ اس کے شروع اور ابتداء عی سے بیچے ہیں۔ زنا گزاہ کیرہ ہے اور بد جوابتدائی وسائل میں ان کومغیرہ کناہ کہتے ہیں اور مغیرہ کمنا ہوں سے اس لئے بچایا کیا ہے کہ کیررہ مک ند کان یا علیا متا اللی زندگی ہے۔ چوری کا عدرجواصل فعل ہے اور جس کی ممالفت ہے وہ یہ ہے کہ غیر کے مال کو بلااس کی مرضی کے اٹھالائے لیکن شریعت نے اس سے بچانے کے لئے ایکسلسله قائم کیاہے کہ کی سے محری جاؤتواس سے سامان کوست دیکمومکن ہے خیال پیدا ہوکہ آ کھ بھا کرا ٹھالوں بینا تک جھا تک پیش فیر بادر چوری انجام کارادر آخری فعل بے جوامل على ممنوع بالداس بهائے ك لئے بدلسا سلسلة الله كيا بي بال الرخود مالك عى دكھلات ك مجھے اللہ نے بینعت دی ہے تو آ دی شوق سے دیکھے اور دیکے کرشکر بدادا کرے اور خوشی کا اظہار كري كويا كريرجو بكحاللند في آب كوديا بي بمين عن ديا بي كين ازخود تا كك جما تك كرنايا يفور كرناكككى مكان يس بالداوريدهيان جائ كواكرنق وكاون ويهال سدمناسيدب گایا بهان سے بینقب لگانے کا دهیان ادر تا تک جما تک کرنا در نگاه و الناصفیره کناه بی شریعت نے ان مغیرہ کنا ہوں سے روکا ہے تا کہ اصل کناہ جو کہ چوری ہے اس تک نہ جانے یائے اس کو كيتي بين مدوراتع ورائع اوروسائل يريابندي تاكداصل متعد كك تدييني إسك بداياي ب جيها كەمدىث شرىف بىر فرايا كياب\_

من التي عبرافياً فيقيد كفريها انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ج جادو كرك باس ميااس نے كفر كيا شريعت محديد كساتھ - حالاتك جادوكر كي ياس جانا توكوكى م نناه کی بات قبیس ہے ندتو حید میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ عقیدہ رسالت میں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ عقیدة قیامت می کوئی فرق پزتا ہے تو بھریہ کیوں کہا گیا کہ اس نے تفراعتیاد کیا؟ یہ اس لئے کہا مکیا کہ جو جادوگر کے باس آتا جاتار ہے گا پہلامر حلہ تو اس کے لئے بیہ دکا کہ جادو کی برائی اس کے دل سے فکل جائے گی اور سمجے کا یہ بھی ایک فن ہے بیسے دوسرے فن ہوا کرتے ہیں وہ جو پہلے اس كرول بن حادد كى برائى تمسى موكى تقى كد كفركى بات بوه كم موجائ كى اور جب اس كى برائى كم

کے بعد کمیں مے بھائی منتر تو بہت احما ہے ایک اور منتر سکھلا دووہ ایک اور منتر سکھلا دے گا چند ون کے بعد سکھتے سکھتے جادوگر بن جائے گا اور تخریس جٹلا ہوجائے گا۔اس تخرے بچانے کے لے شریعت نے روکا ہے کہ جادوگر کے یاس على مت جاؤ کہ جاود اور سرسے ول میں نفرت نہ ر ہے اور پھرتم سیکھوا ور جاوو گر مواور كقر ميں جتا ہو يہ ہے سد ذرائع يا جيسے حديث شريف جن آيا ب مااسكو كتيسوه فقليله حوام جس يزكز اده مع ين فتهاس يزكاكم عديمى حرام ہے اگر آ دی شراب کا ایک جام ہے گا تو تشربوگا اس لئے اگر اس کا ایک تطرویمی چکھا تو حرام ہوگا حالا تکدا کیے قطرہ میں نشہیں ہوتا ہے محرحرام اس درجے میں ہے جس درجہ میں ایورا گلاس بیاراس لئے جس نے آج ایک تطرہ چھاہے وہ کل ایک محوزت بھی ہے گا اور جوکل ایک محوزت ي كاده برسول كوايك جام بهى سيئة كادرجس في جام في لياده ترسول كوشراني بن جائد كاراس کی خباشت میں مِتلا ہوجائے گاچونگے شراب کوام الغبائث کباشیا ہے کہ سارے گزاہوں کی جڑیے نشز اورشراب فی ہاس سے بچانے کے لئے بہاں روک تفام شروع کی ہے کداس کا ایک قطر ویعی حرام ہے بیتی ہےووسد ورائع کرایتراوش جوبلی صورت ہےاہے بھی افتیار مت کروتا کریری مودت تک ندینج سکورتو شریعت اسلام نے ایک سلسلہ کبائز کا دکھا ہے کہ بیرحام ہے۔مثلاً زنا کاری چوری سیدا بھانی اور پھواس کے دوائی واسباب ہیں ۔ ان تک کوروکا ہے تا کہ اصل مقصد تک و تینے ندیا ئے۔اب اگر تقوی کے لغوی معنی بھی مراد لئے جاویں ایعنی ڈر نے کے تو بھی اپنی جُددرست میں اس لئے كدؤرے معاصى جموت جاتى ميں اورا كرتقوى سے احتياط كے معنى لئے جادیں تو بدرج اولی معصیت ے حفاظت ہو جائے گی کر بعضے جائز چنزیں مجی چھوٹ جاتی بیں۔ پھراس کے بعد آ دمی کی زندگی پاک بن جاتی ہے۔ یہ بی وہ زندگی ہے جو دنیا کی تمام آلائشوں اور گند میوں سے پاک ہوجاتی ہے۔اور آدی کوجہنم سے بٹا کر جنت میں ابدالا بادوالی تعمقوں میں داخل کردیتی ہے اور آ دمی کوالند کامقرب بناویتی ہے۔ محر تقوی کے اس درجہ کا حصول موقوف ہونے رہے کے معلوم ہونے رہ

جارا تقوي

ية الازغاكي والانتوى تويزون كالعيب بب بم اورآب جيس بهت مشكل ساس كي طرف جا سكيل من كه ماجائز سے بيچنے كے لئے جائز چيزول كوبھى ترك كرديں بياتو بہت اوني مقام بے محر

منطبات الميتية والى المنافعة ا ا بندائی درجہ برایک کے بس کا ہے کہ اللہ سے ڈرے اور ڈرنے کی صورت بھی ہے کے حق تعالیٰ کی قدرت اوراس کے اقد اراوراس کے قینے وقعوری لاتارہے کردوما لک ہے جس طرح جا ہے کرے جب جا ہے موت دیدے جب جا ہے حیات دیدے۔ جب جا ہے بیار کی مسلط کردے جب جا ہے امن دیدے جب جاہے بدائن مسلط کروے۔ای کی بیرقدرت ہے اوراس کی اس قدرت کا جب وهیان ہوتا ہے قور پیدا ہوتا ہے کہ ش بڑے قادر کے قیضے ش ہوں رمعلوم ہیں کرمیرے ساتھ کیا کیا ماے گا۔ تو آ دی حق تعالی کی عظمت وجلال کا تصور کرتا ہے اس سے ڈرپیدا ہوجا تا ہے اگر کوئی بالك انجان اور جالل محض ہے اے مجی مجی ڈرئیس ہوگا اس لئے كدو دواقف عى نيس ب باوشادے ا فقد ارے۔ ایک دیماتی اگر بادشاہ کے دربار میں آئے تو وہ زیادہ ٹیس ڈرے گااس لئے کہ وہ واقف عی تیں ہے کہ بادشاہ کے افتیارات کیا ہیں اس کا افترار کیا ہے؟ بادشاہ کو بوں ہی سمجے گا کہ جھے جیسا ایک آ دی ہے محروز راعظم تعرائیگا۔ کیلیائے گااس لئے کدو مادشاہ کے افتیاروا فقد ارکو جات ہے۔ وہ آ كى نى ركى كا داد مراد مرنى كان وكي كاكريس بداد بى نداد جائد دريرى كردان ندماردى جائد تو جس کوعلم اور پیچان ہوگی باری تعالی کی برا الی اورا فقد ارکی اوراس کے جلال کی اس سے ول کے اندر خوف پیداہوگااور جو جال ہےاس کے دل کے اندر کریمی پیدانہ وگا۔

## ايك ولچسپ لطيفه

بیان کیاجاتا ہے کہ اکبر بادشاہ نے مشاعرہ کی مجلس کی کہ شعراء آئیں اوراپنا اپنا کام سنائيں اوراعلان کیا کہ جس کی قلم عمدہ ہو گی اے انعام دیا جائے گا سینئٹر وں شعراء نے تعمیں اور غزلین تکمیں اور بہت بڑا ور ہارمنعقد ہوا۔ کاؤن کے ایک دیبا تی نے بھی اراد و کیا کہ میں بھی کچھ تک بندی کرے لے جاؤں تو بھے بھی ہاوشاہ انعام دے گا۔ تو چودھری صاحب بھی دریار میں پھے ككوكرال ب وزيراعظم في ديهاتي آوى مجوكرات بلايااور يوجها كرتوكيالاياب استثبهواك پیزئیں کیا ناپ شناپ کھے کرلایا ہوگا کہیں النابادشاہ ناراض ہوکراس کی گردن ندمارد ہے اس بناء پر وزیراعظم نے دیمیاتی سے کہا کہ چورحری صاحب تم نے جولکھا ہے وہ مجیر بھی سنادواس نے کہاا جی سن اور چود حری صاحب نے وہ قطعہ منایار قطعہ پیتما کہ ہے

سب در مکست مال بجرگ بور ہرے ہرے ہوا میں لال پھل یعنی سارے درخنوں میں جو بزاور خت ہے و ویز کا درخت ہے جس کی ڈاڑھی اور چھالیں لگی رہتی ہیں ادراس کے میز سبز ہے besturdulooks.nordpress.com ہوے ہیں اور سرخ سرخ میل ہوتے ہیں کو یار قطعہ کہااور اس قطعہ کے اخیر میں تھا کہ اکبر بادشاہ ملیدی خریعنی اکبریادشاه حرام زاده ہے۔ بیس کروز براعظم نؤ کانے میا کداس کبخت نے خود بھی جان کھو کی اور جھے بھی پڑائے گا۔ تو خیروز براعظم نے کہا کہ چودھری صاحب! شعر بڑے عمدہ ہیں عمريدجوا خبر كاشعرب(اكبربادشادكيدي خر)يه ناكھؤاس نے كہا كدادركيا تكھول وزيراعظم نے کہاریکھوکدا کمرشاد بحروبر یعنی اکبر بحروبر کابادشاہ ہے۔مطلب یہ کہبرااو نیجابادشاہ ہے۔اس ئے کہا تھا اچھا کہدوں گا۔مشاعرہ شروع ہواشعراء نے ایک اپنی تفسیس اور غزلیس سنائیس۔اعلان ہوا کہ چودھری صاحب بھی ایک قطعہ پڑھیں گے۔ چودھری صاحب نے کھڑے ہو کرا یک قطعہ پڑھا کہ سب ورکھت مال بچڑگ بڑے ہرے ہرے توالال پیش اکبرشاہ بحرہ برے کہا چودحرى صاحب معرع تو بهت عده ب كريد جواخر كامعرع بدا كبرشاه بح و بريد بهت برامعرع ب- اکبر بحد کمیا کدیدمعرمداس کانیس ب-ریاس کوکس نے بتایا ہے تو چود هری صاحب نے وہیں كحز كر كر در راعظم كومال كى كالى و كركها كداس حرام زاد ، في كها تفاكداس خرج كبنا ورند میں تو یوں لکھ کرلایا تھ کما کبر یا وشاہ محمدی قرا کبر یادشاد نے کہا یہ بہت عمدہ سے دہ تھیک نبیس تھاچودھری نے کہا کہ جی بان میرا تو ہے بی معرصہ ہے۔ پھراس کو بادشاہ کی طرف ہے بہت افعام واکرام طا۔اس نے معرعه اکبر بادشاہ کیدی خرا کیوں کہا تھا؟ اس لیے کدوہ دیہاتی ہے ندا کبر کے جاہ وجلال سے واقف اور شاس کی عظمت واقتد ارسے واقف فقط ایک ویبات کا رہنے والا ہے تو دیہاتی لوگ بیارے بالکل سادہ ہوتے ہیں۔ ان میں میل فریب مکر وفریب وغا بازی ا وهو كددى كچينيس موتى ب-ساده زندگي موتى ب جودل بن آيا باتكف كهددياراي واسط احادیث میں آیا ہے کہ معزات صحابہ انتظار میں رہا کرتے متھے کہ کوئی و بہاتی آئے اور آ کر سوال کرے تاکیعلوم کھلیں۔ اور ہم سب کوان کی بدولت نا زوعنوم حاصل ہوں محابہ پر جضور کے جاہ و جلال کی عظمت عالب تھی اس لئے ہرایک کو سوال کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ چونک شان نبوت سے دانف تے اس لئے ان کے ول پر جیب تھی اورخوف تھا۔ اور دیبات والے بھارے سادے لوگ ہوتے بین انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی جو جائے آ کر پوچھ لیا۔ جو جائے کہد دیا۔ جیسے کہ حديث شريف من دارد بوايد كرحضور بال نتيمت تتسيم فرمار ب تضايك ويبهاتي بهي أحمياس كو وسينة من ويركي آب اورول كووت رب تقداس سند كمرت بوكرفورا كها كدات محدَّية بال ند تراب نہ تیرے باپ کا ہے اس میں حارا بھی تو حق ہے۔ آپ نے فر مایا کہ چود حرق صاحب besturdulooks.wordpress.com حميس بعى مطح كأتحبراؤ مت ربيا جددينا كديرمال تيراتيس اورنه تيرب باب كاسب بيربات وي كهيئلن بب جيشان نبوت كاينة نهواس ليُصحابه نتظره باكرتے تھے كدكوكي ويبياتي آجا ہے اور آ کے سوالی کرے ' مرجواب ویں مے اور ہو راعلم ہڑ ھے گا۔

#### قدرخوف بفترعهمت

جننا جلال ومحمت ول بيس ييدا موكى اتناعى خوف اور دُريز مناجلا جائ كار اورعظمت خداوندی سے جنتا جالل ہوگا تناعی آزاد ہوگا۔جوجا ہے کر گزرے تواس کے لئے اعلیٰ ترین ذریعہ ب ب كريم ابيد ول يس خوف خداوندى بيداكري تاكريزائم سي كيين اورخوف بيداكر في ك يكامورت بكريم تفوركري كداللها لك الملك بدبادشا بول كابادشاه ب-موت وحيات ای کے قبنے بی ہے۔محت و بیاری ای کے باتھ میں ہے۔ تومحری دعلی ای کے باتھ میں ب- لابسنل عما يفعل و هم يسنلون كرجو يحوه كروسكوكي بوجيخ والأنيس كريدكول كيا ہے۔وہ بری ہےان سب چیزوں سے تو جب ریافیین وتصور ہوگا بندہ کو کہ و غنی مطلق ہے جوجا ہے كرية ول ش جيت بيدا بوكي كرين ايك بنده ذروب مقدار بون اور ما لك الملك كرسامة ہونی ایسا نہ ہو کہ کو لیا ہے او بی ہو جائے تو ول میں ڈر پیٹھ جائے گا تو پہلا ورجہ بیائے تقوی کا جس كمعنى خوف كے جي كدول بس الله كا ذراعتياد كرستا كرمعسيت سے في جائے.

# بإدشاه ظفر كاايك قطعة كفيحت

بادشاہ ظفر مغل دور کا آخری بادشاہ کزرا ہے جس سے انگیریزوں نے ملک چھینا تھا۔ وہ تبجماسيخ مزاج سيربهي صوفي منش تعااور وبيدار بادشاه تعااور كجمه حالات نے بيربس بناويا تعالق بالكل بن صوفي منش بن كيا تفاراس نے ايك قطعة شعركا كها ہے وہ قطعة واقعي برا عجيب وخريب ہے۔ بادشا وظفر شاعر بھی تھا اور اس کا کلام بھی چھپا ہے اس کا کلام بڑا او نچا ہوتا تھا۔ اس شعر کے اندر بھی ایک او کی حقیقت بیان کی ہے وہ کہتا ہے۔

ظفر آ دی اس کوند جائے گا کو ہو وہ کیما ہی صاحب فہم و ذکا ، ہے میش میں یاد خدا نہ رہیا ھے طیش میں خوف خدا نہ رہا معنى كتفاى محمند بوابوشيار بوا وانشند بواس كوآ دى نبين مجصنا جاسبند جوتو محرى ادربيش مين آ كرانله كوجول جائي ياطيش اورخد آيا تو خداك ذركو جول ميا اورا بناهم وزيادتي كرور

s.wordpress.com اوصاف مينية اور بعير يئ ك بين بن كا عدد الساني وخلاق لين رتهايت بى عدوبات باور بہت عی فیتی بات ہے آ مے دوسرا شعر کہتا ہے۔

نتحی مال کی جب ہمیں اس خبرارہے دیکھتے اوروں سے عیب و ہنر یزی ایلی خرابیوں پر جب نظر تو نگاہ شن کوئی برا نہ رہا!

آ دی دوسروں کو برا جب عی مجمعتا ہے جب اپنی برائیاں سامنے ند ہوں اور جب اپنی رائیاں ساسنے آ کین کی قو ہرایک بعانظر آئے گا۔اس لئے آدی کا کام یہ ہے کہ اپنی رائیوں پر نظرر کے کریرے اندریکوٹ ہے۔ بیٹرالی ہے مری نمازوں ٹی فتر سے میرے دوزوں میں فتور ہے۔ میری زکو ہش لقر ہے میں گنهار موں - جب آ دی کا برتصور مو کا تو دوسرا آ دی نکاموں يس او نيامعلوم موكا اوراكروه متكبر باوراسية كوي سب بكر محتاب تو ده دومرون كوحقر بان كا جب دوسروں کو تقیر جان لیا تو اس کے اور تظلم اور زیادتی سب رواد کھے گا۔ پھرو نیامیں ہورہ کار خانہ ظلم كالحل جائة كاس لئے بادشاہ ظفرنے بیشیحت ہے بحر پورشعر كهاہے۔ ہرحال میں خوف خدا ضروری ہے

ببرمال خوف خدا جب ول بس موكا لو آ وى مالدارى بس بعى كناه سے يجے كا اور افلاس میں بھی کناہ سے بیچ کا ۔ ایک حدیث میں جی اکرم ملی انشرعلیہ دسلم نے ارشاوفر مایا اور کیسی یاک نصیحت ارشادفرمائی کے مدیث قدی ہے آپ نے فرمایا کدفن تعالی ارشاد فرماتے ہیں آپید یندول سے کو تھری اور ووالت مندی کے زمانے میں جھے یا در کھتا کہ تیری مفلسی کے زمانے میں تجمے یا در کھول اوراے بندے تو اپل صحت کے زمائے میں یادر کھتا کہ ٹیل تیری بناری کے زمانے نٹس بچنے یا درکھوں اس ہے معلوم ہوا کہ تو تھری کی حالت میں ہوتو جب بھی خوف خدا صروری ہے اورمفلسی کی حالت میں ہوتو جب بھی خوف خد بضروری ہے آگر تو محری میں خوف حدالہیں تو ڈر ہے کرتو محری چمن جائے اور اگرمفلسی عل خوف سے تو مکن ہے کہ وہ تو مگرین جائے بداللہ کے قیضے

دولت کا دینااور لینامصلحت خدا پرموقو ف ہے

على بي جيه جي المحاسبة إلى اورجس من حاجة إلى لل ليت بي-

جس کو دینا بہتر کھتے ہیں اس کو دید تے ہیں گر دیتے ہیں ای حد تک جس حد تک پاری تعالی کی تنکست ومسلحت اجازت و تی ہے۔معاذ انڈریکوئی الملاپ بات نبیس کہ جے جاہیں لکھ پتی besturdubooks.wordpress.com مناوي اور جسم يا بين مفلس ماس في بين طلقت بنالي بود جائة بين كراس كويدوينا معلحت باوراس كوندد ينامعلىت ب-استو محرينا تامعلىت باوراب مقلس ركمنا معلىت ب-تكوب كم حالات كودى ببتر جائك برس فالقت بعالى بريض لوك السياد تي كه عار پیان کے باقع میں آئے تو وہ آئے ہے باہر ہوجائے ہیں۔ تکیراور غرور میں جتما ہوجاتے ين اوردومرول كوحقير جائع فيكت إيل اليهول كواكرونها كى دولت ديدى جائع العلم كا كارخاز كمل جائے اور جھن ایسے ہوتے ہیں کہ لا کھول روسے آجا کی چربھی انسان ہے ہوئے ہیں چربھی ان شر وی دیداری ہے گرمجی ان ش وی من بندیدے گرس تعالی ان کو دولت و ناش ترتی وسية بين توبارى تعالى جعدولت دية بين اسع جائة بين كرسم مسلحت كوفحت اسع دولت وك كل سبعد مديث بحى قرا الأكياب كه كادال غفوا ان يكون كفواً ليحض وفع تخروقا قد كغركا ذرابيدين جاتا بهاورة وى الله كي شكايتي كرفي لكناه والدان كموينتها بداس كويميد سدوية جائیں تا کہ ایمان محفوظ رہے اور بعض ایسے ہیں کہ جار ہے باتھ میں آئے وہ آ ہے ہے باہر ہو جاتے إلى - اليس مقلس ركھا جاتا ہے تاكدوہ آيے بيس، ين ومقلى اور تو محرى من جاب الله ہے۔ چینی خلقت جم کی پائی ہے ای کی مناسبت سے اسے دیے ہیں۔ نسعن فسیدنا بہتھ كيا بي بم في معاش تلتيم كى ب اوريم في بى درج قائم ك ين بعضول كواو تجا ينايا بعضول كونيا بنايا -اب او فيح كاكام بيب كدوه بقط اورشكركر ساور ينج كاكام بيب كدوهمبر كم ما تحدد ها كرساور ما عظ اس مدود والى كافاكره بوكا الله في وواول كر لي راستر مكريا ب كرو محرمي نجات بائ اورمفل يمي نجات يائد

فضائل فلسبين

صديمث شريف شل فر ما يا مميا ہے كه برايك كر يكور جات بين برفعتين وولت مندون كو میں ملیں کی اور کی مقلوں کو ہی لیس کی مینی مقلس مایوس ندموں کر بھیں میکھ ملائ تیس بلدان سے برصنے کی و دمری چیزیں ان کودے دی۔

ایک دوایت می ہے کہ آ پ نے صد قات و خیرات کے فضائل بیان فرما کردوا تندول کے فضائل بیان فرمائے کے معد قات دیں مے۔ زکو اورینے وین کا کام ان سے ملے گاوہ بہت دین کا کام كري محمان كامال آخرت كافرريد بين كاورجات كما كيم محران فضائل يمضلون كاول أوشخ

۳۸ ۱۵ که بعما نی پیرو تکمر بزدے ایجھے دے کہ و نیا بیس بھی انہوں نے مزے کی زندگی گزاری اور آخرے بیکن کا کا کہ بعما ۱۵ کہ بعما نی پیرو تکمر بزدے ایجھے دے کہ و نیا بیس بھی انہوں نے مزے کی زندگی گزاری اور آخرے بیکن کا کا کہ بعد مجی ان کے درجات بلتد ہیں اور ہم نے د نیا میں بھی مصیبت جسلی اور آخرت میں بھی جارے لئے چھٹیں یہ بالدارلوگ بڑھ کے اور ہم رہ مے ۔ تو یہ کردہ علسین حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کیایا رمول الله سبق المسعفت حنون بيالدارة جيت محيج مسددنيا بمن بحى ادرآ خرت في مجى - آب نے فر مایا کد کیائم اس پر راضی تیس ہو کہ مالدارا ہی دولت کا حساب دیتے رہ جا کیں اور تم یا نج سو برس بہلے جنت میں داخل ہوانبول نے کہا کہ بس یارسول اللہ ہمارے لئے کافی ہے۔ بہیں دولت نہیں عاسینے تو بہت ی دولتیں مفلسوں کو بھی دی گئی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ تو تھروں کو ی تعتیں دی تی میں نیمیں بلکہ سب کودی می این کسی کو بہاں دی می ہے کسی کودیاں ۔ کہا کمیاسب کو برابر یہ ما لک کی تحمت بے كركى كو يهاں بوحاديا كرفيفان سب يراو برعام باكركى كى فامرى وولت بوحادى تو کسی کی باطنی بر حادی۔ ووایت انگ میں قوش ہے یہ اپنے انگ بیں قوش ہے۔ اور بسااو قات باللنی نعت مال ہے بھی بڑھ جاتی ہے آگرایمان کی دولت مضبوط ہے اور تو کل کی دولت معنبوط ہے تو بزارون مال اس کے بیٹے دب جاتے ہیں اور بیدولت سب سے او کچی ہوجاتی ہے۔

### ظاہری اور باطنی نعمت کے تقابل پر دونصیحت آ موز واقعے

(۱) ایک بزرگ کی شهر میں بینچے۔ بزاشہر تھا اور قلعہ بند تھا۔ دیکھا کہ سارے در دازے بتد جیں اور ہزاروں مال کا زیاں اوھرر کی ہوئی کھڑی جیں اور ہزاروں مال کا زیاں اندر رکی ہوئی کھڑی میں۔ دن کا دفت ہے اور شہر بی بالکل آیہ ورفت تھیں ہے۔ اٹھی بدی حیرت ہوئی کہ اتنا برا تجارتی شہرے کروڑوں کا ہویار ہے۔اس میں اور دروازے بند ہیں انہوں نے لوگوں سے پوچھا كد بهائي بيشبرك دردازے كيوں بندجي لوكوں في جواب ديا كدما حب! إوشاه كا بارتم بوكيا ب (بازایک شکاری پرنده موتاب) اس کے بادشاہ نے کہا ہے کہ شبر کے دروازے بند کردوکیس با ہرت جا سکے اور چر د صورت نے چریں بردگ بڑی جرت میں رہ سکے کہ بادشاہ ب وقوف ہے کہ اليك برندے كے لئے وروازے بند كے بيں۔ بھلاو واز كرنبين جاسكتا ہے۔ چھتوں كے اوير نے؟ دل بن ول میں کہا کہ باوشاہ ہزا ہے وقوف ہاورانڈ میاں ہے عرض کیا کہ خدایا تیری قدرت کہ کندہ ناتر اش کوتو نے بنادیا باوشاہ جے اتی بھی مقل نہیں کہ جانور کورو کئے کے لئے جال ڈالنے ک ضرورت ہے یا شہر بناہ کے ورواڑے بند کرنے کی۔اسے تو ملک وے دیا اور ہم جیرا فاصل جوتیاں پہنچا تا چرر ہاہے جس کے اندوعلم بھی ہے۔معرفت بھی اور کمالات بھی بھرے ہوئے ہیں۔

besturdulpooks, nordpress.com مبس کوئی پوچھنے والا بھی نمیں ایک وقت کھا لیا اور ایک وقت فاقد ہے۔ توجس میں بیدولت موجود ب وه جوتیال چنی تا پیرے اور جوالیے احتی اور کندی تاثر اش میں دو تخت سلطنت پر بیشہ جادیں آپ کی عجب قدرت ہے یہ کویا ایک سوال اور ایک خلجان اللہ کے سامنے پیش کیا۔ وہاں ہے جواب آیا کداچها کیا؟ ثم اس پررامنی هوکه تبهار اعلم تبهاری معرفت تمهاراایدان چین کراس باوشاه کو دے دیں اور اس کی ساری سلطنت جمہیں دیدیں تیار ہو؟ انہوں نے کہاٹیس اس پرتے زنییں ہول معلوم ہوا کہ ایمان کی قوت زیادہ تھی اور تو کل کی قوت زیادہ تھی وولت سے ورندرامنی ہو جاتے کہ میں نے عم بھی و یا ایمان بھی و یالا ہے مجھے تخت سلطنت و بھے ٹیس بلکہ تخت سلطنت پر لات ماروی اورا بیان وعلم اورمعرفت نمیس چھوڑی۔اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے اور اگر انشاق کی کی کودونوں دولتیں دے دے کہال کی دولت بھی ہواور ایمان کی قوت بھی ہو اوراللد پر بھروسہ بھی بوتواس کے باس اللہ نے دین وہ تیادوٹول کو جمع کردیا ہے۔ بیضدا کافعل ہے جے جا ہے دے وے تو بہر حال دولت دنیا بھی ایک نعمت ہے اور دولت دین اس سے بردھ کرنعت ہے اور اگر جمع ہو جاءیں تو سب تعتوں سے بڑھ کرفعت ہے۔ دونوں کے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ مالداری کے اندراَ دی غرور میں نہ پڑے اور ہروقت شکر گز اردے۔اینے پر دردگار کا اس لئے کہ جو پچھا سے ملا ہے وہ اس کا حق نہیں تھا بلکہ محض عطاء خداوندی ہے۔اللہ کے اور کسی کا حق نہیں جب فعل سے مطبق شکرواجب ہوتا ہے لبذا ملتے پرشکرادا کرے اورجس کو مفلسی دی ہے دوعد اُن ے دی ہے کو یا حکمت وانساف کا بھی تفاضا تھا کہ اس کواس حالت میں رکھا جائے تا کہ دہ مبر کرے کیونگ دونوں ہی رائے جنت کی طرف جاتے ہیں۔مبراپنے رائے ہے جنت میں كَيْنِيا الله والكرامية راسة من جند كي طرف لي جائكا مين دونون كامياب اورنا رقي الد محبوب خداوندي شاكرتجي بصاورصا برجي \_

> (٢) علاء ميں ايك عالم كزرے جي فن تو كے بہت بزے الم جن كا نام ہے أحم ا درانتهائی ورجه بدصورت منتھے۔ جنتنی بدصورتی کی علامتیں ہوسکتی بیں وہ سب ان میں جمع تھیں۔ رنگ بے صد کالاً واتت بہت چوڑے چوڑے آئے تکھیں نہایت چھوٹی اور کرنجی اور آ تکھول میں چیپڑا کے ہوئے دانتوں میں زردی کی ہوئی غرض جتنی بدصورتی کی علامتیں بوسکتی ہیں ساری ان میں جن تعیں اورعلم دہنر کا بیے عالم کہ بہت او نیجا اور بہت بلند ۔ ان کی شاوی ایک ایک عورت ہے ہوئی کہ دور دوراس کی نظیر نبیل تھی۔ جب خاونداور بیوی آئے سائے بیٹے توابیا معلوم ہوتا جیے دھوپ

besturdubooks. Nordpress.com مچھاؤن کدا کیے طرف دھوپ نکل رہی ہے اورا کی طرف سایہ ہے۔ ایک طرف نور اورا کی طرف غلمت ہو آ ہے سامنے میشرکر ہوی ہے کہتے کہ میں بھی تعلق جنتی ہوں اور تو بھی تعلق جنتی ۔ بیوی کہتی كركيا بات بب قرمائة كديش تواس لئة جنتي كرتجه سجيسي يبوي مجعة في بين رات دن شكرا داكرة ہوں۔اس شکر کے راہتے ہے جنت میں پہنچوں گا اورتو اس لئے جنتی کہ جھے جیسا بدصورت خاوند تجھے طابق داستہ دن مبر کرتی ہے کہ کس بلا میں گرفتار ہوگئی اس لئے نؤ صبر کے داستے سے جنسہ ہیں پینچے گی رتو ش بھی جنتی اورتو بھی جنتی اس بنا و پروولت مند کے لئے انقد نے شکر کاروستار کھا ہے اور وعدودياب فسن شكونم لازيدنكم بتنائم شكركروم اتناى بن اس تعت كويزها تاجلا جاؤل گاريماحب دولت كے لئے ترقی كدرجات كاؤر بير يور

# مفلس کے لئے صبر ترقی درجات کا ذریعہ ہے

غریب اورمغنس کو تھم ہے کہ تو کسی دولت برنگاہ مت کرمرف میرے اوپرنگاہ رکھ ادرمبرا التناركر من تركتني دولت تيرت سئة جن كرركي ب تقيم معلوم بين ب تعبران كي ضرورت نیس ہے۔ وہ دولت عقریب ملنے والی ہے۔ حدیث محج میں موجود ہے کہ اگر کو کی محض دعا ما تکتاہے کماللہ مجھے درق دے دے جے مدونت وے ویے فاتے انزرہے ہیں اور حال ہیہے کہ وعا بوری نیں ہوتی ہے۔ مینے گزر مے۔ برس گزر مے حق کرم گزرگی اب اس نے کہا کہ کو میں میری قست بن نبین ب، ما تنت ما تنت الله تعک میار نبیل طار تیامت میں جب میدان محشر میں بینچ کا تودیکھے کا کہ اجر وثواب کے ڈھیر کے ڈھیر بھرے ہوئے ہیں۔ بڑاروں الا کھول کو وہ تعتیں نہیں جو اس کے لئے جع میں موض کرے کا کھا سے اللہ یفعیس کہاں ہے آئی میں میں نے تو کو کی عمل نہیں کیا۔ حق تعالی فرما کیں مے کہ کیا تو دعا کی ٹیس ماٹکا کرتا تھا؟ اس دعا کوہم نے یائا پرورش کیا يزهايا- يهتير كاان دعاؤل كرات بيل-ونال دنيايس اگرويدسية تو آب سها برووجا تااس لئے ہم نے دعا کو فرہ کیا۔ اب تو ابدی طور پر میش و آ رام کر تیرے سلتے انتہا کی ورجات ہیں تو غریب سے لئے موقعہ مایوں کانبیں اورامیرے کئے موقعہ تفران تعت اس پرفشر واجب ہے اس پر صبر دا جب ہے اور دونوں کے اوپراھا دکی اللہ واجب ہے ۔ کدا گراللہ نے مجھے دیا ہے تو میرا کوئی حق نہیں فغا یمحض اپنے فضنی و کرم ہے و یا ہے اور اے اگر نہیں دیا ہے تو کو کی ظلم نہیں ہے وہ عدل ہے جس کی وجہ سے نہیں دیا ہے دونوں ان شاءاللہ کا میاب میں باتی جسے بھی جوملتا ہے وہ ملتا ہے فضل خدا دندی ہے کئی کا کوئی حق اللہ کے او پرنبیں کہ و وجبور کر ہے بھلااللہ برنس کا جبر چال سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد وزاہد کا عجیب واقعہ

besturdulooks.nordpress.com مدیث بین ایک واقعاتی کی میا ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد وزاہ مخص کا اور بیاحدیث علامه جلال الدین سیوطی نے نقل کی ہے کہ ٹی اسرائنل میں ایک بہت بزاعا بدوزا ہفتھی تھا رات ون الله كى عباوت كرتا تفاج وتكدمها حب عميال تفااس لئة كمانے كام مى بجدد عندا تقار دوكان كى صورت میں تھوڑی می تجارت تھی تحراس کا دل اس سے الجھا تھا اور جا بتا تھا کہ بیسب پہھرنہ ہو۔ یس ہر دفت عبادت عی میں لگا رہوں محرسوچنا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے بہرحال ایک دن اسے جذب آیا ورساری تمارت و دولت کواس نے بیوی اور بچوں کے ام کیا اور خور قارغ ہو کیا اور سب ے رخصت ہو کرسمندر کے بچ بیس بہنج کیا وہاں ایک ٹیلہ تقاس پرایک چھوٹی می جمونیزی بائدمی كراب بروقت اس مين بيني كرانله كي عبادت مين معردف رمون كاران غرابب مين رمبانيت جائز بھی بینی ساری دنیا کوآ دمی جموژ کرایک کونے میں جا بیٹے اسلام نے اس کی اجازے بیس دی۔ یے مختص اینے ند بہب کے مطابق جا کر بیٹھ کیا۔ کو یا اس نے بڑی بھاری عبادت کی چونکہ مختص تھااور صاحب ول تقااس لئے اس مندر کے مج والے ٹیلے پر جہاں نے کوئی جہاز آ سکے اور ٹہ کوئی کمٹنی وفيره جا كيكون تعالى في وبال الييزفقل سدوبال ايك ويضاح شد جارى كرويا وراى يهارى ير ا يك اتاركا درخت الكاديان عابدكاكام بيقا كروز اندائيك اناركه الهاورايك كورا ياني في اليااور چوہیں مھنے عبادت شن معروف رات اورون ای طرح سے اس کی عمر بانچ سو برس کی عمر ہوئی اور یہ باغج سوبرس اس شان ہے گزرے اب اس کے انتقال کا وقت آیا اس نے حق تعالیٰ ہے ورخاست کی کداے اللہ یہ تیرافعنل تھا کہ تونے جھے عبادت میں لگایا اب میری خواہش کہ جھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے تا کہ خاتمہ میراعبادت کے اویر ہوادر دوسری درخواست بیہ ہے ك يجد ب كي حالت شي ميرے بدن كو قبامت تك محفوظ ركھتے ۔ ندز مين كھاتے اور ندكير ، کوڑے کھا کیں تا کہ تیا ہے تک میں تیرا عمادت گزار بندہ ہی سمجا جاوی حق تعالیٰ نے اس کی وونوں دعا کمیں قبول فریا کمیں۔ عین نماز کے اندر بجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔حضور کرماتے ہیں کدآج کے محفوظ ہے لیکن حق تعالی نے اس میلے کے اوپر بڑے بوے مخبان درخت ایسے اگا دیے ہیں کرد بال تک جاتے ہوئے ہیں تکا تے ہیں اس لئے دہاں

ہے اور نہ کو کی انسان جاتا ہے ای حالت ٹیں جن تعالیٰ کے سامنے اس کی چیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرما کمیں مے کداے ہندے بی نے اپنے نفشل وکرم سے مختیے بخشااور مختبے ہوے مقامات وسے جنت میں جا کرآ رام کرو بندہ عرض کرے گا کداے اللہ میں نے تو ساری عمر تیری عمادت یں گزاری بجر بھی تیرے قفل سے جنت میں جاؤں گار میں تواتی مبادت کے بدلے بنت میں جار ہا ہوں۔اللہ تعالی فرما کمیں مے کہ تیں ہم اپنے فضل ہے جنت میں جینج رہے ہیں۔وہ پھر کیے گا كنيس اسالله كريرى عبادت كس كام آئ كى ين قوايى عبادت كيديد يدي جندين جا ر ہاہوں۔ تو تھم ہوگا کداسے جہتم کے قریب لیے جا کر کھڑا کر دوجہتم میں داخل نہ کرنا اے اتن وور رکھوکہ جنم کا راستہ و ہاں ہے یا جج سوپرس کا ہولما تکدا ہے لیے جا کمیں محے اور لے جا کر کھڑا کرویں مے جہنم کی طرف ہے ایک گرم ہوااور آ گ کی لیٹ آئے گی اس کی وجہ ہے وہ سرے یاؤل تک خشک ہوجائے گا اور اس کی زبان پر کانے کھڑے ہوجائیں مے اور بیاس بیاس چلانا شروع كركال وقت تيم باتعد ظاهر موكاجس مس تسند عياني كاليك كوره موكايد عابدووز كاكد اے خدا کے بندے میریانی مجھے دیدے میں بانکل سرتے کے حال میں ہوں۔ آواز آ سے کی کہ کورہ توسلے گایانی کا محراس کی تیت ہے مفت نہیں ملے گا۔ وہ **بوج تھے گ**ا کہ اس کی کیا تیت ہے۔ کہاجائے گا کہ جس نے خالص پارچ سو برس کی عبادت کی جووہ اگر کو کی چیش کر ہے تو یہ کٹورہ یاتی کا اے ٹل سکتا ہے۔عابد کے گا کہ میرے ہاں ہے پانچ سویری کی عبادت وہ اس عیادت کو بیش کر و سے گا اور وہ کورہ لے کریانی بی لے کا تو کھ جان میں جان آ جائے گی حق تعالی کہیں مے کہ ا ہے واپس لاؤ مجراس کی چیٹی ہوگی من تعالیٰ دریاہ نے فرما کیں مے کسامے بندہ تیری پانچ سوبرس ک عبادت کے صلے سے تو ہم آ زاد ہو معے بانچ سوبرس کی عبادت کے بداے کی کورہ یائی لے لیااوریہ قیت تونے خود تجویز کی لہذااب تو برابرسرابر ہوگیا۔اب ہمارے ذیعے پھیٹیں مجھے تیری عبادت كاصليل كمياراب وه جوتم في لا كلول واف اناد كي كلات جي ايك ايك وافي كاحباب د پر سے اس کے بدیے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ کتنے تجدے کتے ہیں اوروہ جو ہزاروں کورے یا لی کے بیٹ میں ایک ایک قطرے کا حساب دیدے۔ اس یانی کے بدلے کتنی عباد تیں کی میں اور

وہ جو ٹھنڈا سائس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تی ایک آیک سائس کا حساب دیے دیے کہ اس سے کا سے کا سے کہ اس کے بدلے میں کیا عباد تی لے قرآ یا ہے۔ اور وہ جو تیری آ تھموں میں ہم نے روشی وی تقی اور تار نگاہ ے ایک ایک چیز کود کیکٹا تھا ایک ایک تارنگاہ کا حساب دے دے کداس سے برلے میں کتنی عبادتی نے کرآیا ہے پانچ سوبرس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کورہ یانی ہو کیا اب جودوسر کی تعتیں استعال کی بیں ان کا حساب دیدے۔ یہ عابدتھرا جائے گا اور کے گا کہ بے شک اے اعذاب ت آب ہے ہی خفل سے ہوگی کسی کاعمل کسی کونجات نہیں ولائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کا کھول برس عبادت كريكا تؤوه بحي ذريعه نبجات نبيس بن سنته كاجب تك كفنل خدادندي نه بواس لئے كروہ جوعمانت كرے گاس كى طاقت كون دے كافراہر بات ہے وہ طاقت بحى وى دے كا اور طاقت آنے كے بعد جواراده دل ش بوگاه داراده کون پیدا کرے گاه و بھی دی بیدا کر یگا پھرتو نی کون دے گا؟ وہ بھی وقل دیکا چرائب نے کیا کیا؟ سب پھیٹو انہوں نے کرایا۔ ادادہ انہوں نے دیا طاقت انہوں نے دی۔ توفیق انہوں نے دی آ بے نے صرف جار حدے کر لئے تو کیا کمال کیا اور ان مجدوں میں بھی آ ب نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے وہ طاقت مجی آپ کی ذاتی نہیں تھی وہ بھی انہی کی دی ہولی متی فراول سے لے کرآ خرتک کام تو ساراان کا ہے اور کہنے لیس آپ کہ بیں نے کیا اور پھرآ دی اس برفخر كريضول ہے۔ بلكة موقعة شكركا ہے كہ تمام تعتين اس نے اپنے تفغل ہے دے دى ہيں۔ امير كےابك عبادت گز ارنوكر كا واقعہ

لوگ بیان کرتے ہیں کیکسی امیر کے بیبال ایک آ دی ملازم تفاہوڑ ھا مگریز ونمازی اور پکا دین دار جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کام چھوڑ کرمسجد ٹٹس پکٹی جاتا اور بڑے اطمیمان سے نماز اوا کرتاوہ امیرایک دن اس نوکر کواہے ساتھ بازار لے گئے چھسامان خریدااوراس کو پکڑا دیا کہ تو چل لے کرردائے میں مغرب کی او ان ہوگئ ۔اس نے کہا کہ صاحب الجھے تماز پر منی ہے اوران امير صاحب كى بيرحالت يتخي كريمي بعول كربھي انہوں نے سجدہ نہيں كيا تھا۔ يعني وہ تمازي نہيں تتھ ادر بمیشه اس نوکر بر <u>جملے کتے ہ</u>ے کہ کبخت جب دیکھونماز جب دیکھونماز بدبی اس کا کام رہ ممیاسیے تو نماز کے وقت اس ملازم نے کہا صاحب! اب یس نماز پڑھنے جاتا ہوں۔اس نے چرعاوت کے مطابق وی الفاظ و ہرائے کہ جب ویکھوتماز جب ویکھونماز۔ بیہ بڈھاسٹھیا تمیا ہے۔ایٹی حرکت ہے بازنیں آتا۔ جاجلدی ہے نماز پڑھ کرآ۔ وہ کیافرض نماز پڑھی وہ ابیر ساحب باہر

besturdulooks.nordpress.com معدےوروازے پرمیرجیوں پر کھڑے ہو محے انظار میں کرنماز پر ھاکرا ہے گااس نے فرض ہے فارغ اوكرسنين وغيره شروع كردي اس في سوجا كداب آئ كا اس في سنتول كي بعد ملوة الاوامين شروع كروي رجب دوركعت يزهد لي تواس في يكاركركها آتا كول فيس ؟ جواب دياك وَ مَنْ مُنْ وَمِينَةِ اوريهِ كَهِدِ كُرِي مِعرِنيت بالمده ل-اب مينصر من بين رباب جب اس من سلام پھیراتو کورکہا کد کبخت آتا کیول نہیں۔اس نے چرکہا جی اآنے نہیں دیے اور سے کہدر چرنیت باعده فااب وه امير غص من مزيد بوسة إن اورنال يبله بورب إن بيب جدركعتين بزه چکاا درانبول نے یکارا کواہے جلدی آ اس نے چرکہا کہ جی ای نے نبیس دیتے۔انبوں نے کہا کہ ا میں کو ان نہیں آئے وہا ہے جواب ویا کہ جی جو آپ کوا عدر نیس آئے ویتا ہے۔ وہ چھے سجد سے ہا برنیں آئے ویتا ہے آپ ریابندی عائد کردی اور مجھے بلالیا ہے۔ تو حقیقت سے کے عبادت ہم نہیں کرتے بلکہ و کراتے ہیں ہم سے بدهاراخیال خلط ہے کہ ہم عبادت کررہے ہیں و واگر قبول شرك الواكد والك مجدومي بين كرسك بور مرف فضل خداوتدي بالواس لي نجات جودوكي وہ مارے عمل سے تیس ہوگی وہ ہوگی تعمل خداوندی ہے عمل صرف عین ہوگا۔

نجات صرف فضل ہے ہوگی عمل ہے نہیں

حدیث پیس ہے کہ نبی کریم نے فرمایا حضرت عا کشیمند ایڈ گوٹ طاب کرنے ہوئے کہ کی جدیدی احدد كسم عصليه تم يس سيكس كواس كالمل نجات نبيس ولاست كالتدكاف في أيات ولاست كار عفرت عا كثيم دينة "خيم شكيا و المانست بدا ومسول اللبه كداستان فدكرمول كيا آب كيمي آب كافحل نجات میں دلائے گا۔ بی کاعمل اتنا کہ ساری است کی ہزاروں عبادتوں سے بڑھ کرنی کا ایک مجدہ ب-اى كے معرت مديقة تعرض كيا كرة ب تے جواب ش ارشاد فرمليا كه الا ان بسعيد عنى المله بوحمته بجعيمى يرأهم أنجات نبس ولائ كاجب يحك كضنل فداوى وثائل نداور

#### وتع خلجان

حمر بھائیو!اس غنطانی میں مبتلامت ہو جائیو کہ جب کمل ہے پکھٹیس ہو گامرف فضل ہے موگا تور منت كى كياضرورت ب كريائ ونت چلومجدين جبال اوان بوئى كربس چلونماز يزهينا \_ بيتمام كام جيوز دينا جابير فعنل بوكاتو نجات بوجائ كي فضل نبيس بوكاتو نجات نبيس ہوگی۔ یہ ویٹک مجھے ہے کہ فعنل ہوگا تو نجات ہو جائے کی ور نہیں تحراس کا یہ مطلب بالکل نیس کہ ہم میں اورود بالکل بیکار ہے ۔ نہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ آ پ کاعمل کرنا جھالان کہ اورود بالکل بیکار ہے ۔ نہیں۔ بلکہ میں بیدکھیں اورود بالکل بیکار ہے ۔ نہیں۔ بلکہ میں بیدکھیا ہوں کہ آ پ کاعمل کرنا جھالان کہا علامت بفضل كى فنل ب جب بى تو توب كرر ب بن أرفضل ندموتا تو آب كهان س عمل كرية توده فضل شروع بهوجاتا بوزيات ادروي فضل چلنا بيا تجرتك بدرتيابين ووصل عمل کراتا ہے اور آخرت میں وہی نفل تجات ولائے گا توبیا کہنا کہ نجات کا مدار نفل بر ہے تو کیا ضرورت بے كل كرنے كى بدورست نيس الكه خرورت بے۔اس كے كدونل علامت ب فسل كى فضل ہو چکا ہے۔اللہ تعالیٰ جس کوتو فیل دے رہے ہیں دوطاعت میں ہے عمادت میں ہے تو یہ سب فقل بى ففل بان وقت عمل كى صورت مين باورة خرت مين نجات كى صورت مين آ جائے گا۔ اس سے بیان ام نیس آ تا کیٹل چھوٹ کر بیٹھ جانا جائے۔ وعا سیجئے کہ اللہ تعالی اعمال صالحاكي توفيقى عطافره أستار خاحمه بالخيرفر باستاه راسيخ نيك بندول بين شال قرماسة آيلان

بإرب العالمين

### اخلاص واصلاح ا

besturdubooks.wordpress.com

### خطبهمسنونه

بسبع اثله الرحمن الرحيم

الحدمد لله رب العلمين والصلواة والسلام على ميدالموسلين و على اله و اصحابه اجمعين اما بعد. فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به وقال الله جل ذكرة فلا و ربك لايؤمنون حى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجلوافي انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

# ہرشے کی حقیقت اس کا اندروٹی جو ہر ہے

besturdulooks.wordpress.com بزرگان محرم! ونیا کی برچ بلکه بم اور آب بھی دو چزوں سے مرکب بیں ایک عارا ظاہری حصد ہے جس کو ہم بدان کہتے جی بر بیسے وقتل ہے مثلاً آگھ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کی شکل وصورت د کھے کر پہیائے ہیں بے طاہری حصر اور ظاہری پیکر ہے اور ایک اس کے اعد پھید وحقیقت ہے وی درحقیقت انسان ہے۔وس صورت ظاہری کا نام انسان تیس انسان اس حقیقت کا نام ہے جواندر چھی ہوئی ہے اس کے دکھلانے کے لئے اللہ تعالی نے بیمورت بنا دی ہے جوکردراصل ذریع تعارف ہاصل مقعودتین ہے۔ پر مقعود کمان ہے؟ شریعت اسلام پد دیتی ہے کدا عدون باطن ایک قلب ہے اس میں ساری حقیقیں جمیں ہوئی میں اورای کا نام انسان بــــاس عقيقت كوالله تعالى في جب يحيالا بااورمورت وشكل وى دوهب بمودار موكيا شكل بن کی اب اے د کھے کر پہنان مھے کہ بیفال ہے بیفال ہے ورنہ حقیقت میں انسان قلب ہی ہے اورای کے اندرسب ک**ی ب**یشیدہ ہے۔

### پتلهٔ آ دم کے ساتھ اہلیس کا سلوک

مديث شرفر مايا كياب كدجب حل تعالى في حضرت آدم كو پيدافر ما يا اور بدن ينايا ايمي اس میں روح نیس والی کی تھی ۔ قو مانکر علیم السلام اس کی زیاست کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انشاق الی نے عجیب دعل وصورت بنائی ہے اور بہت عل حمرو ہے۔ اورسب کے دل میں ایک عظمت وعیت اس صورت کی بیٹے گئ ادھر ابلیس کو بھی تھم ہوا کہ تو بھی اس صورت کو جا کر دیکھ اس کے دل علی عدادت چپی ہوئی تنی اس نے جا کرو یکھا اور حضرت آ دم کے یتلے کے اعد تھسا اور رہنے رہنے میں مرارت كابعد ش ال ينها كركوني جيب يزيس بهاوركها كد خفس لا تنم عليه ييواعدي کوکھا ہے خود کو بھی جیل سنجال سکتا ہے جب تک کہ باہر سے اس کی عدد نہ دواد مغذاء ہوا گری باہر ے نہیج س کے اندرکوئی طاقت نبیل اس المیس نے اپنی شیطنت اور عداوت کے مطابق راہدے دی سمارے لائکے نے تو تائید کی اور مدحت کی اور اس کم بخت نے آ کرکھتے تی کی کرے کہا کہ میں نے سارے بدن میں تھس کردیکھا ہے بیاندرے بالکل کھو کھر ہے البتدائ کے بچے ہیں ایک چھوٹی ی بإلى باس مى سب كى بوكا اكر بواوبال ين تحس ندسكا شارد تما قلب كى طرف كدجو يكوهيقت بده اس الكب ميں رکھي گئي ہے اس كی حقیقت اس لھين كيسا سنے نيكل بكى دبال جا كر بجور ہو كميا۔

قلب انسانی بادشاہ اور دیگراعضاء اس کے خادم ہیں

besturdubooks.wordpress.com چنانج سب سے بڑی چیز انسان میں قلب ہے اور باتی جینے اعضاء ہیں بیسب اس کے خدام میں۔قلب میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے بیسب خدام اس کے مطابق عمل شروع کردیتے ہیں۔ ا الرول من بياآيا كركى چيز كود يكون توول آكه كوزيان سے آروز نيس ويتا ہے كرتو د كي بلك دل عل خیال آتے ہی آ تھے اپنا کام شروع سروی ہے۔ول میں خیال آیا کہ ش چگوں تو ول کواس کی مرورت نیس کروه باور کوز بان سے تعم دے کہ چلو بلک دل کا خشا ہ ہوا اور پیروں نے حرکت شروع کر دی ۔ دل نے کمی چیز کو پکڑنا جا ہاتو دل ہاتھوں کو نعنلوں میں تھم نہیں دے گا کہ اے ہاتھوتم پکڑ د بلکہ دل میں جذبہ آیا اور باتھوں نے اپنا کام شروع کر دیا توانسان کے تمام اعضاء خدام ہیں۔ اصل حاكم اعلى اوراس الليم بدن كاسلطان وه ول باورول بي يى سب كوب.

## اطباءاورڈ اکٹروں کا باہم اختلاف رائے

اس میں اطباء اور موجودہ زمائے کے ڈاکٹروں کا اختلاف ہوا ہے کہ آیا اصل انسان میں د ماغ ب یا قلب ہوہ کہتے ہیں کراصل انسان میں و ماغ ہے کیونکہ ای سے تمام چزیں چلتی میں ۔ای میں شعور ہے ای میں اوراک ہے ای میں علم ہے ای میں احساس ہے اور قلب صرف ا بک آلہ ہے جوخون کے ذریعہ سے وہاغ کو بناویتا ہے اور دہائے کے اندر پچھے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وہ کہتے میں کہ قلب آلد کار ہے امن نہیں ہے بدیعن اطباء کا خیال ہے اور اس زمانے کے واکٹرول کا بھی ہی خیال بے لیکن ہم یہ مینیس کہتے کہ یہ بالک فلط ہے اور یہ می تہیں كيت كه بالكلميح مع بهت ك اس يم محت بعي ب اوربهت ى اس مي غلطيال بعي إن -

### صانع کی طرف سے نیصلہ

چنانچہ ہم بنانے والے کی طرف رجوع کریں سے کھاس نے کس چیز کوامسل کہا ہے جق تعالی خالق ب وہ جات ہے کہ میں نے کیا چیز سائی ہواد کس لئے سائی ہواد می کریم ان چنے ول کی اصفاح کے لئے آئے ہیں۔ آپ کھلم دیا گیا ہاس بات کا کدول کیا ہے اور دمانے کیا ب اور ہاتھ دیر کیا ہیں اس لئے ہم نے رجوع کیا کہ بنانے والے سے پوچھو کدامل کیا چیز ہے۔ تلب اصل ہے یاد ماغ اصل بے توشر بعت سے میصطوم ہوتا ہے کہ قلب بی اصل ہے وہی حاکم

مطائل ہا اللہ علیہ بدن کابدن کی ساری حکومت ای سے چل دی ہے۔ مدیث علی جناب دسول الشملی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی المجسد مصفحہ اذا صطحت صلح المجسد کله و اذا فسدت فسد المجسد کله الاوھی القلب انسان کے بدن علی ایک گوشت کا لوقتر اے وہ اگر تھے ہوتو سارا انسان غلا ہے اور فرمایا کہ وہ قلب ہے ۔ آوانسان غلا ہے اور فرمایا کہ وہ قلب ہے ۔ آوانسان کی فرنی و فرانی کا دارو مدار قلب پر ہوتا ہے دل می کے اعرض پیدا ہوتی ہے اور نیت سے سادے اعمال ہے ہوتو سارا انسان کر ہما ہے اور نیت کا دارو مدار انسان کی فرنی ہے تو عمل میں اچھا ہے اور نیت اگر بری ہے تو عمل میں براہوگا اور نیت کا دارو مدار انسان کو اور و مدار انسان کی سے باتی ہے۔ انسان کو اور و مدار انسان کی تو اور و مدار انسان کی تو اور و مدار انسان کی تو بر ہے تو معلم ہوا کہ سارے کے سارے اعمال و افعائی کا وارو مدار انسان کی تو بر برائی اور تی اور تیت کی ہی تلب ی سے جاتی ہے۔

# كارخانة بدن مين حكيل غذا كاطريقه

oësturdubooks.wordpress.com ہان تیزوں چیزوں کے مجموعے سےخون بنتا ہے تو جگر کا کام ہےخون بنانا۔معدہ کا کام تھاغذا کو پینا پھر جگرای خون کو بھیجا ہے قلب کی طرف مجگر سے قلب کی طرف جانے والی بہت باریک رکیس ہیں جن کوطب کی اصطلاح میں شرائین کہتے ہیں (شرائین جمع ہےشریان کی) ان ہی باریک رگوں سے خون قلب کی طرف پہنچتا ہے اور قلب کی شکل تو مڑی کی ہی ہے کہ اوپر سے بتلا چ میں ہے موٹا پھر نیچے سے پتلا اوپر کے حصے کو کہتے ہیں بطن عالی اور نیچے کے حصے کوبطن سافل ۔ان میں باریک اورر قتی خون پنچتا ہے اور قلب میں گرمی جگر ہے بھی زیادہ ہے اور دل پھراس لطیف جو ہر کو پکا تا ہے اور اس پکانے سے ایک لطیف بھاپ اٹھتی ہے کہ جو آ تکھوں سے نظر نہیں آتی وہ بھاپ رگ ویے میں سرایت کرتی ہے اسے اطباء کہتے ہیں کدبیروح حیوانی ہے ای روح سے آ دمی میں حس ہے۔احساس ہے عقل ہے زندگی ہے۔اطباء کی اصطلاح میں اس کوروح حیوانی کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام روح اسمہ ہے اور ای کونس بھی کہتے ہیں نفس کے معنی پھو نکنے اور اور بھلنے کے ہیں چونکہ یہ بورے بدن میں پھیل جاتا ہے اس بناء پراس کونفس بھی کہتے ہیں۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ دل پر مدار ہے انسان کی زندگی کا وہی روح حیوانی پیدا کرتا ہے جس سے انسان کے بدن میں حس حرارت اور احساس وغیرہ طاقتیں پیدا ہوتی ہیں الہذامعلوم موا کہ بدن میں قلب اصل ہے دماغ اصل نہیں ہے۔

# حیات جسم کامدار حیات قلب پر ہے کیونکہ وہ اصل ہے

تمام اعضاء کاتعلق قلب سے ہے۔ دماغ سے نہیں اور زندگی کا مدار بھی ول ہی ہے مل کا جذبہ بھی دل ہی ہے ابھرتا ہے محبت اور عداوت بھی دل ہی ہے متعلق ہے جس سے ہزاروں معاملے وابستہ ہیں تو شریعت کا منشاء یہ ہے کہ اصل چیز انسان میں قلب ہے د ماغ نہیں بلکہ د ماغ قلب کے تابع ہالبتہ بیضرور ہے کہ قلب میں جوعلم اور شعور ہےوہ اجمالی ہے مختصر ہے مجمل ہے د ماغ میں جا کراس کی تفصیل ہوتی ہے اور پھیل کرجز کیات نکلتی ہیں پھر آ دمی ان سے نظریات قائم كرتا ہے۔نظريات سے پھر پروگرام بنتے ہيں۔توعلم اجمالي قلب ميں ہے و ماغ ميں آكراس كي تفصیل ہوتی ہے اور چونکہ تفصیل تابع ہوتی ہے اجمال کے اس لئے د ماغ تابع ہے قلب کے برعکس نہیں بیشر بعت کا منشاء ہے۔اس لئے شریعت اسلام کا موضوع اور مقصد بیہ ہے کہ دل کی اصلاح کی جاوے اگر دل درست ہوگیا تو د ماغ بھی درست ہے ہاتھ پیربھی درست ہیں اعمال بھی besturdubooks.wordpress.com ورست ہے۔اخلاق بھی درست ہیں اگرانسان کا دل بگڑ جائے تو نہ زندگی ہے اور نیمل ہے نہ ہنر ہےنہ کمال ہے کسی شاعرنے کہا ہے

> مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کرزندگانی عبارت سے تیرے جینے سے دل زندہ ہےتو ساراانسان زندہ ہے۔ دل مردہ ہےتو سارا انسان مردہ ہےتو دارومدار حقیقت میں دل ہی کے اوپر ہے کیونکہ ہر چیز دل سے چلتی ہے اس لئے شریعت نے دل کوا پنا موضوع بنالیا ہے اگر دل درست ہوگا تو اعمال شرعیہ بھی درست ہوں گے اور سارابدن درست ہو جائے گااور د ماغ بھی صحیح ہوجائے گااورا گر قلب بگڑ گیا تو د ماغ بھی خراب رہے گااور تمام اعضاء بھی خراب رہ**یں** گے میے ہی وجہ ہے کہ آ<sup>تک</sup>صیں دیکھتی ہیںاور کان سنتے ہیں تو اطباء کہتے ہیں کہ میہ سارا د ہاغ سے ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ریجی دل سے ہوتا ہے۔مثلاً آپ بھرے بازار میں جائيں اوراچھي اچھي بلدنگليں ديكھيں بوے اچھا چھے مناظر سامنے ہيں۔ جب آپ والي آئيں گے تو آ پ کا دوست کہے گا کہ بھائی! آج تو بڑی عمدہ عمدہ بلڈنگیں دیکھی ہیں یہاں تو بڑے اعلیٰ اعلی مناظر میں بری بہترین سڑکیں ہیں صاف ستھراشہر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نظر آیانہیں دوست کے گا کہ خدا کے بندے آئکھیں تیری کھلی ہوئی تھیں چیزیں سامنے تھیں اور تو کہتا ہے کہ نہیں دیکھی تو جواب میں کہتا ہے کہ اوفوہ میرا دھیان دوسری طرف تھا۔ مجھے خبرنہیں ہوئی کہ میرے سامنے کیا چیز ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ آ کھنیں دیکھتی بلکہ دل دیکھتا ہے اگر دل ہی دھیان نہ کر ہے تو آ تھوں کوکوئی چیز نظرنہیں آئے گی۔ محضے نج رہے ہیں آوازیں آربی ہیں لوگ سارے س رہے میں مرآ پ کی مجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت مھنے بجے آ وازیں آ کیں۔صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پچھسنا ہی نہیں دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نے توسب پچھسنا ہے وہ کہتا ہے اوفوہ اصل میں میراخیال دوسری طرف متوجه تفامجھے سننے کا خیال بی نہیں آیا۔معلوم ہوا کہ کان نہیں سنتا بلکه دل سنتا ہے دل اگر متوجہ ہو جائے تو ساری آ وازیں کان میں آئیں گی اگر دل ہی متوجہ نہیں تو کوئی چیز بھی کان میں نہیں آئے گی۔ ذا نقہ ہے وہ بھی دل ہی کا کام ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کیں كهائيں اور دل متوجه مودوسرى طرف نه كھنے كا پنة چلے گا نه ميٹھے كا پنة چلے گا اگر كوئى كتھے ميٹھے كا پية يو چھے گا تو كہے گا كه بھائى ميرادل تو دوسرى طرف تھا جھے كچھے نہيں \_

> > ذا كقه معلق ايك دلجيب حكايت

مجھے ذا نقد پرایک حکایت یاد آ گئی کہ حفزت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری کے ایک

۵۲ سالے تھے حاجی مقبول صاحب بہت نیک صالح تھے اور حضرت ہی کے یہاں رہتے تھے۔ حضر تھی ہی کے یہاں ان کی پرورش ہوئی تھی ا تفاق سے جاریا نچے روز تک مسلسل چنے کی دال ہی پکتی رہی اور روزاندتو آ دمی سے بلاؤ کھانی بھی مشکل ہوجاتی ہے جب تک کہ غذانہ بدلے۔انہوں نے اپنی بہن ے کہا کہ کیا تمام دالیں مث مٹا کرایک چنے کی ہی دال رہ گئ ہے ہفتہ مجر ہوگیا ہے اس ایک دال کو ہی کھاتے ہوئے اور جی بھی بھر گیا بھی دوسری دال بھی پکالیا کرو۔انہوں نے اٹکلے دن ماش کی دال پکائی کھانے کے بعد کہنے گئے کہ آج پھروہی جنے کی وال پکائی۔انہوں نے کمریر ہاتھ مارکرکہا کہ آ تکھیں ہیں کہ نہیں یہ بنے کی وال ہے یا ماش کی؟ تو کہنے گئے کہ مجھے کچھ دھیاں نہیں رہا میں سمجما کہ وہی جنے کی دال کھا رہا ہوں۔اس معلوم ہوا کہ چکھنادل سے ہوتا ہے زبان نہیں چکھتی ہے کھٹے ٹیٹھے کا ذا نقداس کا احساس اوراس کا ادراک پیرسب دل کے متعلق ہے۔اس لئے اصل چیز انسان کے بدن میں ول ہےاور باتی سب اعضاءاس کے تابع ہیں۔

# قلب علم اجمالی کامحل ہے اور د ماغ علم تفصیلی کا

د ماغ بہت اعلیٰ چیز ہے مگرد ماغ تفصیل کرتا ہے اس علم کی جوقلب کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔قلب اسینے اس علم اجمالی کو د ماغ کے سامنے پیش کرتا ہے وہ د ماغ کی نالیوں میں چکر کھاتا ہے پھرنظریہ بن جاتا ہے اورنظریہ سے پروگرام بن جاتا ہے۔ پروگرام سے اس کی اشاعت ہوکر یارٹی بن جاتی ہے۔قلب اگر دماغ کے اندرعلم نہ جھیجا تو نہ نظریہ بنما نہ پروگرام بنمانہ پارٹی وجود میں آتی۔ ای لئے شریعت اسلام کابید عویٰ ہے کہ دل اصل ہد ماغ اس کے تابع ہے ہاتھ پیر بھی اس کے تابع ہیں پیٹ اور پیٹے بھی اس کے تابع ہیں۔ای بناء پرانمیا علیہم الصلوٰ ۃ والسلام نے اصلاح کا مرکز دل کو بنایا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوجاتے تو پوراانسانٹھیک ہوجاتا ہے۔نگاہ بھیٹھیک ہوجاتی ہے۔کان بھی درست ناک بھی درست بیفلط ہے تو ساری چیزیں غلط ہیں اگر دل میں خرابی ہے اور نیت بری ہے تو نگاہ بھی لامحالہ غلط جگہ پر پڑے گی اور دل میں تقدس تقوی اور طہبارت ہے تو نگاہ بھی غلط جگہ نہیں جائے گی۔اگردل میں صلاح وتقویٰ ہےتو غلطتم کی آوازیں باہے گاہے بھی نہ سنے گا بلکہ اس طرف توجہ بھی نہ کرے گا اور اگر دل میں دیانت وتقو کانہیں ہے تو اس کے لئے جائز و ناجائز سب برابر ہے باہے گاہے بھی سنے گا۔ حرام آوازی بھی سنے گا۔ حلال آوازیں بھی سنے گا آگرول میں دین ہے تو راستدرست رہ گاچھی چزوں کی طرف طبیعت جائے گی بری چیزوں سے ہٹ جائے گ besturduloooks.nordpress.com

قلب بہترین مفتی ہے

چنانچ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ است قت قلبک فان القلب حیو المفتی کہ جب جہیں کوئی معاملہ در پیش ہوتو تم اپ دل سے نوئی لے لیا کرو۔ دل آ دی کا مخلص ہوتا ہے وہ بتا تا ہے کہ بات سے جے کہ غلط ہے آ پ نے دوست کے اوپر دعوئی کر دیا کہ یہ جائیدا دمیری ہے فلال کی نہیں۔ حالا تکہ دل سے جانتا ہے کہ بیائی کی ہے میری نہیں ہے۔ آ پ نے قانونی طور پر مقدمہ بنایا تا کہ جائیداد میرے نام پر آ جائے اس پر وکلاء بحث کریں ہے مکن ہے آ پ کامیاب مقدمہ بنایا تا کہ جائیداد آ پ کی ہوجائے گی گر دل آ پ کا ملامت کرے گا کہ کم بخت تو غیر کا حق بھی ہوجائیوں۔ جائیداد آ پ کی ہوجائے گی گر دل آ پ کا ملامت کرے گا کہ کم بخت تو غیر کا حق مار ہا ہے دل فتو کی دو مرا ہے کہ زمین تیری نہیں ہے۔ اگر آ دمی دل کی طرف متوجہ ہوجائے تو فیر کا حق مار ہے دل فتو کی دو ہوائے تو بیری نہیں ہے۔ اگر آ دمی دل کی طرف متوجہ ہوجائے کو دو سرا سارے قصے ختم ہوجا ئیں گئی بات تو یہ ہے کہ لوگ مطلب کے پیچے رہتے ہیں۔ ایک عالم نے فتو کی دو ہوائی دو سرار خ بدل کر نتو کی بھی دیا تو جونتو کی مرضی مرضی کے مطابق نہ تھا۔ اب پھر تیسر ہے متی کے پاس بھی دیا تو جونتو کی مرضی کے مطابق نہ ہوا اس پڑلی نہ کیا ہو کہ گئی ہو ہو ہی اس کی مطابق نہ ہوا اس پڑلی کرلیا اور جومرضی کے مطابق نہ ہوا اس پڑلی نہ کیا ہے کوئی شریعت کا تھی ہے اس کے مطابق نہ ہوا ہی ہو ہی تا ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہی ہو ہو اس کے دل سے نتو کی بعد میں لینا پہلے اپنے دل سے نتو کی احد میں لینا پہلے اپنے دل سے نتو کی احد میں لینا پہلے اپنے دل سے نتو کی احد میں لینا پہلے اپنے دل سے نتو کی احد کی ان ان ان کا تلف ہو ہو ہو گئی در سے اس کو کی در کی اور فتو کی تھی در سے انتو کی اس کا کامل

## اولاً قلب کی اصلاح ہوتی ہے اس کے بعد تمام اعضاء اسی اصلاح کے دائر ہے میں آجاتے ہیں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے دل کو پکڑا ہے اورای کا اعتبار کیا ہے کہ انسان کے ضمیر میں جو پھے ہوتا وہ حق ہوتا ہے اور بخشنے سے اور نفسانی خواہشات سے جو بھی رائے قائم کر دے دل اس کو جانتا ہے کہ دوہ غلط ہے ہاتھ چوری کرتا ہے گر دل ملامت کرتا ہے کہ تجھے حق نہیں دوسرے کا مال چرانے کا اگر دل کی بات مانے تو بھی چوری نہ کرے بہر حال دل انسان کا اصل ہے اس لئے شریعت نے دل کوتا کا ہے کہ اس کی اصلاح کر دو بنیا دورست ہو جائے تو سارا ہی انسان درست ہو جائے تو سارا ہی انسان درست ہو جاتے ہو سارا ہی انسان درست نہیں ہوسکتا ہے۔

قلب کا بہترین مصلح ایمان ہے

besturdubooks.Nordpress.com شریعت نے دل کی اصلاح کے لئے ایمان رکھا ہے۔اس لحاظ سے ایمان کامحل بھی قلب انسان ہے۔اللہ ورسول کی محبت بھی دل کے اندر آتی ہے۔ یہ بی محبت آ دی ہے مل کراتی ہے۔ ول کے اندر جذبے بیدا ہوتے ہیں۔ای جذبے کے مطابق انسان چلتا ہے تو اولا ایمان قلب انسانی پروارد ہوتا ہے۔ وہاں سے وہ ترقی کر کے دوسرے مقامات پر پہنچتا ہے۔ اس کی تاثیر سارے بدن پر پہنچتی ہے تو پھر ہاتھ بھی مومن بن جاتا ہے اور کان بھی مومن بن جاتا ہے اورسب اعضاء میں ایمانداری پیدا ہوجاتی ہے اگر دل میں بے ایمانی تھسی ہوئی ہوتو ہاتھ پیربھی بے ایمان ہوں گےاور بے ایمانی کی حرکتیں کریں گےاور دماغ بھی ہے ایمان ہوجائے گا۔ سوچے گا تو بے ایمانی کی با تیں سویے گااس لئے کہ دل کی نیت خراب ہے چنانچہ دل کواصل قرار دے کر انبیاءاس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہاس کے اندر نورو چیک پیدا کریں تا کہاس کے اندر عالم غیب کی چیزیں روثن ہو جا کیں اور بیاسی وقت ہو گا جب کہ قلب پر ایمان وارد ہواور قلب چونکہ یا ک ظرف ہے اس لئے اس میں پاک چیز یعنی ایمان داخل ہوتا ہے اور پھرعمل بھی ویہا ہی ظاہر ہوتا ہے۔اگر دل میں خوثی ہے تو چیرے بر بھی خوثی کے آثار ظاہر ہوں گے چونکہ خوثی در حقیقت قلب کی صفت ہے مگر چہرے سے نظر آتی ہے۔ دل میں اگرغم بحرا ہوا ہے تو چبرے سے معلوم ہو جاتا ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ آج تم بڑے ممکین نظر آتے ہو حالانکہ م چھیں ہوئی چیز ہوہ آ نکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے چونکہ دل کا اثر چہرے پر پڑتا ہےتو ہر جاننے والا جان لیتا ہے كديغُم زده ہے اور واقعی وہ غم زده ہوتا ہے۔توغمی وخوثی محبت وعداوت اور كرنا نه كرنا يہ چيزيں انسان کے قلب سے متعلق ہیں اگر ول درست ہے تو سب چیزیں درست ہیں اگر ول خراب ہے تواس کی وجہ سے سب چیزیں خراب ہیں اور ای وجہ سے ہاتھ بیڑ پیر پراٹر پڑتا ہے اوروہ اثر جوقلب یروار دہوتا ہے وہ متعدی ہو کراعضاء وجوارح پرطاری ہوتا ہے اچھا ہویا برا۔

### ملک الموت کے نزع روح کی کیفیت

حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی آ دمی کے انقال کا وقت قریب آتا ہے اور ملا تک نزع روح کرتے ہیں تو ہاتھوں کواور پیروں کوسو تکھتے ہیں اور د ہاغ کواور دیگر بدن کوبھی سوتکھتے ہیں اور ایمان کی خوشبوسونکھنا جاہتے ہیں۔ دل میں اگر ایمان ہے تو ہاتھ پیر میں بھی اس کیاٹرات رہے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں کو بھی سو تکھتے ہیں کہ ان میں بھی ایمان کی خوشبو ہے یانہیں اصل خوشبوکا مرکز تو دل ہے گر اعضاء پراس کے اثر ات پہنچ جاتے ہیں جیسے خوشبو کا مخز ن تو باغ ہے اور پھول ہے گر کپڑوں ہے بھی خوشبو آنے لگتی ہے اور باغ والی خوشبو وک کے اثر ات سے جہاں جہاں ہوا پہنچے گی وہ شے معطر ہوتی چلی جائے گی۔ بہر حال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندرول اصل ہے اس کو درست کیا جائے اور اس کی درستی کی پہلی بنیا دائیان ہے۔ ایمان رہتا ہے قلب کے اندراوراس کے اثر ات ہاتھ پیریم کمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

# ايمان كامحل قلب اوراسلام كامحل اعضابين

اس سے معلوم ہوا کہ دل ایمان کی جگہ ہے اور ہاتھ پیراسلام کی جگہ ہیں۔ ایمان چھی ہوئی شے ہے جودل میں دہتا ہے اور اسلام کھلی ہوئی شے ہے جوہاتھ اور پیروں پر آتا ہے آپ نے نماز پڑھی ہاتھ پاؤں سے پڑھی۔ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی گراس فعل کا سرچشہ قلب کے اندر ہے۔ اگر اس میں جذبہ عقیدت کا محبت کا اور اللہ کی چاہت کا پیدا نہ ہوتا تو بھی نماز نہر ھنے والا ول ہے لیکن عمل کی صورت ہاتھ پیر پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان کا گل دل ہے ایک کی گوہ وہ اسلام بن جاتے ہیں ہو نکہ ایمان پوشیدہ شے ہا ور اسلام نما ہر شے ہا کی لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ الاسمان صور والا سلام علی نید کہ ایمان چھی ہوئی چیز ہے جس کودل لئے ہوئے ہا ور اسلام کھل مور کہ ہوئے ہوتے ہا ور اسلام کھل میں وئی شے ہے جوہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوتی ہے تو وہ بی اندرونی شے جب تک چھی رہتی ہے اور اسلام کھل موئی شے جب جوہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوتی ہے تو وہ بی اندرونی شے جب تک چھی رہتی ہے اسے بی ایمان کہتے ہیں۔

#### ایمان کے معنیٰ اوراس کی حقیقت

ایمان کے معنیٰ کیا ہیں؟ اور کس طرح سے ہمار سے اندرا تا ہے؟ اور اس کے آثار کیا ہیں؟
اور کیسے پہچانا جائے؟ تو سنے! ایمان کی حقیقت ہے محبت اگر اللہ کی محبت کامل ہے تو کہیں گے کہ
اس کا ایمان کامل ہے اور نبی کریم کی محبت دل میں رچ گئی ہے تو کہیں گے کہ ایمان آگیا ای لئے
قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ والسذین امنو الشد حباللہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان میں اللہ کی
محبت اور عشق سرایت کے ہوئے ہے۔ اگر عشق ومحبت نہ ہوتا تو ایمان کھی نہ آتا۔ اگر نبی کریم پر
ایمان لائے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ دل کے رگ و بے میں حضور کی محبت بس گئی ہے اور اللہ کی

besturdubooks.Nordpress.com عبت جم گئ ہے۔ تو محبت در حقیقت ایمان کا دوسرانام ہاان نہیں محبت نہیں محبت نہیں تو ایمان نہیں۔اصل چیز الله ورسول کی محبت ہے یہ ہی چیز ایمان بناتی ہے۔ یہ ہی اعتقاد قائم کرتی ب-اك وفرمايا ني كريم في لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والمنساس اجمعين كوئى بحى تمين مومن نبيل بنه كاجب تك كرقلب يس ميرى اتى محبت ند ہو کداس کو اتنی نداینے ماں باپ کی اور نداولا دیے محبت ہواور ند کسی اور سے اتنی محبت ہو۔ بغيرحب ني كے ايمان كامل نہيں ہوتا۔

#### ایمان ومحبت کے آثار وعلامات

علامت اس کی بہ ہے کہ ایک طرف تو ہے اولا دکی محبت ایک طرف اللہ ورسول کی محبت ہے جب کمرا جائیں تو الله درسول کی محبت کواختیار کرے اولا دکی محبت کو چھوڑ دے یہ علامت ہوگی کہ واقعی مجت رسول موجود ہے اگر آ دمی نے اولا دکی محبت کوا ختیار کیا اور رسول کی محبت کوچھوڑ دیا تو کہا چائے گا کہ رسول سے محبت نہیں بلکہ اولا دے محبت ہے تو نکراؤ کے وقت پہتہ چلتا ہے کہ کون ی محبت غالب ہے مثلاً آپ لحاف میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں بڑی خوشگوار نیند آرہی ہے اجا نك مؤذن نے آواز وي حسى عسلسي البصيلونة حي على الفلاح ووڑونماز كي طرف تو ژ وکامیابی کی طرف-آپ نے اس پر لیک نہیں کہا تو کہیں کے کنفس کی محبت عالب ہے اوراگر آ رام چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور وضو کیا اور مجد میں مگئے نماز پڑھی تو کہیں گے کہ محبت خدااور رسول غالب ہے تو مکراؤ کے وقت آ دمی جدھر مائل ہوتا ہے ای طرف کی محبت کا تھم لگا دیا جاتا ہے تو حضور ا فرماتے ہیں کہتم مومن نہیں بن سکتے جب تک میری محبت اولا دماں باپ وغیرہ سب کی محبت سے غالب نه موجائے کہ جب مال باپ کی محبت میری محبت سے تکرائے تو مجھے اختیار کرؤ ماں باپ کو حچوڑ دواور جب میری محبت اولا دکی محبت سے فکرا جائے تو مجھے اختیا رکرواولا دکی محبت کو چھوڑ دو پیہ ہی وجہ ہے کہ حضرات صحابة الرام میں محبت نبوی اتن غالب تھی کہ آپ نے جب ہجرت فرمائی تو صحابہ نے بھی اس محبت کی وجہ سے وطن چھوڑا۔ گھریار چھوڑا۔ عزیز وا قارب چھوڑے جائیدادیں چھوڑیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو لئے مکہ میں ساری تجارتیں ترک کیس اور مدینہ میں غربت کی زندگی اختیار کی ان کوس چیز نے مجبور کیا؟ بیاللہ درسول کی محبت ہی تو تھی اس محبت کی وجہ سے عیش و آرام كاسب ساز وسامان ترك كيامفلس وقلاش موكرر منا كواره كيا مكر خداورسول كوچھوڑنا كوار ونہيں كيا۔

### حب رسول کے متعلق ایک واقعہ

besturdulooks, nordpress com حدیث میں ایک واقعہ ذکر فر مایا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں تین سوتیرہ صحابی شریک تھان میں صدیق اکبڑھی موجود تھے حضرت صدیق کے چھوٹے بیٹے جوابھی ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے وہ اس غز وہ میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لئے آئے تھے ایمان لانے کے بعد ایک روز صدیق اکبرے عرض کیا کہ اہا جان غزوہ بدر کے موقع پر کئی موقعے ایسے آئے کہ آپ بالكل ميرى زد پر عص اكر مي واركرتا تو آپ في نبيل كت سح كريس في سوچا مير باب بين كس طرح ان يرحمله كرول تويس ايك طرف كوبوكيايه بات بيشے نے باب سے كهى -حفرت صدیق اکبڑنے فرمایا کہ اچھامیر موقع آئے ہیں کہ میں اور تو آسنے سامنے آگئے تھے۔ بیٹے نے کہا كم بال فرمايا كم مجمع خرنه موكى اگر تو ميرى زديرة تا توسب سے ببلے بحق قل كرتااس واسطى كرتو وشن قفانی کریم صلی الله علیه وسلم کا اوررسول کی عبت کے مقابلے میں اولا دی عبت کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اگر تو میری زدیر آتا تو میں پہلے مختے قل کرتاوہ کفری بات تھی یہ ایمان کی بات ہے۔

#### محبت کے بدلے آ دمی اینے کو بیچ دیتاہے

معلوم ہوا کہ ایمان جب کس کے دل میں گر کر جاتا ہے اور محبت غالب آ جاتی ہے تواہیے کواس کے بدلے فروخت کر دیتا ہے۔ پھراس محبوب کی ہرادا سے محبت ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں نداولا و سے محبت رہتی ہے اور ند مال باپ کی محبت کوئی حیثیت رکھتی ہے۔سب کم محبتیں ختم ہو جاتی ہیں ہیں اور ایک ہی محبت غالب آتی ہے۔ صحابة مرام نے ہجرتیں کیں جائيدادين چھوڑيں تجارتيں ترك كيں۔ بيرىب رسول كى محبت كانتيجہ تفا۔ان چيزوں كى كوئى يرواہ ندکی اس لئے کدرسول کی محبت عالب تھی تو پہلات نبی کریم کا یہ ہے کہ محبت ہو۔ محبت نہیں تو ایمان نہیں ایمان بیں تو پھر اسلام بھی نہیں تو بنیادی چیزی محبت ہاس واسطے مبت پرزوردیا گیا ہے۔ بد بی صحابہ کا طریق تھا اور یہی بعد میں الل اللہ کا طریق رہاہے بہ قاعدے کی بات ہے کہ جس مخف ك محبت غالب موتى باس كى سارى ادائيس محبوب بن جاتى بين اس كا چلنا محرما بھى محبوب بن جاتا بادراس كالباس بهى محبوب بن جاتا باس كاذكراورج جا بهى محبوب بن جاتا ب فقالحبوب س بی مجتنبیں ہوتی بلکہ اس کے نام سے جو چیزمنسوب ہوجاتی ہاس سے بھی محبت ہوجاتی ہے۔ عشق كامل يرمجنون كاواقعه

، ئى نے مجنوں كود يكھا كەلىل كىمكان كىيا يىندا يىندى چومتا چرر بائے كى نے كہاا تمق أو يەكىيا

کردہاہے اینٹوں میں کیار کھا ہوا ہے اور اینٹول کو چو منے سے کیافائدہ ہے اسنے دوشعر میں جواب دیار امر علمی الدیار دیار لیلیٰ اقبل ذالجدار و اذالہدار کہ میں لیل کے مکان پر جب گزرتا ہوں تو بھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور بھی اس اینٹ کو چومتا ہوں بھی اس درواز ہے کو چومتا ہوں بھی اس دہلیز کو چومتا ہوں اور کیوں چومتا ہوں

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من نزل الديار

بجھےان اینوں سے محبت نہیں ہے وہ جوان اینوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے محبت ہے اس کی وجہ سے ان اینوں سے محبت ہوگئ ہے۔ اس کی وجہ سے ان اینوں سے محبت ہوگئ ہے۔ اس کے کتے سے بھی محبت ہوگئ ہے۔ اس کی بلا کیں لینے کو بھی تیار ہوں تو جب محبت ہوتی ہے تو ایک محبوب ہی سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جو چیز اس کے نام سے لگ جاتی ہے وہ بھی محبوب بن جاتی ہے۔

مومن کوحضور سے متعلق ہر شے محبوب ہوتی ہے

چونکہ آپ کو مجبت ہے نبی کریم ہے تو گنبد خصراء بھی محبوب ہوگا۔ اس کی زیارت کو آپ عبادت بچھتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ اگرایک آ نکھ گنبد پر پڑجائے تو د نیاو آخرت کی سعادت بل جائے وہ کیوں؟ اس لئے کہ گنبد خضراء خود محبوب نہیں بلکہ اس میں جو آ رام فرماء ہیں اصل میں وہ محبوب ہیں۔ چونکہ اس گنبد پر نام لگ گیا ہے ان کا اس لئے وہ بھی محبوب ہوگیا گنبدتو پھر قریب ہہ ہدیہ سے مجبت ہے۔ شعراء کو دیکھوتو مدینہ کا تعریف کرتے ہیں اور نعتیہ کلام میں مدینہ کے فضائل بیان سے مجبت ہے۔ شعراء کو دیکھوتو مدینہ کی تعریف کرتے ہیں اور نعتیہ کلام میں مدینہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ مدینہ تو صرف ایک شہر ہے جیسے ہمارے یہاں شہر ہے۔ یہ شہر زیادہ خوب صورت ہو وہ شہرا تا بھی خوب ہوا اس محبت کی وجہ سے محبوب ہوئی ای محبت کی وجہ سے گنبد خضراء بھی محبوب ہوا اس محبت کی وجہ سے محبوب ہوئی اور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ آپ بیت اللہ شریف کی اینٹ مدینہ کی حجوب ہوا تو سلسلہ بسلسلہ ہر چیز تک محبت بھی محبوب ہوئی اور ہوئی ہے۔ اور جب خانہ کعب محبت ہوگی ہے اور جب خانہ کعب محبت ہوگی ہے اور جب خانہ کعب محبوب ہوا تو پوری محبوب ہوا تو پوری محبوب ہوگی اور اس کی اینٹ اینٹ اینٹ ہے مجب ہوگی اس طرح پر کہ آپ اس کی عبت نظا ہر ہوئی اس طرح پر کہ آپ اس کی عبت نظا ہر ہوئی اس طرح پر کہ آپ اس کی عبت ہوگی ہوں ہوئی تو مکہ بوب ہوا تو پوری محبوب ہوئی تو مدرکر کے نماز پڑھتے ہیں جب محبوب ہوئی تو مکہ بوب ہوئی تو ہم کے بوب ہوئی تو مکہ بوب ہی گیا دو وہ ہم بین گیا دو وہ ہم بوب ہوئی تو مکہ بوب ہوئی تو میں ہوب ہوئی تو مکہ بوب ہوئی تو مکہ بوب ہوئی اس محبوب ہوئی تو مکہ بوب ہوئی ہو ہم ہوب ہوئی ہو ہم ہوب ہوئی تو ہم ہوب ہوئی ہو ہم ہوب ہوئی ہوب ہوئی ہوب ہوئی ہو ہم ہوب ہوئی ہوب ہوب ہوئی ہوب

, dhress.com

۵۹ جاز مقدس کہتے ہیں کیونکہ سارے حجاز سے محبت ہوگئی ہے اور جب حجاز سے محبت ہوگئی ہے تو تحجان سلامان گئی سام کالہذا یہ بھی محبوب ہے تو جب آ دی کے دل میں محبت آتی ہے تو فظ ایک محبوب ہی محبوب نہیں رہتا ہے بلکہ محبوب کی ساری ادائیں محبوب بن جاتی ہیں۔ حیال ڈھال بھی محبوب کباس بھی محبوب کھانے کا طرز بھی محبوب رہن مہن کا طرز بھی محبوب ۔وہ تمام چیزیں محبوب بن جاتی ہیں جومحبوب کی پیندیدہ اور محبوب ہیں۔

#### ا تباع سنت محبت کا اثر ہے

بہرحال بہیں سے اتباع سنت کا مسلہ پدا ہوجاتا ہے کیونکہ بیمبت کا اثر ہے۔ اگر محبت سے تو اتباع سنت اختیار کرے گا ور نہیں محبت ہی آ مادہ کرتی ہے نبی کریم کی سنتوں کی پیروی كرنے يركه جس طرح آپ بيشكر كھاتے تھاى طرح بيشكر كھانا كھائے -جس طرح آپ آ رام فرماتے تھای ڈھنگ ہے آ رام ہوجس ڈھنگ ہے آپ دوستوں سے معاملہ فرماتے تھے ای ڈھنگ سے معاملہ کروجس ڈھنگ سے دشمنوں سے برتاؤ کرتے تھے وہی ڈھنگ تم بھی اختیار کرو۔ان چیزوں سے اتباع سنت کا جذبہ غالب موجاوے گا۔اگر محبت نبوی کا جذبہ غالب ہے تو بدعادت سے نفرت ہو جائے گی سنت کی پیردی سے محبت ہوگی کیونکہ محبوب کی ذات محبوب ہے اور جب ذات محبوب ہے تو ذات کی ادا کیں بھی محبوب ہوں گی۔ آپ کا طرز اسلام و کلام بھی مجوب ہوگا۔ ہر چزمجت کے نیچ آتی جلی جائے گی اس کا نام اتباع سنت ہے کہ ہر شعبہ میں پیروی ہوسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے افعال کی اس میں خیر و برکت ہے حتیٰ کہ معاملات ومعاشرت میں بھی جب پیروی کریں کے توصدیق بن جا کیں گے۔

#### سونے میں طریق سنت

میں کہتا ہوں مثال کے طویر ہم سوتے ہیں اس میں بھی ہم آزادنہیں ہیں۔ یابند ہیں سنت کے کہ اس طرح سے سوئیں جس طرح حضور کوتے تھے۔ سونا تو ہے ہی لیکن حضور کے طریقے پر سوئیں گے تو عبادت بن جائے گااور آ دمی چار طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ برسوئے گا حیت لیث کرسوئے گایا اوندھالیٹ کریا دائیں کروٹ پریابائیں کروٹ پرسوئے گابس یہی چارطریقے سونے کے ہیں۔ کوئی الٹالٹک کرتو سونے ہے رہا۔ ان چار طریقوں میں ہم آزادنہیں بنائے گئے بلکہ پابند ہیں سنت کے اوندھا لیننے کوشریعت میں مکروہ سمجھا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت

besturdulooks.wordpress.com ابو ہر رہ سجد عل او تدھے فیٹے سور ہے تھے۔ آپ نے بیروں سے ستب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ہر ریز متجد اوند سے لیٹ کرمت سوؤ اس لئے کہ بیدووز قبوں کی ویئٹ ہے کہ ان کواوند ھے تھمیٹ کرجنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لئے مومن کا کام نبیں کہ وہ جنیوں کی ویئت اختیار کرے ادر جہنیوں ہے مشاہب افقیار کرے اور بھراد ندھالینناصحت کے لئے مفر ہوتا ہے اس ے انتریاں الت بلت ہوجاتی ہیں مکن ہے کہ کسی انتری ش کرولگ جائے اور پید میں ورد شروع ہوجائے یا کوئی اور تکلیف ہوجائے اس لئے شریعت نے عروہ سجھا ہے آگر سوتے سوتے ادعرها وجائده دوسرى بات بودهاس كالفنيارت بابرب اينا ارادي سآدى اوندها نہ لیٹے۔اب رہ ممیاجیت لیٹنا تو جیت لیٹ کرسونا جا زُوتو ہے۔ شرعاً ممتوع نہیں ہے رحرام نہیں ممر شریعت کے نزد کی پیند بدہ نہیں۔اس واسطے کہ جت کٹنا بے قابو ہو جانے کی علامت ہے۔ جب آدی ہے ص موجا تا ہے تو چت لیت جاتا ہے ای واسطے آگر کوئی پہلوان کمی کو بچھاڑ دے تو كميتم بين كرجارول شإنے جت كرا كوكى نيس كہنا كرجاروں شائے بث كرا كيونكرجو بث بوتا ب وه اوندها موتاب \_اسے میکوقا اوموتا ہے کدوہ ہاتھ دیک کر کھڑا ہوجائے مگرجت لیٹنے والا بالکل ہے قابوبوتا ہے اورمسلمان کے لئے متعیفوں کیسی دیئت پیندنیس کی متی موس کا کام ہے مضبوط ہوتا موس کا کام بیارول کی طرح سے بڑ نائیس بصدیث شرافر مایا کیا ہے۔المعومن القوی عور مسن السعومين المصعيف قوئ مسلمان ضيف مسلمان سے بہتر ہے۔ توت ہوگی توج ادکرے گا قوت ہوگی تو مجام ہ کرے گا اور ضعیف بھارہ جار بائی پر بس بڑا ہوا ہے نہ جہاد کے کام کانہ جنگ وجدل کے کام کا ندمجام ہے کے کام کمی کام کافیس بیٹر بیت نے پستدئیس کیا ہے بلکدیہ بستد کیا ہے كد جرمعا ملديس بها دراندا فعال صاور بوف جابيس حديث ين فرمايا كياب، ويمريضون اور ضعفول کی جال ند بطے بلکداس طرح حلے کہ دیمنے والا دیکھے کداس سے بدن میں کچھ جان ب- بكوقوت ب- مديث يمن بكرجب آب كموز برمواد بوت تقوركاب ين يررك كرسوارنيس بوت مخدكديبي أيك حتم كى قائبتى بكرة وفي بغيرركاب يرسوارند بوسك بلكرود كراوراجيل كرسودر بوت تحتاك كشجاعت اور بهادري ما بربور ببرحال اسلام في موكن ك لے کوئی ایس مرکت پیندمیس کی جس سے ضعف تیکتا ہو۔ مجبوری ظاہر ہوتی ہواور چونک جت ایش ب قابوہ و نے کی علامت ہے۔ ضعیفوں اور بھاروں کی علامت ہے اس لئے جائز تو ہے شریعت نے اس کی خالف نہیں کی محراس کوشریعت نے پیندنہیں کیا۔ اب روممیا بائیں کروٹ سونا تو 385thrdhbooks, Nordbress, com پی لقت تو اس کی بھی نہیں ہے جائز ہے تکر پیندیدہ میابھی نہیں اس کی وجہ ریابھی بیان فر مائیا گئی ک بائیں جانب تلب ہے۔ جب باکیں کردے پرسوئے گا تو آ دمی کے قلب کوراحت زیادہ ملے گی اور جبراحت زیادہ کے تو تیند کری آئی اور جب نیند کری آئے گی تو اندیشر برکتا ہے کی تو اندیشر بر کتیجہ تھا موجائے ادرمیع کی تمازیمی قط ہوجائے۔ووسرے معمولات فضا ہوجا کی اس لئے شریعت نے بہندئیں کیا کہ آ وی اتنی زیادہ راجت کرے کے محوڑے پچ کرسوعائے ۔اورمردوں ہے شرط با ندھ كرسوجائة أدى كو چوكنا بوكرسونا جائة تاكه جس وقت جائة تكه كملية أدى كا قلب معنبوط مو-راحت شي قرق موكر بے قابوند بے اى واسطى وم بداكيا كدا كرا دى سوتے وقت بداراودكر ك وي كديماري آ كوميح كوچه بيخ كلي جائب ناكه بهاعت قضانه بوتو تحيك جد بيج آ كل كل گی۔ بہر بی بیس سکنا کرنہ تھلے۔ افعنا ندافعنا تو آ وی کے نئس کی بات ہے ستی ہے ندا مفیر محر آ كهضروركمل جائ كى تومضوط عزم واراده ضروركام كرتاب اس سيح الف شريعت فطريق يمى ركعائب كشوده كبغب كى جوآ خرى آيتين جي وه يزح كرموياكرين ان السفين احنوا وعسلوا الصلعفت كانت لهم جست الفردوس نزلا الاية النآ يحول كالربيب كماكران آ يحول كويزهكر سوے اور اراد ہ کرے کہ قلال وقت اٹھنا ہے قو ضرور آ کھ کھلے گی تمریکی چزعز م اورعز بہت ہے کدارا دہ کر کے موٹے کہ ججھے اٹھنا ہے اور اگر ارادہ کر کے موٹے کہ ججھے تو سوٹا ہے جا ہے اٹھے نہ استعيرًا ته بي سه يبل بالكل آ كله ند كله كل انسان كداراد عد الفدتوالي في براي أو دي ب۔انسان کی عزیمت کو بزی طافت بخش ہے ارادے بران آینوں کو بھی بڑھ لے اور زیادہ مدد ہوگی۔ بہرحال شربیت کامنعا بیاہے کہ کمبری نیتومت سوؤ کدسارے اڈ کار سارے اعمال ساری نمازیں غیند کی نذر ہوجا کیں اس لئے شریعت نے پستھیں کیا کہانسان با کیں کردٹ پرسوسے اور حمری فیندسوے۔اب داکی کروٹ رہ جاتی ہے۔آپ نے فرمایا کدریمرا طریقہ ہے اور بی سارے انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ آپ دایاں ہاتھ سرے فیچے رکھ کرسوتے تھے۔ جب آ دمی داکیں كروث سوية كاتو قلب معلق رب كادر جب ول لك كمياتو زياده راحت نبيس لي كل قلب جوكنا رب كالسكى فيترفيس آئ كى كدجس عن آوى فرق موجائداس لندواكي كروث ير فيفظ كوآب ف سنت قراره یا ب اور دوسری بیئون کومنوع تو قرارنیس دیا تر پاتدیده نیس قرمایا کیونکدودسری بئيتول شل موكن كامتصد اصلى نوت موجاتا ب\_ميرے كينے كامتصديد ب كينمازروز واتو بجائے خودعبادت ہے مگر عام زندگی میں بھی آ ہے آ زادنیس ہیدا کئے گئے بلکہ قانون خدادندی کے بابند

besturdulooks.wordpress.com بنائے ممتے ہیں کہ سوؤ تو ایکی ہیئت ہے سوؤ جس ہیئت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول سوتے تھے کھانے بیٹھوتوای دیئت سے کھاؤجس دیئت ہے اللہ تعالیٰ کے دسول بیٹھ کرکھاتے ہے۔ جب آ پ کوئی کام کریں آواس بیت ہے کریں جس بیت سے اللہ تعالیٰ کے رسول اس کام کوکرتے تھے۔ حضور ﷺ ہرامرخیر کی ابتدادا کیں ہے فرماتے تھے

> چنانچرا ب عظیم کی عادت کریم تم میں کردوایت عمل ہے کان دمسول الله صلی السله عليه وصلم بحب التيمن آباته كامول بس بميشدداكي جانب كويندفرات تق آگر تقلها كرتے تو يبلے داكيں جانب بحرياكيں جانب أكر جونا يبنين تو يبلے داكيں بيريس بحرباكيں يرهن جوتاؤا لتقدرا كركرة بينع توبيلية ستين بثن وايان باتحدذا لتترجر بابال روانول من أكر مواک کرتے تو پہلے دائیں جانب لے جاتے پھر بائیں جانب ہراچی چیز میں آب دائیں جانب کو پہلے اختیاد قرماتے تھے۔ بیک کام مومن کا ہوتا جاہیے کہ برا چھے کام بی واکیں جانب کو مِبلے اختیار کرے اگر آپ کی مجلس مبارک میں کوئی چیز آتی اور آپ اس کونشیم فرماتے تو وا کیں جانب سے شروع فرماتے۔ وائی جانب تغلیم فرما کر پھر بائیں جانب متوجہ ہوتے۔ اور ہر بری اور خسیس ترین شے کی ابتدا مباکیں جانب سے فرماتے تھے۔ جیسے ناک صاف کرے توبایاں ہاتھ استعال كرے راستخا كرے توباياں ہاتھ استعال كرے بدہے سنت اگر آپ اس سنت رقمل كريں تو آپ کی ساری ونیادین جائے گی بے **کھا**نا چینا کر بہتا سہنا اتباع سنت کی وج<sup>ہ</sup>ے دین بنتا چلا جائے ماراوراتاع سنت كب بوتاب؟ بيهوتا بعبت كے غلبى دجدے اكر محب غالب ند بولو آدى مجمی بھی اتباع سنت ندکرے بس بیروچیں مے کدمطلب نکل جاتا جا ہیے کہاں کی محبت اور کہاں کا انباع محبت خالب رہے کی توقدم قدم پرخیال دہیگا۔

#### غلبه محبت اورا تباع سنت پر ایک بزرگ کانفیحت آ موز واقعه

حضرت تھا تو کا کے ایک خلیفہ تنے وہ سہار نبور ہے سوار ہوسے جا تھا ان کو کانبور میلے سہار نیور کے محنے بہت مشہور تھے۔اب وہ کنائیل تھا۔ وہ محنے بہت فلائم بہت ہیں اور بڑے ہی عمدہ ہوتے تھے تھنے کے طور پر لوگ بہت دور دور تک لے جاتے تھے تو انہوں نے بھی سکتے خریدے کہ کا نپور پہنچ کرا مباب میں تھنے کے طور پر تقشیم کرووں گا تگر کنوں کا وزن جالیس سیرے besturdulooks.nordpress.com مجی زیادہ تفااور ایک کلٹ سے اتناوزن ٹیس لے جائے تھے۔انبول نے سوچا کرزائدمحصول و معدون گا۔ بابو سے انہوں نے ذکر کیا تو بابو نے ایک ٹیک صورت و کی کر کہ بھولا بھالا ہے برا مقدى آ دى ہے كہا كمآب لے جاكير، كوئى محصول وغير ونيس ہے كوياس في اين نزويك بروى عقیدت سے کام لیا کدایک نیک صالح آومی ہے کیا اس سے پیے لئے جاویں اس نے کہا کہ معاف ہے آپ کے جا کیں۔انہوں نے کہا کرنیں صاحب! آپ بحصول لے لیں اگر دیل يں چيكرة ميا تو محسول بھى سے كا اور جر ماندانك وصول كرے كا وبال ويل ويا يا سے كاس نے کہا کہ ہم چیکرے کہد یں مے وہ بھی آپ کو پھوٹین کیے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاصب! جب میں غازی آباد اسٹیشن ہرووسری گاڑی بدلوں گا تو دوسرا چیکر آئے گاوہ جرمانہ وصول کرے گا۔ مال زیادہ ہے تکٹ میں اتنی مخوائش تیں سفر بعثنا زیادہ لمیا ہوگا اتناسی زیادہ جر ماند بھی ہوگا تو تھے جو گنا وینام نے گا۔ آپ مجھ سے پیٹی لے لیس اس نے کہا کہ ہم اس چیکر سے کہ دیں ہے دہ اس چیکر ے كبدد عادد آب كو يكون شك كا البول نے كباكرا جماجب من كا يوراترون كا اوركيث ب یاس ہوں گا تووہ کیٹ باہو کیے گا کہ بلنی ... وہ میرے باس ہوگی نیس وہ جھے سے چو کنے وصول كريكات مرى جبين مول كيجي بيل واسكاجي ميد اس كيث بابوے كهدوي محدورة ب كو يكونيس كيس ك\_انبول ف كيا كدي كيا بوكا-بابو ف كيا مجرتهادا كرآ جائ كالماتيول في كما كد كمرة آجائ كالحرهداوندعالم في أكر بول إي جدايا كد ر بلوے کی چوری کیول کی تھی تو میں کیا جواب دول گا۔ تو اب وہ بچارہ خاسوش ہوا اس بابو نے کہا کہ يه بيواره مجنول معلوم بوتا بهاس زمائي شي جوالله تعالى كانام ليتا باس كومجنول عي كيته جيل ..

### عقلمند کون؟ اور بیوقوف کون؟

اہل دنیا تھنداس کو کہتے ہیں جو ہے ایمانی زیادہ کرے۔ جالا کمیاں زیادہ کرے۔ دھوکہ زیادہ وے اے کہتے ہیں کہ بڑا بھاری وانشمند ہے اور اگر کوئی بیچارہ بھولا بھالا سیدھاسا دہ ایمان واری اور اہانت واری سے چی آئے اسے کہتے جی کربیدد بھاندہے پہلے زبانہ کی روح اس میں آ عنی ہے۔ ترحقیقت میں تنظیروہی ہے جواجی آخرت کو پیش نظرر کھے دوعفل مندنہیں جوانجا م کو بعلاد ے اور بعد میں معبتیں افعائے جس کومولا ناروی نے کہا ہے کہ

اوست دیواندکه یواندتغد 💎 اوست فرزاند کد فرزاند تعد دیواندوی بے جو کدویواندنہ بنا اور مقلندوہ ہے جو مقلند بنائیس جاہتا ہے۔ الله تعالیٰ کے idpress.cor

# ا کبر کےاشعار میں حضرت حکیم الاسلام کی تطبیق تک بندی اورتشر تک

ایک بی کام سب کو کرنا ہے ۔ لیعنی جینا ہے اور مرنا ہے بیاکام جہیں بھی کرنا ہے اور مجھے بھی کرنا ہے اور سب کو کرنا ہے کیونکہ سب کو ہی جیٹا اور مرنا ہے آگے کہتا ہے ۔

رہ گئی بحث رنج و راحت کی ۔ وہ فقط وقت کا گزرنا ہے رنج بھی گزر جائے گا اور داحت بھی گزر جائے گی بولی عی حکیمانہ بات کئی ہے کہ راستہ کے رنج وراحت پر نظر مت رکھو، نجام پر نظور کھو منزل مقصود تک چینچنے کی کوشش کروا گرمنزل پر پہنچ

نغبت نيب مي المالكان كرمصيبت على جلار بوقوه فاكالل برداشت بية اكبرن كباب كرداست كى رج وراحت فظ وقت کے تز رجائے کا نام ہے۔ بہال امیرے دل میں ایک فلجان یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو ہزی حکیمانہ کمی ہے دائے کے دنج وراحت کا خیال مت کروٹمرمنزل مقصود نییں بٹلائی کہ جاتا کہاں ہے۔ ای بینا دیر دو تین شعر میں نے اس میں جوڑ دسیتے ہیں اپنی طرف سے کدا کبر نے راستہ کا پید دیا ہے میں منزل کا بعد بناووں ۔ ہیں کوئی شاعرتیں اول اور ندشعر کہنا میرامشغلہ ہے بھرا کبر دہیں، شاعر اوراس کے شعر میں اپنے شعر ملانا ایسا ہے جیسے تمس میں ٹاٹ کا پیوند نگادیں بس ایک تک بندی ہے جو پس نے کر دی ہے اور میں نے اکبر کا شعار پر اضافہ کر دیا ہے تو دوان میں ہے راستے ہی کے بارییں ہیں ان میں ایک آخری منزل کے بارے میں ہے اکبر نے تو کہاہے کس نیک علی کام سب کو کرنا ہے ۔ لیعنی جینا ہے اور مرتا ہے

رد گئی بھٹ رزیج و راحت کی ۔ وہ نظ وقت کا گزرہ ہے

آ مے بیں کہتا ہوں \_

رہ ممیا مز و جاد کا جمکزا ۔ یہ مخیل کا پیٹ بھرنا ہے

لینی عزت جے ہم کہتے ہیں برفقا خوالی شے ہے اور خیال بھی دوسرے کا اگر ہارے خیال ہے العادى الرائد الموقوع يس مصفقهم خيال كنة الميضاد إلى أكدام عد الوكي تبيل محرمشكل بياس كدوس برواما نیں اتو عزت ہوتی ہے۔ ہمدے خیال ہاندھتے ہے عزت خیس ہوتی ہے اور دوسروں کا خیال آپ کے تبضے میں نہیں۔ آگر خیال بدلکیا ہی جی والیل ہو گئے آج خیال یہ ہے کہ فلاں آ وی بہت بڑا ہے اس کے محلے میں پھولوں کے مارڈ اس دیتے ہیں لیڈرین جاتے ہیں اورکل کوخیاں بدل نمیا تو دوسرے ہے مگلے میں ڈال دیا پہلے کی ساری مزت ختم ہوگئ میں ڈلیل ہو کیا بیصرف خیافی مزت ہے۔ اِمن ل عزت وہ ہے جوانلہ تحالیٰ کے یہاں مقبول ہور تن تحال نے فرمایا و لسلہ العربة و لر سولہ و للمؤمنیں

تواصل وزت بدہے جس براللہ تعالی نے مہر عب کروی ساس کئے میں نے کہا کہ رہ مُن عز و جاہ کا جھٹڑا ۔ یہ تخیل کا پیٹ تھرنا ہے

اور میں آئے کہنا ہوں ۔

قابل ذکری نہیں خورہ ونوش ہے بیجی کی خوے لڑتا ہے کھانا ہوتا ریکوئی قابل ڈ کرنہیں اس لئے کہ ریکوئی کمال کی چیزنہیں ہے کیونکہ جو یائے بھی کھنتے پینے جیں اگر آ دمی نے کھا ہیا تو کوئسا کمال کیا ہے۔ جانور کیا حدست نیں لکے گا دوہمی besturduloooks.nordoress.com کھاتے ہیں تو کھانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے بہر حال تین چیزیں ہوگئیں اکبرنے کہا تھا کہ دائے كرد في وراحت كى يرداه مت كرويةً لزرج نے والى چيز ب- يس كيتا بول كركھانے پينے كاخيال مت كرورية جانورول كي علامت ب\_نم ترت والمت كاخيال كرو كيونكدوه خيالي شخ ب بلك منزل مقصودتك چنج كاار ده كرواوركوشش كروآخرى شعريس اى كاپيدروا ب

مقعد زندگی ہے طاعت حق 👚 نہ کہ نگر جہاں میں پڑتا ہے

امل مقصدا طاعت خداوندی ہے بیل گیا تو سب کچھال گیا۔ اگر محت کر کے دنیا کا جغرافیہ یاد کرلیا اوراس برعبور بھی موگیا کہ بنگلور میں استے درخت ہیں فلال شہرانیا ہے فلال انیا ہے۔ آخرت میں ایک بھی نہ بوجھا ہائے گاانڈ تعالٰ نے بوجھا کہ حضور کی کوئی سنت پر قمل کیاعلم وین کیا سکھا تو آ ب كبيل كه حضور! عبادت توخيل كي البنده نيا كاجغرافيد كراً يابهول بيركام نبيل دے كا كيونكه اس ے عجات شدوہ سے گا۔ آپ کہیں کے معلوم کرے آیا ہوں کرونیا میں بہاڑ است میں حق تعالی فراء على سے كريم مدوميس وفي مل بهال من كيلي بيس بعيجاتها بكريم كوط عت وعيادت ك الت جیجا تھا۔ قانون خداوندی کی پیندی کیلئے بھیجا گیا تھاوہ بناؤ کتنی کی سے نجات کا مدارای پر ہے نہ جغرافيه برئدساكنس برنجه يدتعليم براس آخرى شعرص مقصدزندكي اورمنزل كابيده بإلكياب

## غلبه محبت میں تلخیاں شیریں بن جانی ہیں اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے

على بدوخ كرد باتفا كدامل چيزميت ب جرميت سنه ايمان بنرا ب پيراس ايمان كي ي جدے المال باتھ بير برآتے إلى اورانسان كى زندگى فنى بيحبت سے بى ساراكام جتا ہے وى اس محبت میں معمار بہمی جمیلتا ہے۔ تکلیفی میں اضاما ہے مگر اللہ ورسول کی محبت فالب ہے تورِ واو بھی نہیں ہوتی سمی چیز کی۔ اہل اللہ جیل خانے جی بھی کھی سے تکر انہیں پر داونیوں ہوئی کیونکہ تعلق مع الغدتوى بيد انفرو فاقد آيا محرانيين برواه يحك بحي نبيل اس لنظ كدول مين تعلق موجود سبة \_قلب مظمئن بنهادرة كردل كاتعلق الله بيهينه جونوا نسان بهيشه (اتوان وول رب كا\_ جميشه بریشان رے گا۔ جا ہے الکوں کا الک ہو تمروں خال مے تعلق سے بعیشہ س پریشانی اور براگندگ تشدوی رہے گا۔اس ہے معلوم ہوا کہ زندگی کاسکون صرف انڈر تعالیٰ کی باوش ہے۔ سمی اور چیز میں نہیں کروڑوں کا مالک ہوای کوبھی سکون نہیں ہے گا بلکہ قلب ہے سکون غیر مطعمتن ۔ ہریشان

besturdulooks.nordpress.com برا گندوی رہے گا کہاں کی حفاظت کیے کروں اے ڈاکونہ لے جائیں۔ کمیں پیریدار جی کمیں چیزای میں کہ چوروں ہے حفاظت کرتے ہیں گر قانونی چوری بھی تو ہوتی ہے اس سے کیے حفاظت کرے گا۔ بہت ہے لوگ قانون کے دائرے میں روکر جوری کرتے ہیں۔ڈا کہ ڈالتے ہیں مثلاً کہیں فیس کی شکل میں رقم وکلا و کے پاس جاری ہے کہیں بیرسٹروں کے پاس جاری ہے۔ نہیں ڈاکٹروں کے پاس جاری ہے۔غرض روپید کیاایک دبال جان ہنا ہوا ہے ہروفت پر بیٹانی بی پریشانی ہے۔نداس سے سکول ملا ہے نہاڈنگ سے سکون ملا سے اگرسکون منزا ہے تو صرف اللہ كنام شهاتا بهدا الاسذكو المله تطعن القلوب الشاق كاذكرين ول يجن إيت بيل دنیا کے ذکر سے چین نہیں ملتی وہ تو استعمال کی چیز ہے اسے کھاؤ پیواستعمال کرونگر مقصود مت بناؤ۔ اس ہے مجت مت کرد ساس میں ول مت لگاؤ اس کو جائز طریق پر استعمال کرد۔اچھا کھانا بھی كهاؤرا يحصركان بين بمي ربورهم ركان كوخدامت مجموراباس كوكعبدمت بناؤر خادم مجموا محبت کے لئے اللہ ورسول کی ذات کو اختیار کرو۔ ہماری زندگی ہے ہے کدول بیاروست بکار۔ ہاتھ اور یاؤل کاروبار میں مجھے ہوئے ہیں اور ول لگا ہوا ہے خالق و بالک کے اندرکہ ونیا میں رہو تجارت بھی کرو۔ زراعت بھی کروجب تک انسان دنیا میں رہے گا سب ہی کام کرے گا اور کرنے بھی جاہئیں محردل کی توجہ اللہ تعالی کی طرف وٹنی جا ہے اس سے تجارت بھی بابر کت ہے گی سب چیزیں عبادت بنتی چلی جادیں گی یواصل چیز ہے قانون کی چیردی اوروہ ہوئیس سمتی جب تک محبت ند ہوتو محبت اصل ایمان اور اصل اسلام ہے اور در محبت تلخما شیریں بووا لعنی محبت میں تلخیال بھی شیری بن جاتی ہیں کیونک آ ری کا دھیان محبوب کی طرف رہتا ہے تنجنوں کی طرف تبیس رہتا اس لئے وہ شیریں ہوجاتی ہیں اور محبوب کی ہرا دامحبوب بن جاتی ہے۔

### واقعه حضرت حاجي امداوالله صاحب

جارے معترت حاتی المداوانند صاحب قدس مرہ جو ہماری ساری جماعت و پوہند کے تیج طریقت ہیں اکا پر اولیاء میں سے ہیں۔ ١٨٥٤ء میں انہوں نے جہاد کیا ہے چر حضرت نے مکد معظمہ کی طرف ججرت فرمائی۔ و جیں ان کی و فات ہوئی مکەمعظمہ میں پہنچ کر یوری مرتبھی ساہ جوتا نہیں بہنا۔لوگوں نے شروع شروع میں توا تفاتی بات مجھا مُر جب لوگ کا لے رنگ کا جو تالاتے تو ان سے فرماتے کے دوسرے رنگ کا لاؤیا سقید لاؤ۔ بیہ جونانیمل پہنوں گا۔ جب نوگوں کومعلوم ہوا كدية مفرت كاطريقة بوقع وجها كد مفرت ساه جوت من كياح رج بي ماياكه بيت الله تريف

۱۸ کاغلام سیاہ ہے اوب مانع ہوتا ہے کہ دورنگ میں اپنے ہیرون میں استعمال کروں۔ حدل کک سیاہ کالاسلام کا غلام سیاہ کی جوتا پہننا شرع ج مزے کوئی قیاحت ونقصال نیس ہے تمر چونکہ جب ادب کا غلبہ موتا ہے تو آ دی بعض جائز چیز وں کو بھی ترک کرویتا ہے کیونکہ اس جائز چیز کے استعمل کرنے میں وب مانع ہوتا ہے۔ جیسے معفرت کے فرمایا کہ مجھے دنیا آتی ہے کہ وہ رنگ جو ہیت اللہ کے مُلاف کا ہے اس کو یاؤں بیں ڈالوں تو ظاہر بات ہے کہ یہاں جائز ونا جائز کی بحث نہیں بیتو محبت کا غلبہ ہے چونکہ تحبت خداوتدی اتنی غالب تقی ای کے مطابق ممبت کصیعی ای قدرغالب تقی که اس رنگ کو یاؤن میںلا ٹاموارہ نہ کیا۔ کیاا دیب کی انتہاء تھی۔

#### واقعد حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو یُ

حضرت موادانا محد قاسم صاحب نانوتوى رجمة الله عليد بانى دارالعلوم ديوبند كليرشريف جاتے تھے حضرت منا برکلیسریؓ کے مزار کی زیادے کرنے کے واسطے کلیسرروڈ کی ہے پانچ میل دور تے تبری پٹری پٹری ملوی بلے جاتے تھے اب تو سواری کا بھی انتظام ہے اس زمانے میں اوگ عموماً پیدل ہی جاتے تھے تو حضرت جب نہر کی پٹری ہر جائے اور سامنے کلیہ ہوتا تو جوتے اتار کر بغل یں و با پنتے اور شکے بیروں جاتے ہو کیا جوتے ہیں کرجانا تا جائز تھا؟ ٹیس بلکہ محبت کا غلبہ تھا۔ حعزت صايركليري كأمحبت قنب مين جاكزين تقى ادب غالب تفاجب رضه تطرآ تاتفاتوجونه وكتنا كرجانا يستدنيس كرت تق نظ ويرول جات تق جونكهاوب غالب نقا اوراوب غالب بوتا ہے محبت کے غلبہ سے جب حضرت نا نوٹو گائے مج کیا تو ہوے بڑے اکا برساتھ بتھے۔ مثلاً حضرت مختکوی عشرت مواد نا بعقوب صاحب نا نوتوی اور دوسرے بڑے بڑے اور کا برین اور بڑر کول کا ایک مجمع قدا آخری منزل جس کے بعد مدین طیب الک سامنے آج تا ہے ادح م شریف کے منار نظر آنے کیتے ہیںاس؟ خری منزل کا نام ہے'' بیرعی' بیبان ایک بہاڑی ہے جہاں اس پر چڑ ھے اور حرم شریف کے مینارے سامنے آ جائے ہیں تو یہ تافعہ جب البیر علی اور حرم شریف کے مینارے سامنے نظر پڑے تو حضرت مواز؟ قاسم صاحب نا نوتونی ایک دم اونٹ ہے انچھل کرزیمن پر ر برے جوتے ا تار کرر کے وقت کے کبادے میں اور نگے بیر جینا شروع کیا۔ حضور کی محبت عًا لب تمي اس سے عاشقانداشعار پر معتے ہوئے اورائے حال میں مست اور تھے سر جلے جارہے تھے۔ مدینہ کی تنگریاں جو ہیں وونو کیلی میں بیروں میںائے چیتی ہیں جیسے کا نئے چیتے ہیں -النا کی وجہ ہے یاؤں لبولبان :و من محرحفرت محبت اورعش کی وجہ ہے اسپنے حال میں مست ہیں۔ دیکھا

besturdubooks.wordpress.com ویکھی ووسرے او کوں نے بھی اونون ہے اتر کر پیدل چلنا شروع کرو یا تو حضرت کنٹوی نے فرمایا کہ بیاحت کیوں بیچے از کر چلنے مکھے ان پرتو محبت اور مشق کی دجہ سے حال طاری ہے بیدنھالی کہاں تک کریں گئے۔ اس نئے کوئی ہیں قدم چل کر دک کمیا کوئی سوقدم چل کر رک کمیا کیونکہ ان تنكريول برچلنا بى مشكل بے تمر جوابے حال میں مست ہے وہ تو معذور ہے اسے تو ميموخير ای خیمی رہتی جا ہے اس پر تیر پڑیں جا ہے کمواریں پڑیں کیکن جن کے ہوش دھواس ہاتی ہیں وہ اس طريقے سے چليں وو پور نيس اتر سكتے ۔ اى لئے كوئى پچاس قدم چل كر بين كيا اوركوئى سوقدم چل کر بیٹے گیا اور مفترے حرم تک پیدل ملے اور پیروں میں تنگریاں چیو چیھے کرلیونہان اورخون خرابیہ بھی ہو مکئے تو ور محبت تلخبا شیریں بور کیعنی محبت کی دید سے تلخیاں بھی شیریں ہو جاتی ہیں اورآ دى ان كو بخوشى جميل ليها ہے۔

# غز وہ احد میں گھائی پر پہرے دار صحابۃ کاواقعہ

غرودَ احد بين جنّب شروع مولى احد يمارُ كى أيك كفاني تحى عفورٌ في اس يرجاليس تیراندازوں کومقرر کیااور تکم دیا کہ وہ یہاں بیٹے رہیں فتح ہوخوا و تنکست ہو ہرصورت میں وہاں ہے بغيرا جازت نابليل۔ چنانچ محابرہ بال بیٹے رہے جنگ شروع ہوگئ ان معزات نے سوچا کہ ہم خالی بیٹے ہوے ہیں کچھکام بی کرلیں۔ دوسرے عفرات نے کہا کہ عضور کا تھم ید ہے کہ مرف بیٹے ر بیں ربعض نے کہا ہے بیضے ہے تو عباوت ہیں لکتا حیما ہوگا۔ بیسوی کرنفلوں کی نبیت یا ندھ لی اور نظیں پڑھٹی شروع کرویں۔ ترکیب میری چارآ دی نظیس پڑھیں اور ہاتی آ دی حفاظت کریں اس طریقے سے دات گزاری اور نوائل پڑھتے رہے۔ مشرکین مکدنے تاک لیا کہ یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ۔ کفاروں نے ان پر تیروں کی بارش کی جولوگ نماز میں مصردف تھے دوسا منے عقیما ہی لئے کسی کی گرون میں لگائسی کے میلنے میں لگا اور کسی کی پیٹے میں لگا۔بد ن ابولہان ہو گئے اور کیڑے فون میں رتک مجلے محر ان کو پکھو خمر نہیں وہ اپنی نماز میں مستفرق میں۔ نہ تیروں کی خبر اور نہ خیزوں کی خبر۔ جب اخبرشب میں سنام پھیرا تو معلوم ہوا کہ کیٹرے ریٹھے ہوئے ہیں نخور کیا تو معلوم ہوا کہ كوكى تيريهال محسابوا بي وكى تيرسيتي من ركوكى تيريشت شار بودايدن چينني بود باسبه معلوم بوا کے مشرکیون مکہ نے تیر مارے ہیں اتنا استغراق اور غلبہ تھا محبت کا کدنہ انہیں تیروں کا پید چلا اور نہ انہیں نیز دن کا پید چلانماز کے اعد خرق میں اور حق تعالی کی عمادت میں مجھے ہوئے میں تو آ دی ساری مخیال جمیل جاتا ہے جب محبت کا غلیہ ہوتا ہے چمر ندائم کی پرواہ ند کھواروں کی ندنیز ول ک

Polks: Worldpress, com پرواہ ہوتی ہے ہے بی شان الل اللہ کی بھی ہوتی ہے کہ جب مبت خداوندی اور محبت نیوی غالب آ ہے تو ندمیش کی پرواہ ندآ رام وراحت کی پرواہ ساری چیز ول کوتج و ہیتے میں۔

### تمام چیزوں کاسر چشمہ محبت ہے

چنا نجيايس في موض كياتها كدينياوى پيزمېت بادرىجيت كاظرف ول بے جبول بين القدورسول كى محبت آجائے كى تو ہاتھ باؤل مرجمي اسكے امرات طاہر بهوں كے اورا عمال صالح بھي صة ورجول كے اور اگر دل ميں محبت نبيل تو ندائيان بينے گااور نداسلام بينے گااور ندا عمال ينيں كے مسلم نام بو بول مے کام عمر اسلام کے نیس ہوں ہے جب ول میں ایمان موگا جب بی کام کا اسلام ہوگا اس لئے بمیں نام کےمسلمان نہیں ہونا جا ہے بلکہ کام کےمسلمان ہونا جا ہے ول میں محبت ر چی ہواور ہاتھ دبیر رحمل ہو یہ بی عمل شہاوت وے گا کدائیان ایک چیز ہے جواندر چھپی ہو تی ہے۔ ایمان دعویٰ ہےاعمال اس کی دلیل ہیں

جب تیامت کے دن آ دمی اے موکن ہونے کا دموئ کرے گا تو اس ہے دلیل طلب کی جادے کی کیونکہ کوئی دعویٰ بلادلیل کے قابل ساعت تیں ہوتا ہے اس بناء پراس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ایمان کا شوت کیا ہے وہ کے گا کہ میں نے ٹماڑیں پڑھی میں روز سے رکھے ہیں۔ رکوۃ وی ہے ٹے کئے تیں بیٹوے ہوگا ایمان کا چراس کی نجات ہوگی اگر آ پ نے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا اور دليل طلب كي كي تمروبال شنماز ب شروزه ب شدر كوة ب مدج تويدوي بلادليل كره جائك كا و ہاں اس کی کوئی وقعت خیس ہوگی۔اس کی گردان ٹائی جادے گی ادر اس کے وعویٰ کی محکذیب کی جاوے گی کہتم جھوٹ بول رہے ہوتمہار سے اعرابیان کبال ہے اگر ایمان ہوتا تواس کے آتار ہاتھ يرينظام مو حد حالا كلكوني الرفطام تيس اس لية كاندر يحييس لبذا انتبائي ولين موكا اوركماجات گا کہ اپنے سے کوئٹکتو پھروہاں کی سزا کمی دی جا کمیں گئے۔مصیبتوں بھی ہٹٹا کیا جادے گا اس لئے جب دعوی موتواس کی دلیل بھی مہیا ہونی ج بیے۔طاعت عبادت ابتاع سنت حضور کی بیردی ہونی عِلى بية كرة ول كرنانه كرناما لك كاكام ب مرجمين ثبوت مهيا كردينا جاب اوراس ثبوت برنازن مو كديثر في اتنى عبادت كى بلكريد كهنا جائب كديس في كيونيس كيابيرس التد تعالي كافعنل بير

حکمت کی بات

besturdulooks.wordpress.com حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ما جداولیاء کہار عمل سے ہیں وہ رات ون طاعت وعبادت عمل ملکے دیتے تھے لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ اتنی مشقت کیوں انھاتے ہیں کہ را توں کوؤ کرانڈ ۔ دن مجر ذکر انڈ کیوں اتی محت کر رے ہیں؟ جب ہم نے برموال پر حاتو ہم بہ سمجے كر حضرت نے برجواب ديا ہو كا كماللہ كوراضى كرنے كيلے تاكدانند تعالى رامنى موجاويں اس كئے ميں يقل كرد با موں محربيہ جواب نبيس ويا بلك جواب اورہے بیتو ہمارے نہم کی رسائی تھی حضرت نے وہ جواب دیا جو ہوارے قہم سے بالاتر ہے اورائے مرتبے کے مطابق جواب دیا کیونک برون کی بات بری بی ہوتی ہے۔ معترت نے ان م چھے والوں کو جواب دیا کہ ش رات دن اس لئے عمل کرتا ہوں کہ ش پیدائ کیا گیا ہوں عمل كرت كى خاطر يعنى مقصد زندكى بن برايد بدائن موال تدموناان كاكام بدرامني مواي تاراض ہوتا میشل خداد تدی ہے ہم کون ہیں ان کے قعل میں دخل دینے والے مارا کام تو وہ ہوتا جا ہے جس کے لئے ہم پیدا کئے گئے ہیں طاعت دعیادے کے لئے بس ہم اپنا کام کئے جادیں اگر وہ راضی ہوں تو ان کا فضل ہے آگر وہ ناراض ہوں تو ہماراعمل اس قابل تبیس کداس سے فریاوی بول يتم الله تعالى ك كامول على دخل مت دو مرف ابنا كام كرت ربو . كارخود كن يركار كمن \_ است كامول من في ربولول كرناندكرنان كاكام ب.

یخیٰ بن اکثم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی

یخیٰ بن آشم بہت بڑے عالم کزرے ہیں امام کے درجے کے عالم ہیں جب ان کی و فات ہوئی تو بعض الل اللہ نے انہیں خواب میں ویکھا اورخواب بھی کشف عیسا تھا۔ یہ دیکھا کہان کی الله تعالى كے ساست وقى بوكى ب- حق تعالى فرايا كرائے كي كيا ير ليكرة سے بو مارے لئے۔ جواب دیا کدا سے اللہ تعاتی میں نے مجین حج کئے میں۔ فرمایا ہمیں ایک ہمی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کا اے باری تعالی میں نے ایک سوباون قر آن ختم کے میں فرمایا کہمیں ایک بھی تول نبیں۔ انہوں نے کہا کہ یااللہ میں نے اتن تمازیں برحی ہیں۔ فرمایا کہ میں ایک بھی قول مبیں۔ یوری زعرکی سے اعمال وکر سے۔ باری تعالی نے فرمایا ہم نے ایک بھی تھول نیس کیا اور بناؤ کیا لے کرآئے ہو۔ آپ عاجز ہو مے۔ آخر میں کہا کہ اے اللہ اس تیری رصت کا مہارا

لے کرآ یا ہول اور کچھ کے کرٹیس آ یا فرمایا کداب ہات تو نے ٹھیک کئی ہے۔

besturdubooks.wordpress.com وجبست لک د حسمتی میری دحت تیرے لئے واجب ہوگئ ہے۔ جاتیرے لئے جنت اورمغفرت بيتوعمل كرساته ماتحد ماتاه رضاخداوندي اور رحمت خداوندي كياتوقع اوراميديمي مونی جا ہے۔ اعمال بر محمند اور نازمیں ہونا جا ہے۔ جس عمل میں عبت کی آ میرش اور رحمت کی امید ند بودہ ممل قابل قبول نہیں ہے۔ای لئے میں نے عرض کیا قد کدامل چیز محبت ہے مجراس کے بعد مل کا مرتب ہے اور اس محبت ہے جی مگل پیدا ہوتا ہے عمل ای محبت کی علامت ہے اس ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ دل میں محبت ہے یانہیں۔

# مومن کو جنت میں حضور ﷺ کی معیت حاصل ہو گی

آب نے ایک مدیث میں ارشاوتر بایا ہے مین احب نبی فقد اطاعنی و من اطاعنی کان معنی فنی البجنة جوجی ہے مجت کرے گاوہ بیری اطاعت بھی کرے گا بور بیری منتوں کی بیروی بھی کرے گاور جو بیری سنتوں پر جلے گاوہ میرے ساتھ بھی ہوگا جنت ٹی وہ میرے سے الگ نہیں رہے گارآ ب كن بنياد قرارديا ب محبت كوكه جمع سي مجت كرناعلامت بهاس بات كى كدده ميرى اطاعت كر رم ہے اور میری اطاعت کن علامت ہے اس بات کی کدوہ جنت میں میرار فیل ہوگا۔ اس صدیث ہے معلوم ہوا کدامن او محبت سے مرحبت بہوائے کی علامت اطاعت ساوراتناع سنت سے جب بدہوگی تومعلوم ہوگا کریمیت پیل بچا ہے اس لکے قربایا آپ کے لایسؤمسن امعد کم سیسی انکون احب الب حس ولسده و وانسله والمستدس اجععين تم ش سيكوني آ دمي اس وتت تك موكن كال ثيس بن مكمًا جب تك كريرى اس آوى كواتى مبت شهوكداتى اس كوشائ الباب سے اون إلى اولاد سے اون اپنے سامان ہے ہونداتی محبت اس کواپنے عزیز واقرباء ہے ہوجب ودمحیتوں کا نکراؤ ہموتو ترجیح دے میری جبت کو کہاجائے گا کہ بیموس کائل ہے قدمعنوم ہوا کہ اصل مشے جب ہی ہے۔

آ دمی کی تمام خواہشات شریعت کے تابع ہوئی جا ہیں

ا بک دوسری حدیث میں حضور صلی الله علیه و کلم ارشاو فرماتے میں لایؤ من احد کہ معنی یسکسون عواہ تبعہ کمیا جنت بہ سریم پس ہے کو کی حش مومن کا ل ٹیس بن سکتاہے اس وقت تك جستك كراس كي خواجشات لفس ميرى لا في موئي شريعت كما بع ندموجادي رايك طرف شریعت بادرایک طرف خودہش نفس ہے اگر خواہش نفس کو ترجی دی تو معلوم ہوا کہ خواہش کا

besturdulocoks, northress, com یندہ ہے۔انشہ تعالی کا بندہ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی مرضی کوتر جیج دی۔انشہ تعالی کی مرضی پر اس لے کے بینخواہشات فنس اور ہوائے نکس کا تابع ہے اگر القد تعالیٰ کی مرضی کا تابع ہوتا تو ای ورزج ویتاای نئے فرمایا کدوہ مومن کافل نیس دعنورسی لائی ہوئی شریعت کا تابع ہوتا جاہتے جو پھی كرائبارًا من كرائد بمازيز هيرة اجامع من بزهد روزه ريحية واتباع بيروية واجارع ے ج محرتو اتباع سے کھائے ہے تو اتباع میں پوری زندگی پر اتباع چھاجائے جب ہی اس کے ا بران بین کمال آئے گا اور اس کومومن کا ال کہیں ہے۔

#### بندہ ہے گناہ کاصد ورمستبعد تہیں

اب رہی بات غلطی ہے منا و کا معادر ہونا تو بندہ بشر ہے معصوم تو صرف انبیا یکیم انصلوٰ ہ والسلام کی ذات گرا می ہے ہم تو ون رات مینکڑ ول ممناہوں میں جناز رہتے ہیں اور گناہ بے شک ہوتے رہتے ہیں تکراس کاحل یے فرمایا کہ جب گناہ ہوجائے تو یہ کر لے تیمرا نیاخ شریعت میں کوئی قرق تبین آ ہے گا۔امتاع کررہے ہیں اور ورمیان میں گناہ ہو گیا بااللہ میری تو یہ پھرٹیس کروں گا۔ الله تعالى سے عبد كيا بحراجاح شر معروف موصح \_اجاع سنت كے يعتى بركز نهيں كريمي تفلعی شہوا در کتاہ نہ ہویہ شان تو انبیا علیم السلام کی ہے۔ ہم سے کناد ہوتے بھی ہیں اور ہم کناہ كرت يمى ين تركراس كاعل مديب كفودا قوبكر الداى الحاحديث بين فرمايا مياب المتسانب حن اللذنب كعن لاذنب له منابول عقوبركف والالهاع جيدا كراس في كناه كياي خیم تھا۔ تو برکرتے ہی اس کاریکارہ صاف ہوگیا۔ صدیت میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے گناہ کے یعد توبد کی دہ ممنادیر یاتی تہیں رکھا جا تا ہے۔اس لئے جب بھی کوئی ممناہ ہوجائے فوراً توبہ کر کے پاک ہوجائے میری موکن کی شان ہے اور میرمبت اورایمان کا کمال ہے۔ بس وعا سیجیج کہ اللہ دب العالمين ايى رضا تعيب فرمائ اورحضور عليه كى محبت اور معيت عطا فرمائ اوراي نيك بندون من شامل قربائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پر قربائے آمین به

واخر دعوانا ان الحمد للدرب العلمين

besturdulooks.wordpress.com

# قرآ ن کااعجاز

### خطبهمسنونه

العدمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له و نشهد ان لا اله الا الله و حده لاشريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محملًا عبده و رسوله ارسله الله اللي كافة اللناس بشيراً و نذيراً و داعباً اللي الله باذنه و سراجاً منبراً و صلى الله تعالى عليه و على الله و اصحابه و بارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً منبواً و المعابدة و بارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً

ما بعد: فاعود بالله من الشيطن الر بسم الله الرحمن الرحيم

انه القول وسول كريسم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم امين و ما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق السمبين وماهو على الغيب بضنين و ماهوبقول شيطن رجيم فايس تشهدون ان هوالاذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم و ما تشاؤن الا ان يشاء الله رب العالمين

صدق الله العظيم

افتتاح كلام

besturdulooks.nordpress.com بزدگان محرم آب معزات نے قرآن کریم کانز جدشروع کرے لیک بہت ہی بڑی سعادت حاصل کی ہے اور بہت بڑا اقدام کیا ہے اس کے برکات و نیاش اور آخرت میں کھلے طور پران شاءاللہ تملیاں ہوں کے اگرا بےنے اس کو بابندی سے اختیار کیاادر اس کو استقامت کے ساتھ آ مے بر صابار ہر کلام میں متکلم مخفی ہوتا ہے

> قرآن كريم الله كاكلام ب اور ظاهر بات ب كه بركلام عن الرجوناب جيها متكلم بوتاب ویے ی اثرات اس کے کلام میں تمایاں ہوتے ہیں اور قرآن کریم درحقیقت تمایاں کرتا ہے حق تعالی شاند کی ذات کواس کی مقات کواس سے کمالات کواس کے افعال کو بیونخص خیال کرتا ہو کہ ش الله کوآئکموں ہے دیکے ٹول تو وہ دل کی آئکموں ہے قر آن کریم کی طاوت کرے تو حق تعالیٰ نظر آ جا کیں کے رزیب النساء عالمکیر کی بیٹی اور بہت بزی شاعرہ بھی تھی۔ جب دربار ش مشاعرے ہوتے تو اس کا کلام بھی پڑھا جاتا تھا اور ہوے بزے شعراء بدی توجہ سے سنتے تھے اور کلام بھی اس کا ببت عالی بوتا تھا عالمکیرکا ایک در باری ایک فنص عاقل خال تای تھا اس کی زبان سے بدلفظ لطا كاش ميں زيب النساء كود كير ليما اس لئے كركى كا چھا كانام بن كرد كير لينے كوخوفا دل چاہتا ہے۔ تو عاقل خال نے بیتمنا ظاہر کی کرکاش کوئی اسک صورت ہوتی کہ عمی زیب انساء کو دیکھا۔مقول پھنج حميا\_زيب النساءكومحروه شاي دورتها بزاعظيم برده بوتا تهااس ليخ كونى صورت ممكن نبيس تحى زيب النهاء كود كيفنه كي توزيب النهان الك شعر لكه كرجيج دياس تمناك جواب من اس زنكها ر

> ور تحق مخلی منم چول بوئے کل ور برگ گل ۔ ہر کہ از من کمل وارد ور محن بیند مرا كديش اين كلام بس اس طرح ميسى بوتى بول جيس كاب كى بجمز يول مي فوشبوچيسى ہوئی ہوتی ہے تو جن کاول مجھے دیکھنے کو جا ہے وہ میرا کلام پڑھ لے اس کلام میں شن نظراً جاؤں کی۔میرے میتے قبلی جذبات ہیں اور آلبی خیالات ہیں وہ سب میرے کلام سے نمایاں ہو جا کیں مے۔ بچ صورت بہال ہے كرجوالله كود كمتاما ہے وواس كا كلام يز صليد

> > مقصدعبادت دیدارالهی ہے

کونما بندہ ایساہے جس کے دل میں اللہ کود کھنے کی تمنانییں ہے۔ ساری مواوتیں ہی اس لے کرتے ہیں کداس کور کھے لیں اور بیکوئی محض طبعی تمنانیوں ہے بلکے شرقی تمنام می ہے۔ یعنی شریعیت

نے بھی بی برایت کی ہے فرمایا ہے

besturdulooks.nordpress.com ان تعبدالله كانك تراه فان لم تكن تواه فانه يواك الشك مرادت الاطرح کروجیسے تم اپنی آنجھوں ہے اس کو و کھید ہے ہوا گریہ صورت نہیں تو تم از تم پریقین رکھو کہ اللہ ہم کو و کھے دیا ہے ہے جود کھنے کی اطرف توجہ وال اُنگ می ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ عمیاوت کی بی جاتی ہے و کھنے کے لئے کہ حدود کوائی آتھوں سے دیکے لیس۔ بیٹمنا مرفخص کے دل میں ہے۔ نماز کوڈر بعید کیمنے کی مثل كرائى جاتى ب مديث شريف من ب كرجب آوى نماز ك لئ كفرا موتا بي فاجريس اس کی نظر ہو تی ہے چنائی کے ادیر اور حقیقت میں نظر ہوتی ہے اللہ کے چبرے کے اوپر لیکن آج نم زى كومحسوس بيس بود ماست كديس الله كالبيره وكيد باجول محر جدب قلب ميس جمنة جمنة اخبروت آئے گا درتھوڑی عمرای تصور میں گزرجائے گی تو اچا تک دہ جلوہ نگاہ کے سامنے آجائے گاجس کی تمنامیں آ دی عبادت کیا کرنا تھاتو عبادت کی بی جاتی ہے دیکھنے کے لئے مقصد عی بیہوتا ہے کہ عابد ومعبودكا آمناسامنا موجائ تواس حديث شراس كالتدبير بتلائي كدول بين تصوريه بالدهر كيان الله كماسف حاضر مول اسك يربر ك زاه ب ساس كود كيد با مول يحراس كيرا تحد كام الله كى علاوت بموتى بينمازيس اس سرحق تعالى شائد كاوصاف وكمالات ها برموت بين ـ

> السحمد للدوب العالمين الوحمق الوحيم ساري تعريفي اس الذك أنتي بين جو یا لئے والا ہے جہانوں کا رصان ورجیم ہے۔ مشلک ہوم انسدیسن قیامت کے وان کا یا لک ہے۔ جس میں سار ہےاولین وآخرین جع ہوں ہے آج مجی اس کی حکومت ہے بھراس روزاس کی حکومت نمایاں ہوجائے گی۔سارے بنی آ وم کے اوپر او حق تعانی شانہ کودیکھنے کی مفق کرتے رہنے ہے جب ممر مجرية تصورين كاتوا يك شرايك ون وه جيز ما منه آ جائے گی جيےول ميں جمار كھا تھا۔

> تحسی چیز کےول میں جمنے کے بعدوس کا دیوارآ سان ہوجا تا ہے بیا یک انسان کی فطرت ہے ك جس چيز كادونقسوردل ميں جماليتا ہے دہ آتھوں كے سامنے آجاتى ہے بعض برزرگوں كے بيبال بچھ لوگ حاضر ہوئے ویک صباحب آئے ۔انہوں نے بیعت کی ان بزرگوں نے ان کواٹند کا نام ہٹلادیا کہ ذ کر سرکرہ بیٹ کر دہ کرتے رہے محر قلب جی کیسوئی ٹہیں ہوئی کہ برطرف سے ہٹ کرقلب ایک ہی طرف متوجه موجائ كالبين تربت تدبيري كين ممركوكي تدبيركاد كرفيس موكى ول من همانيت اور دلجمتی بیدائیں ، ولی آخیر میں شی نے کہا کہ مہیں دنیایس کسی چیز ہے جب بھی ہے؟ کہا جھے بھینس ہے محبت بياتو شخ في ايك جر سين بنعلاه يا كه إجهابينس كالفور كرومقصد بيقا كه جس جيز كى رخبت

ب جب اس كانفورج الله الريكسوني بداموكي تو قلب كوالله كي طرف متوجد كروول كار

besturdulooks.nordpress.com توتهم ديديا كداجها بعينس كالقهور كرو تجري بين بغلا دياجاكيس ون بيند كرتضور كرو جمینس کاوہ ہر دفت مبع شام جمرے میں بیٹھ کر بھینس کا تصور کرتے جب آیک جلد کر ر کیا تو <del>شخ</del> اس مريدكواف نے كيليمة كے اوركماكم پلو إبرنكلو جله يورا بوكيا وہ دردازے كے بابرا في لگا تو جمجكا فرمایا نظلتے کیوں نہیں کہنے لگا کہ بھینس کوری ہے کو وہ تصور جمتے جمتے اتنا بھا کہ بھینس کا نقشہ می سامنة ميافة أحيات فيحد ويماكنقورين كمال بيدابوكيا توانبون فابيع الفرف ساس كومتوب كروياحق كى طرف كديس ول من الله بى الله جم جائد قويداك فطرى بات ب كدة وى جس چیز کا تصور دل میں باتد در لیتا ہے وہ عی چیز آ تھوں کے سائے آ جاتی ہے۔ ای طرح ہے جب قرآن كريم پڙهج ہوئے تن توني كا وهيان ول بيس جماكيں ہے وہ جم جانيكا ايك وقت آ مے گا کہ جس جیز کوول میں جمایا تھا تو وہ آ محصول کے سامنے آ جائے گی۔ یہ فطرت کے مطابق ہے دنیا کی چیزیں جالیس دن بعد آ جا کیں گی سودن بعد آ جا کمیں گی کیکن چونکہ بیاطلی ترین جمال ب ال لئے اس میں بوری مرجا ہے آگر بوری مرتصور جمائے تو محروہ فے سامنے آجائے گی ادر جمال فداوندي ثمامان موجائكار

> اس لئے میں عرض کرر باتھا کہ جس کو پیشوق ہو کہ میں بن تعالیٰ کی زیارے کروں اس کا طریق بک ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہر ہرحرف پراس کا دھیان جمائے اور جما کراس کوول میں رائح كركے تو ونيا عرب مى جلوسى تمايال بول محاور آخرت يمل بھى ديدار بوجائے كارتو آب نے بہت برااقدام كياب اوربزى معاوت كاقدام كياب كرقرة لناكريم كالرجم شروع كياب. قرآن كريم كودستورالعمل سمجه كريز صنااورسننا جائية

> آمر تزجمہ سرسری طور پر سنا جائے تو تواب توسطے گا ہی لیکن اس وصیان ہے ترجمہ ہو کہ مير سالله في كياكباب يركياوستورالعمل بيجس بريس جلول توايك توبيحض معن سجه ليهاايك باس معنى كوابنا وستورالعمل بنانا كداس يرجه جلناب يونك قرآن كريم قانون كى كماب ب اور قانون تحض اس لئے نہیں پڑھایا جاتا کہ آ وی اس کورٹ لے اس لئے بڑھایا جاتا ہے کہ مر تنسٹ کے احکام اور اس کی بالیسیال معلوم ہول تا کہ جرائم سے بیجے اوم پی طور پر سطے قانون کے اوپر ۔ تو اللہ نے اپنا کلام تازل فر مایا تکر محض علاوت کے لئے نہیں کہاس کورٹ کیا جائے بیاتو ابتدائی ورجہ ہے اصل یہ ہے کہ بیسمجھا جائے کداس میں کہا کیا جار ہاہے بدکلام کیوں کیا ہے۔اس

besturdubooks. Nordpress.com میں خطاب کیا ہے بچھے س طرح سے زندگی گزارتی ہے بیمبرادستور العمل ہے۔ اس نبیت اور قصد ے اور اس عزم سے جب آب پڑھیں محتو کیفیات بھی اور ہول کی تو اس لئے میں نے عرض کیا كدايك بهت بذى سعادت كى بات آب نى بى كرتر مرتر دع كيا ب

# کلام متکلم کے اندر سے نکاتا ہے

قرآن کریم کے بارے میں مدیث نبوی میں ارشاد قرمایا کیے ہے نبوک بالقوان فاند کلام الله و حوج منه برکت حاصل کرواس کام خدادندی سے اس نے کربیان کے اندر سے نكل كرآ باب كلام جوبونا بود متكلم كاندو يفكل كرسائة تابوداس كجذبات بوت میں ان کوالفہ کا کا جامہ پیبنا و یا جاتا ہے۔ بس کوئی بات بنس کی کہوں تو آ ب بنس بڑیں سے پیفنلوں كالرئيس بلك بياس جذبه كالرب جومير عقب مي موجود ب كديس آب كوبشاول لغفون كوقو آ رُبنا إب- اگر جي جا باكمة بكورال إجائة قوابيا كلام كياجائ كمة تحمول سے آنسو فیک پڑی تو و ولفظوں کا کھن اٹرنہیں دوان جذیات کا اثر ہوتا ہے جن کا بولنے والے نے قصد کیا ہے۔ آج لفظوں کو آٹر بنایا اور جذبات اپنے پیوست کردیئے قلب کے اندر کدرویزا آ دی پھر آب كول ميں جذب آيا كوفوش كرووں اور بنسادوں و كھوا يے بول بول كوفوا كوا ا منس ير ااورخوش بوكيا۔ و محض لفظ تيس جلد و اندر كے جذبات جي جنہوں نے الفاظ كا جامد مین کراس کے دل میں اور والا ہے ۔ حق تعالی شانہ نے قرآ ن کریم کے الفاظ باز ل قربائے ان الفاظش وه كمالات تحصيبوك بين جويو النيواك كاعدت وه كمالات فابربوت بينان الفاظ کے ذریعیہ نیامیں کوئی بھی حذیہ بغیرلفظوں کے بچھ میں نہیں آتا۔ اس لیے لفظوں کو بچھ میں لانا لازى باوران عى الفاظ كا الدرالله تعالى في كليايا باين كمالات كواوران عى الفاظ ك ذر بعدان کمالات کو بندول تک پینچایا ہے اوران کے دل میں انتراہے ان کمالات کو اپنے ول میں عاصل کرنے کی نیت سے اگر آ ب علاوت کریں مے اور دھیان اس بروی مے کدکیا کہا جار ہاہے اور میرے دل میں کمالات کس طرح اثر رہے ہیں تو پھراور ہی شان ہوگی ۔ اس کوحدیث شریف يُس فرغا كياسيد تبوك بدالقوان فانيه كبلام الله و خوج منه بركت عاصل كرداس قرآن سے سافندکا کلام ہے اور اس کے اندر سے نکلا ہے بولے وال جر بول ہے وہ اندر سے بول بالغظا أرموت بين.

كلام الله ذريعه بتعلق مع الله كا

besturdulooks in ordpress com یہ چوفر ما یا ہے عوج منہ ایں ؟ حاصل پرنکلنا ہے کہ جس نے کلام اللہ ہے اپنا پوراعلاقہ قائم كرنيا ہے اس نے اللہ كے بالمن سنة علاقہ توئم كرليا ہے اور جب وہ باطن سامنے آئے گار تواس واست معلوم موجوے كاكر بنده جزيج كے سيخل تعالى كے باهن سے اس كے كمالات سے تو قرآن كريم أيك تعرك بباورجنتي بعي عالم يس جزيل بي وه سبدتم كان بين الله كاريان مين الله كا تمرک اور عطیہ ہے۔ جس ہے ہم کام جاتے ہیں ہے آ مان اور جا ندسور ج بھی اللہ کے تیر کات ہیں جن ہے ہم قائدہ اٹھار ہے ہیں کمیکن آسان وزمین جاند سورج کیا امتدے اندر ہے لک کرٹیس آیئے ہیں۔اللہ نے ان کو بیدا فرمایا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہی ایک ہیں کیا بند کے نقم سے وہ پر دؤ عدم ے دجود میں آتی ہیں۔اللہ کے اتد رہے نکل کرشیں آتیں مگر قرآن اند ہے نکل کر آیا ہے۔ یہ تو كلام باس لئے قرآن سے تعلق اللہ كے باطن سے علق برآب كواو ير كيني كيا اللہ في اُلِک رئ لاکادی ہے جس کے ذریعیہ کے کو میچھ لیا جائے۔ ٹیٹنے محی الدین این عمر فی بہت بڑے معوفیا م دین ہیں اور بہت بنندورجہ اکا ہراونیاء میں ہے ہیں وہ کہتے ہیں کہترف ان کا اپناوموی ٹیمن قر آن و صدیت سے بھی سکی تکانا ہے کرزمین سے الے قرآ مان تک جت علاقہ ہے بیجہم کا علاقہ ہے اس میں قیامت سے دن آگ اور تکیف دو چیزیں نمایاں ہوں گی۔ تواب بیل مجمعنا جاہئے کہاس وقت ہم سب جہنم میں موجود ہیں۔ حق تعالیٰ نے اوپر سے ایک ری پڑکا کی کہ جے نکلنا ہود واس ری کوپکڑ لے جب ہم اس ری کو کھینچیں کے وہ بھی تھنچ کر ہمارے باس آ جائے گا اور اس علاقہ ہے نکل جائے گاودری در حقیقت قرآن کریم ہے۔ ای کوقرآن کریم میں فرمان کیا ہے واعتصمو ابتعبل الله جمعيعاً الله كارى وسب منهو فاتقام الوب حيل الله العبدود بالكال بول رق ب جوعرش س لدکائی گئی ہے اورز من برآئی بول ہے۔ جب وہ ری تھنج کر اوپر جائے گی تو جنہوں نے اس دی کو تقة مركعا ہے ووجعی اس علاقہ جہنم ہے بھنچ كراو پر كو جیے جا كيں ہے ۔ تو كفار كوجہنم میں اخل كرنے كی ضرورے نبیل ہوگی وہ تو ہیں ہی چہنم میں رموئن کو بھا گ نظنے کی منرورت ہے۔ اوراس کا طریقہ یمی ہے کندی کومنبوط تقام لے جب ری کینی جائے گی ہے تھی کھنچ کر اس علاقہ جہم منطق جائے گا۔

الله کی ری ول ہے پکڑی جاتی ہے ہاتھ سے نہیں

اب طاہر بات ہے کدری کو گی من کی بٹی ہو ٹی تو ہے نہیں اور ریٹم کی نہیں کداس کو ہاتھ سے

besturdulooks.nordpress.com تھناجا سکے بیٹوعلوم و کمالات کی رمی ہے جس کے تھا ہے ۔۔کے معنی بیر ہیں کدول ہے ایمان لا کرا ہے ول میں جائے اتھ سے مکڑنے کی چیز نہیں ول سے مکڑنے کی چیز ہے جس نے اس ری کو ول کے باتھوں سے تھام لیاوہ بٹ کمیااللہ کی رہی میں اس لئے فریایا ممیا کہ دو بھی تھنچ کرانڈ کے ماطن تك يكن جائے كالعن اس كرماتهم بوط دوجائے۔

# مومن کامقصداصلی دیدارالہی ہے

آ دی کسی کود در سے بھی و کچوسکٹا ہے تگرا تنا قریب ہوکہ وہ اینے پہلو میں ہی بھلا و سے تو و کیھنے کے ساتھ س تھ ملنا بھی ہوجائے گا۔ یبی وجہ ہے کہ آ دمی اپنے کسی بڑے سے ملنا ہے تو و کھنے رقناعت نیس کرناجی جا بها ہے کہ ان بھی اور ایم معما فی بھی کرنا ہے اس کے معنی یہ بین کہ ملاصق بوگیا بدان سے چراور بہتات جا ہتا ہے کہ معافقہ بھی کرلوں تا کہ بوری طرح سے اس کیساتھ پوست ہو جاؤں گا۔ تو محض دیکھ لینے کیر ہی قناعت نہیں بلکہ سنے کو بھی آئے بردھتا ہے اور ملنے میں بھی بنہیں کہ مچھوڑ وے بلکدمعانقد کرکے جسن بھی جاتا ہے تاکہ پوری طرح ہے اس کے اثرات اس کے اندرآ جا کیں تو بیآ ومی کی قطری خواہش ہوتی ہے کہ انسان کی جس طرح کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس اندازے ملے کوئیمی ہی جاہتا ہے مبت کا یمی تقاضا ہے۔ توحق تعالی شاندے پرقر آن اس کے اتارا کماس کے کلام کو پڑھ کرو کھلواس واسطے کماس کے کمالات نظر آجا کیں مے ۔اس کے بعد دل میں جم جا کیں ہے۔ جب ول نے ان کے مالات کو تبول کرلیا تو اس کا مطلب میرے کہ اس ری کوول کے ہتھوں ہے معبوط کیز لیا پھر جب حق تعالی اس ری کو کھینچیں کے یہ بھی تھنچ کر چلا جائے گا ملا قات بحی ہوجائے گی۔معانق بھی ہوجائے گااور من تعالیٰ کے بہلومیں جا بیٹے گا۔

## اہل محشر کےمختلف گروہ

حدیث شرفرهایا کیا ہے کہ تیامت کے دن کچھ پارٹیاں بنادی جا کیں گی مختلف اوصاف کے لحاظ سے ان میں پیکھ دو ہول مے جن کے پاس افرال سید بیں ان میں جو عل غامب ہوگا ای ا عنهارے وہ گروہ بنائے جائیں تے۔مثلاً معاذ اللہ زانیوں کا ایک گروہ ہوگا چوروں کا ایک گروہ ہوگا ای لیا نا ہے اور دوسری بار نیاں ہوں گی اور پھیلوگ دو ہوں تھے جواللہ کے پیند بدہ اور محبوب بندے ہیں۔ان میں جو مل سب اعمال میں غالب ہوگا اس کے اعتبارے جماعت بندی کردی جائے کی مثلاً جس فخص کوایتے اعمال میں نماز ہے زیادہ شغف رہاہے اس کونمازیوں کی جماعت

Destududo de mordores com n. عن شال كرديا جائكا ادرجس كوروزه سيزياده شغف رباب الكوروز دوارول كي جماعت میں شال کردیا جائے گا۔جس میں صدقات کا غلبہ تھا اس کی وقعی ہی جماعت بنا دیجائے گی ۔اور ہر جماعت لا کھول اور کروڑ ول کی تعداد میں ہوگی جس شریعی جود صف اور ممن عالب رہا ہے ای اندازے ان کی جماعتیں بناوی جا کمی گی ای طرح سے دنیا میں جوال مصیت گزرے ہیں ان کی جماعتیں الگ ہوں کی مثلاً نابیا جینے ہیں ان کی ایک جماعت کی جائے گی۔ آ وم علیہ السلام کی اولاو من جنة نابينا كزر ي بين ووسب ايك جماحت من مول كياوران كالمام بنايا جائكا حعرت شعیب کوآخری عمر شر، ان کی معائی زائل موگئ تقی ۔ ان کے ہاتھ ش ایک سفید جنڈا موگا وہ بکل کی طرح چکتا ہوگا حق تعالی ان ایموں سے خطاب کر کے فرمائیں مے کہ بیس نے دنیا میں تهاری آ تھیں چین لی تھیں ایک بزی نعت ہے تہیں محروم کردیا تھا محرتم نے مبرکیا کوئی جرث فزع نبین کیا آئ تم تعلی آگھول ہواور پہ حضرت صیب اورانی جمنڈا لئے جارہے ہیں۔اب تم میرے چہرےاور جمال کو دیکھتے رہوا ہواتا یا دیکہ تمہاری پیمائی آج کھول دی گئی اورفر مایا جائے گا كديمين حرش وعرش كي والكيل جائب ) جي آ كرقيام كروتم هار ميمهان موران كرما عقاصين رکمی جا کیں گی خدا کا کتابوا! حمان ہوگا کہ میدان محشر باہے تلوق کا حماب کتاب ہور ہاہے اور یہ نا بینا لوگ ملی ہوئی آ مجمعیں اور انڈے بہال مہمان ہوں کے اور نعتیں استعمال کر رہے ہول مے توجب ان تابینا حضرات کی جماعت اس شان سے آئے گی اور حق تعالی ان سے کلام فر ا کرمہمان بنائيس محينيك اى وقت مي علام كى جماعت آمے يز مع كى اور علامكين محرك برماري بى تلقين ے اور بھارے بی بتلانے سے انہوں نے مبر کیا ہمیں کوئی ہے چنتا نہیں اور ان اعرص کو بمین عرش مِي جِكه دے دکا کئي ہے۔ حق تعالى ان نامِعا حضرات ہے فرما ئيں مے كه انہيں كہنے دورتم آؤ میمین عرش میں وہ عرش کے دائنیں جانب نعمتوں ہیں ہوں سے بہا وہ میں **ک**یڑ ہے وہی مے۔ اک کے بعد بلایا جائے گا ان کو جو جزام کے مرض بیں جناہ تھے کہ دنیا والوں نے ان کو ا چھوت بنادیا تھا بحشر سے دن ان کے بدن چودھویں کے جا ندی طرح جیکتے ہوں سے اوران کا امام عنايات التركا معترت الوب عليه اسلام كورادران كوسر جعثداد بإجائة كاكونكما نهول مدر بهبت أكليفس اشما كي إدربهت بياريال مين في تعالى فرما كيل بي كريم بهي يمين عرش هي أجاؤ \_ بجرعلاء الجرير

مے كد ادارے على كينے سے تو انہوں نے مبركيا اور ول عن سكين بيدا بوكى اور جيس عى كوكى يو جيتا تمبيل - اعمعول کوجھی بنطلا دیا ادر کوزهیون اکوجھی بنھلا دیا ادر ہمیں کوئی ہو چھتا تبیس جن تعالیٰ فرما ئیں

s.nordpress.com مے کہنے دوتم الناعلاء کوتم آ مے چلو۔ ای طرح سے معابد ہوگا اور افل مصیرت کا جب بہ سب مسک جا كيں مے پھرحز، تعالیٰ علاء کو خطاب قرما كيں مے كەكياتم صرف تعييں ہی حاصل كرنا جاہتے ہو؟ کیاتم ای نئے پیرا کئے گئے تھے کہمرف اپنی ذات کا بی نقع ڈھونڈ وجنہیں۔ بلکرتم بھیجے گئے تھے ونیا کی ہوابیت کے لئے بیمال لوگوں کی شفاعت کرد کھڑ ہے ہوکر جب سے کو بخشوا لو مے تب تم آ مے برحانم اپنے کام کیلے نیں پیدا کے گئے بلکہ دنیا کے کاموں کیلئے پیدا کئے مگئے تھے۔ کردنیا ے انسانول کونفع ہنچاؤ۔ اس وفت ان کارتبہ طاہر ہوگا۔ وہ شفاعتیں کریں مے اور لاکھوں آ دمی ان کی شفاعت کے بدولت بخشے جا کی مے۔رب العالمین فر ہا کس مے کراہے تم نے اپنا کام پورا كيا إنا من موايت كى يبال شفاعت كى متم يدجائة تف كتميس كوتى عبدوال جائ كوكى نعت ل جائے بیتم ہارا کام نیس تھا۔ تہارا کام یہ تھا کہ دیا کوسب کچھ لے اور تم انگ کھڑے رہو اس کے بعد تہیں اجر ملے ۔ قوبہر حال میہ جو مین عرش میں جائیں مے۔ میں ہیں وہ جے میں نے عرض کیا تھا کہانلہ کے پہلو میں جگرال جائے گی کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کوعقیدہ کی آئکھ ہے دیکھا تھا۔ تبریش اس کے جوے دیکھیے میدان جشریش اس کی جُلّی دیکھی اور آخریش جا کرل جا کیں سے میں افرش میں حق تعالیٰ سے پہلو میں بیٹھ جائیں گے۔

# قر آن کریم میں سعادت ایک بڑی سعادت ہے

بيقرآن كالثر موكاكمآب يزهيس كے يزه كراس كى چزيں جمائم سے ول ش اللہ كے کمالات آئیں سے عظمت بیٹے گی۔ ایمان مضبوط ہوگا اس نے انوار و برکات فلب مے اعدر آئیں ہے۔اور پھروہ انوار محسوں طریق پر قبریش نمایاں ہوں ہے اور پھراس سے زیادہ محسوں طریق برتجلیات کی صورت میں میدان محشر ش نمایاں ہوں مے ادراس کے بعد می تعالی کا بہلو ہے کہ اس ہمارے یاس آجاؤ تو وہ ساری چیزیں بوری ہو جائیں گی جوعبادت سے مطلوب تھیں کہ دیکھ بھی کیں اینے معبود کے قریب بھی ہو جا کمی اس سے ٹ بھی لیں۔اس کے پہلو میں بھی جا بینمیں پ صرف قرآن کریم بی کے ذریع تمنا پوری موعق ہے۔ تو آب نے ترجم شروع کرا کرفر آن کریم کا در حقیقت راستہ کھولا ہے سلمانوں کیلئے کہ وہ اللہ کودیکھ کیس مجمل لیں اور اس کے پہلو میں بھی جا بینیس اوراس سے ملاق ہوجا کیں آب نے بیبت بوی سعادت کا کام کیا ہے۔

## قرآن کریم انقلانی کتاب ہے

يك قرآن كريم أيك اثقاد في كتاب بواول كوبدل ويتاب روه ل كوبدل ويتاب جنبول

s.wordpress.com ۸۳ نے اے باتھ نہیں رگایا وہ تو نہیں جانتے کہ کیا چز ہے کیونکہ انہوں نے استعال نہیں کیا اس کو سلامال کا سال کا سال اور جب تك كمي چيز كواستعال نيس كيا جائے اس كے فوائد معلوم نيس ہو سكتے جيں اور نداي اس كا کوئی اثر ہوسکتا ہے۔ جیسے تیتی سے قیتی دوا ہولیکن اس کواستعال نہ کیا جائے تو دو کیا اثر کرے گ مٹنا شہد کو کہا تھی ہے کہ اس میں شفاہ ہے کیتن کوئی خمص شہد ہے تھبرائے اور خیال کرے کہ شہد میرے محریث بھی داخل نہ ہو سکے تو کیا فائدہ خاہر ہوگا۔ایسے ہی قر آن سے بیجے رہیں مے کہ قر آن کریم کو ہے بھی نداوراس کے باس بیھکے بھی شانو کیااس کا نور ظاہر ہوگاای کے لیے نور ظاہر ہوگا جواس کو آ کر ہے۔ اس کو پڑھے اس کو دل میں جائے۔ ای ہے اس کے انوار و برکات عمایاں ہوں کے تو اس سیلے و مکھا جائے تو قرآن کریم ایک انتقاب کی کتاب ہے دلوں کو بدل وے۔ روحوں کو بدل دے کا با بیٹ کروے زبان جا بلیت جو اسلام سے قبل کا زبانہ ہے اس کے اعداً ولول بين ُروحول مين هر برائي جي بمو لي تقي \_شرك مين وه جيلا بقط بدعات مين وه جيلا مقط منکرات میں دہ مبتلا ہتھے۔ جوری ڈیکٹی زیا کاری ساری حرکتیں ان کے اندرموجو چھیں رعقیدہ صحح ' سَمُل صَحِحُ نه مال درست البس جيسے جانورگز ارتے جيں اس طرح سے زمانہ جا لميت كا دستورتھا 'رات ول ذُكِينٌ رات دن ماروها وُ قبيلورَ عن جَنك اوركشت وخولناً بروفتت كابي مشغله تعا حرجَ ل كريم آ یا جن دلول نے اس کو قبول کیا اوراس سعادت کو حاصل کیا تو ایک دم کایا پنٹنی شروع ہوگئی پہلے ان كا نام تها جبلاء مكه به جب اس كوقبول كراميا اب ان كا نام بوهميا صحابه كرام رمني الندمنهم الجعين نو جبلائة مكسب بن محصحابة كرام كاوه زه زرز ماند جابليت تفاله اس كانام بوكما خيرالقرون كه ونیا کے سارے زبانوں میں بہترین زبانہ ہے ہیں۔ وہ لوگ جو جہالت میں بہتلاتے وہی حضرات علماء کے استاد ہے عرفاء کے شخص ہے۔ بوری و تیا کونورے منور کرویا ایک وم کا یا پلیٹ ہوگئ ۔ جو ا كيداكي مي كي النه والتي النال والتي تع كروي كالتع تفداورم تع تع يد كاويرا ج کی بید کیفیت ہے کہ گھر مجرے ہوئے ہیں خزانوں سےاوروہ رخ کر کے بھی نہیں و <u>کھتے</u>۔

حضرت على كاواقعه

حضرت على ايك مرتبة خزائے ميں تشريف لے محية قو موت اور جا عدى كے وُحير كے ہوئے تھے' بیت المال میں الکھول دو پیچے تھا۔ و نے جاندی کوخطاب کرے فرمایا یا ہے ادنیا غسری غیسری اے دنیادھوکہ کی اورکودیتا۔ ہم تیرے دھوکہ پیں آنے والے تیم ساور قرا کچی کو inorthress com

#### حضرت جابرٌ كاواقعه

حضرت جابر رضی الله عند لکھ ہی محابہ ہیں ہیں ایک دن گھر ہیں ہیں ایک دن ہو ہیں ہیں ایک اسے تو ابلیہ محتر مہ اسے دریکھا کہ پی تھ کی اور اداس ہیں ہو جھا کہ آئی آپ اداس کیوں ہیں فر مایا کہ فزانے ہیں رہ ہی زیادہ جمع ہوگا کہ آئی فرافات کہاں میرے سر پرلدگی ۔اس کی دجہ سے تحکیفی ہی سحابہ جھی انہوں نے کہا کہ پھر تم کی کیا بات ہے اللہ کے نام پر فر باء کہتے کہ کردو۔ ہی تھر بھی سحابہ جھی انہوں نے کہا کہ پھر تم کی کیا بات ہے اللہ کے نام پر فر باء کہتے ہوں اور کردو۔ ہی تھر بھی ہوتا رہا ہے تھے جو ساب لگایا تو اور کیا تھی ہوتا کی جو ساب لگایا تو ہے اور کہا تھی میرادل ہا کا ہو کہا تو ہے اور کہا تھا جب دولت فتم ہوجائے میکا اور کہا تھا جو اور کہا تھا جب دولت فتم ہوجائے میکا بابلہ نہیں تھی کہا نہ و ہے گا ہونے لگا ہوئے لگا جو بات ہو گا ہونے تھا جب دولت فتم ہوجائے میکا بابلہ نہیں تھی تو اور کہا تھا جب دولت فتم ہوجائے میکا یا بہت نہیں تھی تو اور کہا تھا ہوئے ۔

# وولت ہے عورتوں کوزیا دہ محبت ہوتی ہے مگر قر آن نے اس کو بدل کرر کھادیا

دولت کی محبت سب سے زیادہ محروق کو ہوتی ہے اور ان بی سے وہ روگ مردول کو بھی لگتا ہے آگر مورتیں ند ہوں تو بیکھی اس روگ میں جتلانہ ہوں اور بید مبت مورتوں میں اس لئے ہوتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی بیدز بوروں کی جسکار میں بی پرورش پاتی میں آن اس سے کان میں سوراخ کر ویے تو بالیاں پڑ کئیں تاک پھوڑ دی تو اس میں لونگ تھی گئی باتھ پاؤں میں سونے جا ندی کی besturdulooks.inordpress.com بیزیاں ڈال دیں دہ بندھ کمیں تو پیدائش ہے سالے کر دہ مبتلا ہوتی ہیں سونے جاندی میں اس لئے اس كدل مي مبت بيضوال بسوف وإندى كى بش وقرة ن كريم عن قره ياكيا او من بنشوا في

التعلية وهو في الخصام غيو مبين كيرياتورت بورات دن: نورول كي جمنكاريس يردرش يا ر تل ہے بیٹنل کا ٹل رکھتی ہے۔ بیٹیے بیہ وتا ہوتا ہے کہا کر خاوند سے تو تو میں میں ہوجائے تو خاوند تو ا بینے والک چیش کرے کا اور بیو ہی مرنے کی ایک ٹانگ بائے جائے گی۔ ندولیل نہ ججت بیاسی پر جی رہے گی تو جو کلام کی ایک توت ہوتی ہے دونییں رہتی کیونکہ علم نیس اور علم اس لئے نہیں کہ مال يعنى سو، جاندى اندر محسا ،واب علم توراني باور دولت سياد چيز ب ادرسياي يرساتهد نورجع خبیں ہوتا ہے اور سائل ایکھوں سے نظر آئی ہے آپ خود دیکھتے ہیں اب تو خیرو وروپینیس رہا۔ سونے جاندی کا اسباق کا فذرہ کے ہیں مگر جب سوئے جاندی کے سکے تصفوا کر بچاس دو پیگن لیں تو انگیال سیاہ ہوجاتی تعین تو سونے جا تدی میں کا لک جری ہوئی ہے سختے سختے ہاتھ میرسیاہ ہو جاتے تھے جو مورتش رات وان بیرول میں زیور پہنتی ہیں تو ان کے مختول پر سیاہ واغ پڑ جاتے ہیں حضرت مولات انوتو کا کامقولہ میں نے سااس کے بارے میں فرمایا کیوست زرآ لودائینا قدر بدبو ميكند - قلب زروآ لود چدتدر بدبوخوابد كرديعن جو باتهاسوف جا تدى كو تلقة بيل اس تل اس قدر بديوة جاتى باكركونى ول الك جائے سونے جاندى من تو ول من تتى بد بو بيدا ہوكى اوركتن تعفن پیدا ہوگا تو عورتوں کے بارے بیل قربایا او مین پنشوا طبی المحلیة جب وهورتش زیورات میں بی نشودتمایاتی بین توان کے اندرعم و کلام کی قوت کہاں ہے ہو مکتی ہے وہ تو مرغ کی ایک ہی تا حجہ بالتکے جائیں گی۔ تہ جمت ندولیں ووسرا لا کا دلیلیں بیان کرے وہ اپنی ہی بہٹ پر دہیں گی چونکہ رولت سے زیاد و محبت ہوتی ہے محرقر آن کریم نے مورتوں کے دلا سے بدل دینے مختر کہ بجائے محبت کے بیز اری پیدا ہو متی تھی مونے جائدی سے حصرت عائد معمد بقت کے جما نے حصرت حیداللہ ابین زبیر کمدے حاتم ہوستے تھے تو انہوں نے بوریاں بحرکر گیبوں کی اورزیوروں کی اینے خالہ کے باں بدیہ کے طور پر بعیبی تو اندازہ سیجئے کتنے ہزاروں اور کتنے لاکھوں روپے ہوں مے جبکہ دو بوریاں بھری ہوئی ہوں ایک طرف سونا اور ایک طرف چاندی میڈنام سانان نے کر خالہ کے گھر ينبيخ حضرت عائشَ فرمايا كدمي كياكرول كى إتنى دولت كواس كوفريول بس تعشيم كردوه ودولت غر بول کوتھیم ہونی شروع ہوگئ میج سے تھیم کرنا شروع ہوئی اور شام تک دو بوریاں خالی ہو گئیں باندی نے عرض کیا کدام المونین تین وقت سے آپ پر فاقہ ہے کھاآ پ نے بھی رکھ لیا ہوتا قرمایا besturdubooks.wordpress.com كه بيوقوف يميل سند كيول نبيس كباد و جاررو بي شرائعي ركه ليتي تو حالت ريتي كه دنبن من ريعي نہیں کر تین وات سے فاقد میں ہوں اور جھے کچور کا لیما میا ہے۔

اس قدر کویا کٹنی بوگئ تھیں زرے اور دولت ہے کہ ریجی یادٹیس تھا کہ جھے فاقد ہے کچھ مجھ رکھنا جا سے باندی کے یاد دلانے پر یاد آیا تو عورتوں کے دل میں زیادہ محبت موتی ہے ب انتلاب تعاقر آن کا پیدا کیاموا کے عورتوں کے قلوب کو بھی اتنایاک بنادیتا تھا کہ اٹیس پیجمی یا ڈبیس آ تا تھا كريب ياس نيس بم فاقد سے إلى بيقر آن كائى تو انقلاب تھا تو قر آن كريم و نيايس يمي اثقلاب بيدا كرتابة أخرت ميل بحى ونيامل تويدكدول كالدربجائ كفروم مصيت كالماك ک حلاوت بدا کرتا ہے اور آخرت میں جنم سے بچاکے جنت میں بھیا تا ہے فاتول سے نکال کر المان میں پہنچاتا ہے قرآن بہال بھی انتظاب لاتا ہے اور آخرت میں بھی انتقاب لائے گا اور برزخ میں قبر کے اندر بھی افتلاب لائے گا۔

#### فضيليت سورة نتارك

صدیث می فرمایا کیا ہے کہ سورہ تبدار ک الذی کے بارے می تھم یہ ہے کہ عشاہ کے بعداس كى تاوت كرك موياكرو -اس كوار عش قربايا مياهى الوافعة هى المنجية هى المسمانعة بدوانعد بعي ب كيفذاب كودفاع كرتى بيديه العديمي ب كدروك لكاتى ب معينتول ير سینجیہ بھی ہے جونجات دلاتی ہے عذاب ہے تو قبر کے اندر نجات دلا دینا عذاب کو وقع کر دینا اور روک وینار خامیت ہے تبسر ک الذی کی ای واسطے حنورا قدی ملی انڈ علیہ وکلم نے ارشاد فرایا کیروتے وقت مورو نیسسار ک السائی پڑھ کرمویا کروسائل کے کسونا ورمر تابرابرہ سونے والا کویا کموت کے مندیس جار ہا ہے موت بل ہونے کیلیج بی فر مایا ہے کہ سورة تارک الذى يزمو - بديرز رق ش بعي نجات ولائ كى - ميدان محشر بن بحى بجائ كى بدامر ب شريعت كا ا گر کوئی حافظ ہے قوحفظ پڑھ لیا کرے اور حافظ تہیں ہے تو و کچھ کر پڑھ لیا کرے۔ یا پھی منٹ کی کیا بات ہے مشاہ کا دخو ہوتا ہی ہے پڑا مد کرسوجائے اس سے بر کات حاصل ہوں گی۔

# سورة بتارك كافرشتول اورحق تعالى كےساتھ مكالمہ

حدیث میں آیا ہے کہ جب میت کوقبر میں لٹایا جائے گا اور عذاب کے فرشتے برطرف ہے تھیرلیں سے اس وقت سور و نساد ک الله ی کوا یک شکل دی جائے گی۔وواس شکل ہی آ کر besturdubooks, wordpress, com کے گی کے خبر دار جوتم آ مے بو سے اس عذاب کوفر را روک لونؤ ملا تک عذاب کہیں ہے کہ ہم کوتو اللہ کا تھم ہے ہم آپ کے کہنے سے کیے رک جا کیں محدود کی گی کدیس اللّٰد کا کلام ہوں فرشتے کہیں مے کریدسب کھی تھے ہے کہ آ باللہ کا کلام بیل مرد بال سے ،،، ہمیں کلام والے کا آ رؤر ہے کہ عذاب دوتو ہم کیسے رک جائمیں تو یہ سور ۃ غضب ناک ہوجائے گی۔ اس پر ملائکہ عذاب کہیں تے كرآب الله كيل بمين شروكين بم آب ك كينے بدرك تين سكتے بهم تو آرؤرك بابند جیں تو وہ سور م کیے گی کہ ایک منٹ رک جاؤ۔ اس وقت عروج ہوگا اور پینچے گی حق تعالیٰ کے شانہ کی یادگاہ شمی اور جائے کیے گی بہت غصے ہے کہ یا تواے اللہ بھے یا ہے کلام سے تکال وے کہ شمی آپ کے قرآن کی سورے مند ہوں۔ اور اگر بھی سورت ہوں تواس کے کیا معنی ہیں کد لما تکہ بیر ی تعمیل تبین کرتے ہیں۔ میں تو آپ کا کلام ہول۔ میں آ رڈر دیتی ہول کہ وہ روکیں عذاب کو گروہ رو کے نہیں تو یا تو جھے قرآن سے نکال دیجے اور رکھنا ہے تواس کے کوئی معنی نہیں کہ میر انتم ند ھلے كَ تَعَالَىٰ شَارْفُرِما كِي كَ رِ أَيِسَ عَصِيتِه شِيءِ كَمَا الون وَق يبت عَصر عِي بعرى بولَى بهدو وَ کے کی و حق لی ان اغضب مجھے تق ہے کہ س عصر کروں شرک کو کی معمولی پیزنیس ہوں۔ پس آب كا كلام مول كياوجب كديري تقيل شكى جائ - حل تعالى فرما كيس محكد يس اس ميت کوتیرے میرد کردیا جومناسب سمجھے تو کراب آئے گی آ رڈ رلے کے اور ملائکہ مغزاب سے مکم گی خبردار بوتم آ مے بڑھے ہے آ رڈ رہے تو حدیث ہیں آتا ہے کہ وہ ملا تکہ منہ بسورتے ہوئے رخصت ہوں کے جیسے کوئی شرمندہ فکلست کھا کر جاتا ہے کہ ہماری پکھ بات بھی نہ چلی وہ منہ بسور تے ہوئے والیس ہول کے اور قبر خالی ہوجائے گی ملائکہ عذاب ہے۔

# سورۂ تبارک کامیت کے ساتھ برتاؤ

حدیث میں ہے کہ بیسورہ میت ہے مند برا بنا مندر کھے کی جیسے کوئی بوسد لیا سے اور کے گی كيمامبادك منه ب كرجس ميري الاوت كي في تقي على مند كه كي كركهاممادك ميد ہے کہ جس میں محفوظ تھی۔ مجر قدموں پر مندر کھے گیا کہ کیسے میارک قدم میں کہ جن ہے کھڑے ہوکر میری الماوت کی تی تھی اوراس وقت میت سے کیے گی کرتو آ رام سے ادراطمینان سے روکوئی تیرے اویر بادئیس میں موجود ہوں کو کی گلر کرنے کیا بات نہیں ۔ تو قر آن کریم وٹیا میں کایا بلیت کر د ہے تو ۔ قلوب کونورانی بناویتا ہے برزخ بٹن کا پایلٹ کر کے عقراب کود فع کرتا ہے اور میدان محشر بٹس اللہ کے عمین میں پہنچا دیتا ہے ۔ تو قرآن کریم میں ایک تبدیلی اور افتقاب کا ، دہ ہے کہ دلوں کو بدل دے

besturdulooks.nordpress.com روحوں کو ہدل دے تایا ک کو یاک ہنادے بیانقلاب کا بادہ قر آن کے اندر موجودے۔ انقلاب عظيم

دنیا میں کتنا بڑا انتلاب بیا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی اللاوت كى بياتو لوك بدل مح جوج بلين مكه تعدوه عاب كرام بن محة زماند بدل كميا جالميت ك عجائ فيرالقرون اس كانام بوكميا اورمحاباس مقام يربينج كدامت كاعقيده سهكد المعسد حامة كلهم عدول سار يصابم تعين إرساكياك اسن اورتكوب كاعد كال تقوى لئ التي موسة بين حق تعالی نے ان بی کے لئے فرمایا اولی کے ہے الواحدون کی اوگ ہیں جویزدگ اور برز مِن ﴿ وَمَا تُوالُّ فَعَرْ مَا إِنَّا اللَّهُ عَلَى السَّفِينِ المتحن الله قلوبهم للتقوي مَهِي وولوك بين جو جانبے اور پر مجھے ہوئے ہیں کہ اللہ جائج جاتا ہے۔ ان کے تقوی اور یا کیزگی نفس کواس استحال کے بعدمخابه من كي عمل ش كسي خلطي كابه وجانا توخمكن بي محرنيت كي خرابي سنه كو كي خلطي نييس بوسكتي ب- الله في شبادت وي ب كرقلوب ان كم ياك جن اس لئة بديمتي سه وه كوتي عمل نيس كرين مح \_ يمكن بي كدرائ كالملعى ب خطائ اجتمادي سے يا خطائ قكري سے كوئى كام كر لیں لیکن قلوب ہوتے میں پاک۔ تو متنی آ دمی ہے اگر نہمی ممناہ بھی ہوجائے تو وہ متقبوں کے دائرے ہے بھی خارج نہیں ہونااس لئے كذالب من باكيز كى ب\_بشرى فلطى برايك كرماتھ کی ہول ہے انبیاء معصوم ہیں ۔ انبیاء کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں تو محناہ بھی ہوسکا ہے فلطی بھی ہو یکتی ہے حروان کا محوث محابہ بی تیں۔ ای کی شہادت قرآن جس وی ہے کہ او انتیک الذين امعدون الله فلوبهم للنقوى مي وولوك بين جوجانيج يركع بين ويتقوى وطهارت س يمرے ہوئے ہيں۔ اولنگ هم الواشدون کئ ہيں ہزرگ لوگ۔ والمسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وہ لوگ جواول اول ایمان لائے مہاجرین ہوں یا انصار ہوں پھروہ لوگ جوان کے بعد ان کے تاریع ہوکرا بیان لاے سب کے بارے میں قرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہواوہ اللہ سے راضی جی ب وعدہ قیامت تک کے لئے ہے کیونکہ بیقر آن میں ہذکورے اور قرآن قیامت تک رے گا۔ تورضا كاجواعلان ہے رہجی قیامت تک ہے بیٹیس ہوسکتا ہے كدورمیان میں معاؤاللہ كرمحا برہث محت ہوں اگر بہت جاتے تو اس قول کے کوئی معنی ندرجے۔ بیتو ابدی قول ہے۔ از ل سے چلا ہے اس لے محاب کرام اول سے لے کرا خیر نک مرضی اور پسندیدہ رب اور مقبولان خدادندی میں سے ہیں۔

صحابه كامقام غير كےمقابلہ ميں

besturdulooks.nordpress.com اس سے امت کاعقیدہ ہے کہ اس امت میں بڑے ہے بڑا توٹ تطب اور ولیا کامل بھی بَنَ جِ الْحَكْمُ مِحَانِي كُنَّ مِنْ وَكُولِينَ مَنْ الْحِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حضورصلی الله علیه وکلم کی ذات عمرا می کی ان کا تو ل ہے سنا ہے کلام حضور اقد سرصلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتھوں سے مصافحہ کیا ہے حضور افقد س عنی اللہ علیہ وسم ہے ہم ادر آپ بعد کے لوگ تو عقید ہے سے جائے میں دہ آ مکھول سے باتھوں سے جائے تھے۔ تو جوحضور الدی صلی اللہ عبید وسلم سے بد واسطه تعمل بین اور برکتین فی مین و و برکت دوسرون مین تین آسکتی دوسرے اگر لیس سے تو ان ک ہیں اور باہندی کر کے تو لے سکتے ہیں اورا گرج لیج ہونے ہے! نگ رو جا کمی تو کہے بھی نہ ہے گا۔ بہرحال ایک تو وہنجنس ہے کہ براہ راست دھوپ میں ہسکر کھڑ ابھو جائے اور سورج اس کے سریر ہے تو گرمی اور تپش اور تو را نبیت کتنی ہوگی؟ اور ایک وہ خص ہے کہ مکان میں بیٹھا ہوا ہے اور آ فآب كى روشي ق آرى بي مرآ فأب مر يرئيس توقيقيا أورمجي ميكا دويائ كادركري بعي بكى بو جائے گی تو صحابرہ ہیں کہانوں نے آتی بنوت کی گری کو جا وزسطہ اپنے سر کے او پراپی ہے۔ اور ہم وہ میں کے مکانوں کے اندر ہیٹھے ہوئے میں کچھ روٹنی کڑئے گئی جس سے ہماری آ ، وی آ تکھیں كحل يحكى براه را ست سودج بماد سے مرے ، و پہنیں ہے۔ تو صحابی ک شان جیسی غیر صحابی تبیں بن سَنَق بصى بدبهت أو شيح مقام برين اس سئ آب صلى القد عنيد وسم في فرمايا احسب ابسى كالنجوم فهايهم اقتليتم اهنديتم ميرات مارات فأباث رون كما تنزيل الجس ك روتنی میں جل بڑو کے ہوایت یاؤ کے۔ آپ نے پوری قوم کو بادی اور ہدایت یافتہ فرمایا ۔ کومن حیث الطبقد ۔ کو کی طبقہ ایہ نمیس ہے کہ جس کی قرآ زنا نے تقدیس اور ہزرگ بیان کی ہوسوائے محابے کدان کی بزرگ کا قائل فواقر آن کرم سے قوان سے زیدو مقدس پارسا یا کیا زکون ہوسکتا ہے توامت میں بڑے ہے ہے ہراولی غوث قطب بھی ہے صحافی کی ٹردونییں پہنچ سکتا ہے۔

#### مرتبهُ صحابه يرايك واقعه

حضرت مسن بفسر کی ہے تھی ہے ہو جھا تھا کہ امیر معاویہ بھٹافغنل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز ونفض میں۔ امیر معاویہ دیا ہوئی میں ۔ اور مرین عبدالعزیز تاہی ہیں۔ انہوں نے معنور کوئیس ویکھ وال حفزات محابی<sup>ہ</sup> کرا مرکود یکھا ہے۔ محر عادل استے بڑے تھے کہ ٹوگ ان کونر ٹانی کہتے ہیں۔ besturdulogoks. Northpress.com لیخی حضرت عمرٌ کا دورلوٹ آیا تھا ان کے زیانہ خلافت میں عدل وانعماف انتہائی ورجہ پر تھا۔ اس غدل وانصاف من باوجود تعن سونقليس بهي ثابت بين جوروزات يزسعة بقداد بلكي مضغال الكرم باتو حضرت عمرين عبدالعزيز كاببت ى اونجامقام باورامير سعاوية سان سان كدور خلافت میں کچھ خطاء اجتہادی اور خطائے قکری نبی ہوئی ہیں اس بناء پرلوگوں نے حصرت حسن بھری سے دریافت کیا کہ مفرت عمرین عبدالعزیز افضل جیں یا میرمعادیثے۔ مفرت حسن بھریؓ نے جواب دیا کہ اگرامیر معاویث محوزے برسوار ہوں اور محوزے کی تاک میں مجمع بانی آ جائے اور اس یانی پر پچھ کرو میں جائے وہ کرد ہرار درجہ افضل ہے محروین عبدالعزیز ہے اس کے کہ محرین عبدالعزیز ہالعی ہیں اور امير معادية محالي جي اوركو في مخص كفته عن او في مقام برين جائي جائي محرصحاب كي كر دوكونيس بينج سكاً-

### صحابة بنے دنیا بھر میں انقلاب بریا کیا

محابہ کرام فے مفور اقدی سے بلادا سط قرآن اخذ کیاول بدل محے۔ ارداح بدل مکنی جذیات بدل مے ۔ مجر جبال محی بده هزات بینے و بال بھی انتلاب بریا کردیا۔ قیصر و کسری کے تخت الث دیۓ خبرتخت الث و بنا تو یہ ہے کہ ملک فتح کرلیا قیعر کا ملک فتح ہوگیاروی ماتخت بن منے سریٰ کا ملک فتح ہو کیا ایران برحکومت قائم ہوگئ بیکوئی بری بات نبیس ہے مگر بری بات بیہ که جهان بھی صحابہ کینچے ملک بدل دیا' تبقہ یب بدل دی' ندہب بدل دیا' زبان بدل دی' ساری چيزوں شن تبديلي بيدا ہوگئي۔ آج آپ مما لك عربيہ كيتے ہيں مصركوشام عراق كو حالا تك يرعرب مما لکے نہیں تھے۔عراق جو ہے د وخراسان کا ملک ہے اس میں اور زبان یو لی **جاتی تنتی** عربی نہیں ہول جاتی تھی ۔معرقیطیوں کا ملک ہے اس بیں تبطی ہولی جاتی تھی شام بیسائیوں کا ملک تھا اس کے اندر دوی زبان بولی جاتی تھی <sup>فلسطین</sup> بولی جاتی تھی۔ بیمحابہ کی شان ہے کے عراق میں پہنچ ند ہب بحل بدل دیا زبان بھی بدل دی مصریس بنجے ند بب بھی بدل دیا اور زبان مربی بوگی برتمان تک بدل ديا - تهذيب كد بدل دى توييتند في ادرانقلاب كى شان سحابيش كهاس سعة كى ؟ اس قرة ن كة ربعد = أنى سحابا ى كو الركم إسماد الى كودستورالهمل بناياتو عالم كى كايا لميت دى -

### قر آن سے دوری فساد کا سبب ہے

آج بقتاقرآن سے دور ہوتے جارہے ہیں اتفاق فساد بریا ہور ہاہے اور ٹرک کا اتعلاب آ تاجاد ہاہے کوفیرے شرک کی طرف آ رہے ہیں اوگ علم سے جہالت کی طرف آ رہے ہیں۔ تہذیب besturdubooks.wordpress.com ے بدتہذی کی طرف تو افقاب خیرادرانقاب حس کوتر آن پیدا کرتا ہے ادرافقاب شرترک قرآن بیدا کرتا ہے۔ قرآن کورک کردو کے دوسراانقلاب آتا جلاجائے گا۔ تہذیب سے برتبذی ہو آجلی جائے گی۔ شائنگی بدل جائے گی۔ ناشائنگی سے علم ختم ہوجائے گا۔ جہالت سے اخلاق حسنہ جاتے ر بی محد بداخلا قیال بیدا موتی جا میں گی اس اینظم اطلاق اور کمالات یقر آلنا تی سکیا تاہے جب آ دی اس جز سے داہستہ شد ہے تو کمانات کی شاخیں سامنے کہاں ہے آ جا کیں گی۔ بہر حال قرآ ان بركت بھى برايت بھى بنور بھى بادرودانتلاب بھى بكرجب تابيقو كاياليت ديتاہے۔

جنات كااسلام

حضور صلى الله عليه وسلم كى بعث سنه بمينيه جنات اورشياطين وٓ ساتول كردروازول تك بینچ جانے اور ملاککہ کی تفتگو من لیتے اس میں کچھ جموٹ ملا کر اینے مفتقدوں میں اس کی تبلغ كرتير بيان كامشفارتهارة ب كى بعث كدوت بيسلملدان كالمنقطع كرويا كيااب وكى أسان پراگرجاتا ہے تواہے آگ کے بم مارے جاتے ہیں۔ جس سے دو مسم ہوجاتا ہے۔ فرشتے ان کو آ امان كر قريب بعظف محي نيس ديے۔ يہ جنات اس ميننو اور لوه عن بھے كد كوكى الى وجد بے كم جس كى وجد سے ہم كوروك ديا كيا ہے۔ يوتو سجھتے تھے كوئى حادث ضرور پيش آ يا محركون حادث ہے بيد معنوم نه بور کانفا۔اس کی جبتجو اور تلاش میں نظے اور ان جنات کا وفد مکہ مکرمہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علاوت فر مار ہے منتے قر آن کریم کی۔ انہوں نے قر آن کریم کو سنا اور مجھ منے کہ یکی وہ كلام بي جس كے نازل مونے كى وجد سے الاسداسة بند موسة جي تاكر جماس بي فلف منط زكر كبس تواثبون تے جاكرا في توم ہے كہا انا مسمعنا قراناً عجباً يهدى الى الرشد فامنا به وفن نشوك برينا احداً بم آج ايا كاس كرا ع بي كربوبزرك كاطرف لرجاح ہے رہنمانی کرتا ہے کمالات کی طرف ہم تو اس کلام پر ایمان کے? ہے اور ہم شرک نہیں کریں مے ہمیں تو تو حید کال نعیب ہوگئی ہے۔ اس کلائے وئن کریمی ہے وہ کلائم جس کی وجہ سے ہمارے راستے روکے میے جی راس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں مشرکین بھی تھے۔مشرکین آ نے انہوں نے قرآ ان من کرتو ہد کی ۔ کہ ولمن مشو کے ہوبنا احدا آب ہم شرک تبیں کریں ہے۔ مید كال توجيس آج معلوم بواب كرتو حيداتي كال ب جس وقر آن كراآيا ب- وانسه تسعالي جبد وبسناها التخلصاحية والاولدأ اورايم توبركرت بين اس سعجايم في عقيده جماركما ها

besturdulooks.nordpress.com كرالله ك يهال كونى بيناب الله كى كوئى اولاد باس معلوم بوتا ب كدان كاندر عيما ألى بھی تھے جو کہ محقیدہ ابنیت کے قائل تھے۔اس ہے تو یہ کی جنات نے یو قرآن کے وہ لفظ کان عن بڑے منے کرایک انھلاب پیدا کردیا کفرے ایمان کی طرف آسمے رشرک سے تو حید کی طرف آمنے۔ ہانائشی ہے شائشگی کی طرف آمیے۔

### قرآن کریم اخلاق حسنه پیدا کرتا ہے

بكاقرة إن كريم ب جولوكول كرول كو بدالا ب الراس كو يكريد بوع بي تو خيرك طرف کھیرتے رہیں مے اگراہے ترک کردیا تو شرکی طرف برهیں مے یفتنوں کی طرف برهیں مے ایک سے دوسرے کو چین حمیل ملے گی۔ تو قر ہون نے پیدا کیا ایٹار ہدردی محب خدمت محزارى جذبيا طاعت البيئ نفع براينه بهمائي كفع كوترجيح وينابيد جذيات بيدا كرديج تقعه خود غرضی مٹا کرلافرضی بیدا کردی اوراس درجہ کہ وت گوارد مگرا ہے: بھائی کا نقصان گوارہ تہیں۔

غزوہ بدر کے اعرابعض محابرزخی ہوکر گرے۔لٹکر میں بچھ آ دی ایسے بھی ہوتے میں جو عجابدین کی ضرورت پوری کرتے ہیں مثلاً مرہم نی وغیرہ انہوں نے آ کرمرہم یی کی۔ ایک سحانی تصان کو بیاس کا غلبہ مواقو فرمایا پائی اس وقت ایک ایک آ دمی کوره مجرکر یانی کالا یامند سے قریب لے محے كر قريب سے ايك اور آواز آئى كد بانی فرمايا كد پہلے ان كو بلاؤ۔ ميں بعد ميں بول كا۔ وہاں لے محے ان کے منہ سے نگایا ایک تیسری آ واز آئی کہ یانی انہوں نے کہا کہ پہلے اسے یلاؤ میں بھر میں پول گا۔ وہاں کینچے تو پہنٹی آ داز آئی دہنیں پینے یائے کہ یا نچویں آواز آئی دہاں ينجياة جيشي آواز آئي ۔غرض مات آوازي آئي ساتوين تک پنجي تووه شهيد ہو بيكے تھے جينے ك یاں لوٹ کرآئے تو وہ بھی شہید ہو بیکے تنے پھرلوٹے کہ پانچویں کے پلا دوں وہ بھی شہید ہو بیکے تھا ی طرح نوٹ کروائی آئے رہے اور و کھتے رہے کہ شہید ہو چکے ہیں بہاں تک کے سانوں كساتون بيا عضبيد موع محرية كوار ونبيل كيا كديس يائى بون اور ميرا بحائى برابريس بياسالين رہے موت گوارہ کی محر ووسرے کا بیاسا رہنا گوارہ نہ کیا وہی لوگ جوایک ایک یائی کے لئے دوسرول کے مطلے کا منت تھے آئ ان میں اس درجایٹار پیدا ہو گیا کے موت کوار و کی محرد وسرے ک بیاس کوارہ نیس ۔ یکی و عظیم انتلاب ہے جو قرق ن کر یم نے بیدا کیا ہے سحابہ کرام کے اعدر ان بى مشت خاك كوكيميا بناديا \_ سونا جاندى بناديا اوراييا بناديا كدريا كى كايا پليت كردى انهون نے \_ کلام الہی مخلوق نہیں'روح ہے

besturdulooks.wordpress.com قرآن كريم كم بارس يشرفه ماياكمياك تبوك بالقوآن الغ بركت ماصل كروقرآن ے اس کے کہ پاللہ کے اندرے تکل ہوئی چیز ہے یہ پیدا کی ہوئی چیز تیل ہے کلام خداو تدی اس کا پیدا کردہ ہیں ہے بلک اس سے صادر مور باہے۔ اس فے صورج پیدا کیاس نے جاتم پیدا کیا۔ زمن پیدا کی اور کلام خود بخو دا ندر سے نکل کرآ یا ہے۔اس لیے کلام مخلوق ٹیس ہے مخلوق میں روح بن کر کلام مجرا ہوا ہے جس کی ویہ سے اشیاءا بی اصلیت پر قائم اور سمج معلوم ہوتی ہیں اس لئے فرمایا کہ کلام اللہ ے برکت ماصل کروائ لئے کریالفدکا کام ہے۔ ادراللہ کے اعمدے تکل کرآیا ہے۔ پیدا کیا ہوا سیس بے بدا کے ہوئے ہم اورآب میں خداد تدعالم نے ان کلوقات کواسے اندر کی چیز اکال کردی ب، كدان كاندوال كلام كى بركت من تهذيب بيدا بور شائع بيدا بور تواس اعتبار مدود عالم موے ایک عالم علل ہے جس کوانندنے پیدا کیااور ایک عالم ارواث ہے کیا ہے تھم سے اپنے کلام سے اس کے اعدروع ڈالی ہے تو قرآن کریم ورحقیقت روح الی ہے روح خداوندی ہے جس سے اقوام دندہ ہو کی جڑیں آبادہ لیں بلا جس نے اسے مالیادی زندہ ہوا۔حضرات سحاب نے اس دور كولياس لنده السيندعره بوسة كالكون كروزون مردول كوزعره كرديانبول في

#### بماراحال

ہم نے آج اس روح کو تکال دیا ہے ہیں پڑے ہوئے ہیں بے جان جس کا بی جا ہے مارے جس کا بی جا ہے کا ان دے جس کا جی جا ہے کچوکر لے کیونکہ اوارے اندر جان علی ہا فی تبین ہے۔اورندی روح باتی ہے گنید کوآپ نے ویکھا ہوگا گنبدی جب ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے آوا کر اے زمین پردے ماریں تو گدا کھا کر جارگز اوپر کوا جھلتی ہے۔ وہ نیجاد بھنائیس جا ہتی۔ربڑ کی ب غامیت نبیں ہے بلکہ وہ جور بزیس ہوا مجری ہوئی ہو واسے احیمال ربی ہے۔ اگر سوئی لگا کراس کی ہوا نکال دواور پھرینچے ڈال دو وہ پس پھسی ہو کرینچے جاگرے گی جس کا جی جا ہے جہاں مینک دواب وہ کھا بھی ٹیس کھائے گی اس لئے کہ اس کے اغدروح تو ہے ہی ٹیس لینی ہوائیس بة موك كالمدجوج براء المرتى بود بقر أن كريم بمراكراس كو ينح كرة المجل كرجار كر اورجائ كارتياد كيمناتين وإبكا القرآن يعنولولا يعلى جيهاك الاسلام يعلواولايعلى اسلام بلندے اے کوئی بست نیس کرسکتا ہے۔اس کی روح جس میں آ جائے گی وہ بھی بلند ہو ۹۴۲ جائے گا جس میں نے نکل جائے گی وہ پیست ہو جائے گا آج تھاری مثال گیندگی می ہے مگر وہ کیندگر الاسلامی اللہ ہے۔ بریاح اور جس کا جائے ہو جائے گا کا معالے مطوکر می مارد سے اور جس کا تی جا ہے پامال کر و \_ كيونك طاقت شيس كه جو ب بهي كريتك ليكن دوروح بهوتي توكمي كي مجال نبيس تقي كه كوني آ كنها شا كربعى ديكير سكے به آخر ميدى اقوال جارمو بانچ موبرئ پيلے بعن تھيں جوآئ جيں اس وقت بھي تھيں اس لئے کہ دورون نبین ہے جواس وقت روح تھی ڈرپیدا ہوتا ہے زغرہ ' دمی ہے۔میت سے کوئی تھوڑ اسی ڈرٹا ہے۔میت کو جا ہے لائنی مارو جا ہے جلا دو جا ہے زیمن ٹال فرن کر دو کو لی کہنے والا نسیں ہے بلکہ اگر فن کردیا جائے تو لوگ شکر بیادا کریں مے کہ اچھا ہوا فن کردیا۔ ورند بولھیلتی فاش کلتی سڑتی 'امٹر کوفن کرنے برکوئی برانبیس مانیا۔ بلکے تعریف کرتے ہیں۔ اورشکر بیادا کرتے ہیں ہاں آگر کوئی زندہ کو فن کرد ہے تو مقدمہ قائم ہوجائے گا اور پوری پیلک خلاف میں کھڑی ہوجائے گی اور لوگ کمیں کے کہ کیا حق تمہیں زندہ وفن کرنے کا لو آج ہم لوگ جب میت بن گھاتو جس كابى جا بوفن كرد يجس كابى جا بي جلاد يجس كابى جا بياراد يول كرت كى جى طانت نہیں نے کیونکہ روح نہیں ہے جس سے ابھرتے تھے۔ اس نے ضرورت ہے کہ وہ روح پیدا کی جائے اور دور و ح بیتی قرآن کریم ہے جس کو انڈ نے اپنی روح کہا ہے فر مایا و محسفہ لک او حیسا الیک روحاً من امرانا اے پیمبریم نے آپ کی طرف اپنی روح کی دق کی ہے آپ کے اندرائی روح ڈالی ہے مالم امر ہے جس ہے آپ بلندو بالا میں اور جس کے اندرآپ بیروح ڈ انیس کے وہ بھی بلند و ہالا ہوتا جاتا گا اور جوٹمل ٹیمیں کرے گا وہ چسس بجسیا ہو کر رہ جائے گا جیسے گیندیں ہے ہوا تکال دی جائے کچر جس کا بن جاہے اے جوتے ہے مسل دے جس کا بنی باے کوے کے بیچے دگر دے۔ ریسب کچھ ہو مکتا ہے ق آج ضرورت اس کی ہے کہ قر آن کر مے کو سنجالا جائے۔لوگ برخیال کرتے ہیں کہ پچھ دولت ہو ہمارے یا س پچھ بلزنگیں مول پچھ جائداد ن بول ، جب بى بىم يىن سكتى بى حالانك پنىنى كى يەمورت ئىس ب - كونك يەچىزى چھن بھی سکتی ہیں۔ انقلابات میں گھر تک چھن جاتے ہیں جائدادیں تک چھن جاتی ہیں۔ ر د کائیں تک بک جاتی میں۔ باز ارتک جلا و بیئے جاتے میں اگران ہے ٹوکٹ واہے ہوتو وہ سب منتم ہو جا 'میں گی لیکن اگر اندر روح مجری ہوتی ہے تو لاکھ باز ارجلیں تو وہ جلتے رہیں پھر پینکڑوں قائم ہوجا میں کے گرمومن کوذراہر برقمر ندہو گی نہ جلنے کی ندآ نے کی اس واسطہ جہاں اور تدامیر کرتے ہیں وہ ٹانوی درجہ کی ہیں جہل مآر ہیریہ ہے کہ مسممان مسلمان تو ہے اور بٹنے کے معتی یہ ہیں

besturdulooks.nordpress.com

كداس قرآن كي روح كوايية اندره اغل كرليس \_

#### آ مدم برسرمطلب

بہر حال بیسلسلہ جوآب معزات نے قائم فرایا ہے مبارک سنسلہ ہے گراس کوری نہ بنایا جائے بلکہ پڑھانے والا اور ترجہ کرنے جاتھ سنا بھی جائے لیکن پڑھانے والا اور ترجہ کرنے والا ہمی بھی امتحان بھی ایتحان بھی ایتحان بھی ایتحان بھی ایتحان بھی ایتحان بھی استفاب ہے۔ اس پر آپ نے بچھٹ بھی کیا ہے یائیس۔ اس لئے کہ محض پڑھا ویٹا ہی کافی ٹیس بلکہ تربیت بھی ضروری ہے بھم کے ساتھ ساتھ بھراس کو دستورز تدکی بنانا بھی ضروری ہے بھم اس وقت تک نفع مہیں بہتا سکتے جب تک کراس کو دستورز تدکی بنانا بھی ضروری ہے بھم اس وقت تک نفع مہیں بہتا سکتے جب تک کراس کو دستورز تدکی نہ بنایا جائے اور اس پڑھل نہ کیا جائے۔

علم ایک نعمت ہے اگر اس برعمل ہوور نہ تو مصیبت ہے

# مترجم كوتا كيد

آئی نے قرآن کا ترجمہ پر هایا احکام سجھانے اطلاق بٹنائے گھر جندون کے بعد جانگی بھی کرتے رہیں۔ پوچھ ڈکھ بھی کرتے رہیں کہ بھائی کٹن مملی ہوا۔ کٹنائیس شیس ہوا تو اس کی ترکیب بٹلا کیں جیسے کراجادیث میں دعا کی وارد ہوئی میں اورقر آن کرتم میں بھی بہت کی دعا کیں جیں۔ بیٹمام کی تمام سکھلا دی جا کیں ادر چھرٹی بھی جا کیں ان سے معاشرت کی اصلاح ہوئی ہے۔ اعلاق ورسے ہوتے تیں ماحول بنتا ہے اس لئے تھن ترجہ پڑھا دیا ہی فرسدواری کیس ہے میں تو besturduloooks, wordpress, com بيكها مول كدر جمديزهان والأعمل بحىء كلقارب اورزييت بحى كرنارب بيده كجعى كدبس ال كوهم ہو گیا ہے بیاتو اور معیب بن جائے گی ۔ حکست کے ساتھ ان کی تربیت کرتار ہے۔ بی کریم سلی اللہ مليه وسلم في محض تعليم عي نبيس وي ب سحابه كرام كو كه حرف قر آن ك معنى بتلا ديئ بوس يستجعا سيئة مون آب صلى الله عيد وسلم في عمل كي محمد شق كرز في سياد وعمل في ترواني محى فرمائي سيء حضورً كاطرزتعليم اورحكمت مملي

> حديث يس ب كراكيك تبيل حاضر بواك يارسول الله جم ايمان لا تا جاسيع مين ? ب ت فرمایا بهم الله الل قبیلد نے کہا کہ ایک شرط ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیج کی نماز نہیں پڑھیں مے۔عشاء ک نماز نہیں یوصیں کے وقی تمن وفتوں کی پر حیس کے۔ آپ نے قبول فرمالیادہ اسلام قبول کر ک جے محے انہوں نے نہ مج کی نماز پڑھی اور ندعشاء کی۔ ظہر عصر مغرب کی پڑھتے رہے لوگوں کو تجب بوا کہ جیسے نین وقت کی نماز قرض ہے دیسے بن دوونت کی فرض ہے ۔ حضور اقدی صلی اللہ علیہ اسلم نے بیشرط کیے ، ان لی-اس پرسب کوجیزے تھی تگرا یک میبنے کے بعدان لوگوں کے دلول عی خود کیدخیال پیدا ہوا کہ بھائی فرض تو ساری ہی نمازیں ہیں۔ ہم تین نمازیں اوا کرر ہے ہیں وو نہیں ادا کر دہ میں اس پر مُنهار ہور ہے جی تو فائدہ کیا ہوا اسلام لانے سے بیرموج کر پر معنی شروع کی اورمبیند ڈیر مدمبیند کے بعد یا نجویں تماز کے بابند ہو تھے۔ منور اقدس صلی الله علیہ وسلم ك خدمت من آئة آب في انوار باطن سے بجان ليا تھ كديداس شرط يرويس عضين اور پڑھنی شروع کردیں محساس لئے آپ نے شرط مان کی تھی توبیۃ مست تربیت کی تھی تعلیم میں تو سب ہرا پر ہیں ۔لعلیم میں تو میں کہا جاتا ہے کہ بھائی جیے ظہر ٔ عصر مغرب فرض ہیں و بہے ہی عنا واور مع بھی فرض ہیں مراس ہے آ مع عمل کی بات ہے ورعمل میں تربیت کی ضرورت بڑتی ے اور تربیت میں تحست کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم تو اس سے جیسے سی طبیب نے طب کی کتاب م حادل بواور مازج موتا ب مطب مع مين توطيب سيد كسامة ايك على مسله بيان كرين كاليكن اگر علاج كريني بيضح كاتو جرايك نسخ الگ الگ نصح كا چونكه برايك كام اج الگ ہے بیاری الگ ہے تعلیم کے درجہ میں توسب برابر ہوئے میں کیل کرائے کے در ہے میں ہر أ بِک کا مزاج انگ ہوئے کی وجہ ہے اس کے مزاخ کی رعایت کرنی پڑے گی اورای کی مناسبت ے نسخ تجویز کرنا پڑے گا۔ چونکہ مضورا قد س ملی اللہ علیہ و نلم عربی ہیں۔اس لئے ان کا مزاج بیجان کرمزاج کی رعابت کرتے ہوئے ان کی اس شرط کو قبول کر کیا۔ اور انوار باطنی ہے بیجان بھی

لیا تھا کہ بعد میں اس کویے قبول کرلیں مے۔اس لئے آپ نے کوئی رد و کدند فر مائی ۔اور ہوا میں اس کار اس کے اس لئے آ بالآ خریز ہے گئے پیرسب پچھ تھکست تھی تربیت کی ۔

## حكمت تربيت يرحضرت حاجي صاحب كأواقعه

ہورے حاتی ابداد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کے سرید تھے جایل آباد کے ایک نوجوان پنمان جوان متے توثر وابہت تل توبعورت مھے توجوائی بیں ہی مرید ہو گئے تھے۔ نماز ٹیمی پڑھتے تحقاد کوئ نے شکایت کی کرآ ب کے مرید بین محرنمازئیس پڑھتے رحفرت عالمی صاحب نے جایا وہ آ گئے شفقت سے سریر ہاتھ رکھا کمریر ہاتھ رکھا اور فر مایا کہ بیٹا! جب تم مرید ہو مکھے تو نماز پڑھا تحرونمازی اسلام کاستون ہے۔نمازی ہےفرق پیداہوتا ہے سلم میں اور کافر میں ۔نماز کا ترک کرنا بہت بری بات ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت نماز تو پڑھ سکوں تکریس ایجی عرض کردوں ۔ جھے ؤاڑھی چڑ حانے کی عادت ہے۔اس زماند میں نوجوانول کا تندن میں تھا کہ بچائے ڈاڑھی منڈائے کے چڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاڑمی چڑھانے ش تقریباً سوا گھنٹر لگتا ہے پہلے اس ش مونداقة وُ لِيرِين كو بَنول سے با تدعوں پير جب وہ خشك مو جائے تو تيل لگاؤ۔ اس ميں سوا مُعند لگانا ہے گھرآ ہے کہیں ہے بے وضونماز نہیں ہوئی ہے۔ جب جس وضو کروں گا کوغدو وغرسب وحل جائے کا بھر سوا تھنند مجھے ڈاڑھی چڑھانے ہیں جائے۔ تمازیں تو یانچوں ہو جا کیں گی ایک تھند میں اورڈ اڑھی نے معانے میں لگ جا کھیں ہے سات محفیے اب ضرورے تھی حکمت تزبیت کی قرما دیا کہ جعانى ذا زهمي ج ُ حاماً خود كروه بير حجوز دور وْ ازهي جِرْ حاماً مُكرد يكها كديه مال نبيس كنته به يغل النا کے دل میں جما ہوا ہے فرمایا کرمیں نے دشوکا و کرنیوں کیا۔ میں نے بیکھا کیفماز پڑھا کرو۔ اس نے كباكه حضرت بيدوضويزه لياكرول فرمايا مجروضوكا ذكرييل أؤوضوكا تام يتأبيس سلدربا بول بربرتم نمازیرٌ ها کرد \_ان خان صدحب نے بلاوضونمازیرٌ هناشروع کردی۔ دویے وضونمازیرُ جد ہاہےاور مفرت ديكارب بين - عالاتكداها ويدين عن آتا بك الانقبل صلوة بغير طهود بغيروضوك نی زخیمی ہوتی ہےاور آپ و کھو بھی رہے ہیں مگر بول نہیں رہے ہیں پندرہ بیں ون کے بعد توجان پٹھان کے دل مٹر افور خیال پیدا ہوا کہ تو محنت ہمی کررہا ہے اور کارت جارہی ہے ہے وضو کے ٹی ز و تی تی تین نوسادی نمازیں تن ہے کار ہوگئیں۔اور چیوڑ یون تین سکتا ہے کہ پٹھان کی زبان ہے جو کت چکی ہے ہیر کے تا بھے کہ نماز پر معول گالہذا چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں اور ہے وضع بڑھوں تو ہے کار ہے۔ اب انہوں نے بید کیا کہ منتج کی تماز کے لئے وضو کرتے اور تماز کے بعد ڈازھی besturdupooks, nordpress.com ج حاتے اور اس وضوکوعشا و تک یا تی رکھتے سی نمازیں ایک وضوے بی پڑھتے ۔اب طاہر بات بے كر أوجوان آوى بارد محفظ أيك دم باوضور ب يمكن فيل مشكل بے۔ ايجارا ارتى حب شروع ہوا ينار و نے مطبق اب يركيا كايك وضوضح كوكى تماز كے بعد داڑهي چرا حاتى وجرايك وضوظم كے وفت كيااوراس كوباتى ركعته عشاوتك اس سنظهر ساعشاءتك كاتمازي بإصقام جد كلفظ باوضو ر بناا يك فوجوان أدى ك الح مشكل بوتا ب-اس لح انهول في كها كداس وارهى جزهاني ك بی ساری مصیبت ہے اس ون سے ڈاڈھی چھوڑ کر ہاد ضونماز شروع کر دی اب شنخ کی خدمت میں حاضر ہوئے حفرت حاجی صاحب نے بہت شاباش دی۔ فرمایا کہ جوانان سعاوت مندایسے ہی ہوتے ہیں۔ باش واللہ بہت ول بڑھایا۔اس کے بعد فرمایا کہ بھائی تم نے بےوضو کتنے ون نمازیں ردهی ہیں ،عرض کمیا کر معترت جی ایندروون کی۔کہااے کو نالینا۔ وہ ہو کی نیس اس سے بعد فرمایا کہ تمباري مركيا ہوگي؟ عرض كيا كەھنرت اپندره سال يور ئے ہوں موابوان سال لگ ربايب فرمایا کہ بھائی چودہ سال جب بورے ہوئے ہیں تو آ دی شرعاً پالغ ہوجاتا ہے اور نماز فرض ہوجاتی ہاں گئے ایک سال کی نمازیں دو ہرا بیا۔ وہ سرکاری طازم منے انہوں نے رفصت الے کرایک بغته میں ساری تمازیں پڑھوڈ الیں۔ کیے تمازی بن شخے۔ پیٹھست تھی تربیت کی۔مسئلہ تو پیفا کہ بلاد ضو کے نماز نہیں ہوتی میخر محض مسئلہ بی نہیں بتانا تھا تربیت بھی کر ٹی تھی تربیت میں مزاج کو دیکھا جاتا ہے چونکہ بعض مزان زم ہوتے ہیں اور بعض مزان خت ہوتے ہیں۔ جیسے مزاج ہوتے ہیں ولى بى دوادى جاتى بيد جيرا آوى ولى بى خادى تعليم موتى بيام اورترييت موتى بيام وہ برایک کی الگ الگ بھو تی ہے۔

اختثأم كلام

یں عرض کر رہا تھا کہ ترجمہ کرانے والے تعلیم کے درجہ یس توسب کو ایک ہی طرح سمجما کیں کے مگراس میں تربیت کی شان بھی ہونی چاہیے۔ اور وہ ہونی چاہیے جدا گانہ ہرا یک مزاج کی مناسبت سے مفتد میں دو مفتد میں جانچ پڑاتال کرتے رہنا جا ہے کہ مل کرد ہے ہیں یا منیں کرد ہے ہیں۔ اگرفیس کرد ہے ہیں تو کیار کاوٹ ہے اس کودور کیا جائے اس طرح سے تربیت : وكرا يصح خاص مسلم بن ما كيل في راس وجرت كمحض علم كافي نبيل بيد جب تك كداستعال كا خریف بنا با جائے اور عمل کرا ہے ہیں کی مشق نہ کرائی جائے اس وقت ثابت ہو **گا** کے قرآ ان کریم نے نعنج پہنچایا اور کس طرح سے اس نے کا بالمیٹ کی ہے بہر حال سے چند ہاتھی میں نے اس کئے

besturdulooks.nordpress.com عرض كردى بين كدة ب معزات فابل مباركباد بين كدة ب فرزجمه كام الشكا و خازكيا بي بد نهایت مبارک اقدام ہے صدیت میں قربایا گیاہے محیسو کیے من تعلیہ القوان و علیمہ قرآن يرُ عِنْ والابكي فيرب يرُ حان والابكي غيرب كه الإسانيسة الباطل من بين يديسه والامن محلف قرآن كريم كنداكي طرف ب بإطلآ مكتاب زياكي ب وماسخ ب نديجي ست یہ چیزیاطل سے بری ہے جی محض ہے اس لئے جس میں مرایت کر جائے گا اس کے پاس باطل ندآ منکے کا۔ وہ بھی حق تن کے او ہر جائے گا تو آپ نے خیر کا کارخان کھولا ہے برا ھانے والا بھی خیر ہوگا۔ یغنے والے بھی خیر ہوں گے۔ بھراگر اس کے ساتھ ممل بھی مشقیم ہو جائے تو سخان الله الواس كے اثر ات اندراتر عاكيں محے الجراس كے نوائد ظاہر ہوں كے يہ چند باتي زين میں آئیں جوش نے مرض کر دی ہیں۔اللہ تعالیٰ اس پراستھامت عطافر ہائے۔اس کے نوا کہ و بر کات، نیاوآ خرمتہ میں طاہر ہوں ۔ اور اللہ تعالی ہمیں مستفید ہو نے کی تو فیق عطافر بائے ۔

> اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم افتح لنا بخير . واختم لنا بخيور واجعل ثوابه الجنة امين

> اللهم انا نسئلك علماً نافعاً وعملاً صالحاً و رزقاً واسعاً و شفاء من كيل داع. واوزقت يارب حسن الخاتمة اللهم ربنا اغفرلنا زنوبنا والسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكفرين ربسها واتنا ماوعدتنا علئ وسلك ولا تخزنا يوم القيامة. انك لاتتخلف الميعاد اللهم واتوفنا مسلمين والحقنا بالصائحين غير خبزايناولا مفتونين واصلي الله تعالى على خير خلقه سيدنا وامولانا محملو على اله و صحبه اجمعين برحمتك يآارحم الراحمين.

احقر نئاراحد قاسمي سهار نيوري خاوم تذريس مدرسه خادم العنوم باغونو الخضلع مثلقرتكريوي ب besturdubooks.wordpress.com

سير**ت** رحمة للعالمين صلى الله عليه وسم

### خطبهمسنونه

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغره و نومن به و متوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سینات اعمالنا من بهده الله فلا مضل له و من بضلله فلاهادی له و مشهد ان لااله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان محمداً عبداه و رسوله اوسله الله الی کافه للناس بشبراً و نفیراً و داعیاً الی الله باذنه وسراجاً منیراً صنی الله تعالی علیه و علی آله و اصحابه و بارک وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد فاعوذ بالله من الشیطن الرجیم بسم الله الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرجیم تعد فاعوذ بالله من الشیطن الرجیم بسم الله الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن

besturdulooks.worthress.com

<u> تجفِّبْ بِيبِّ</u>

بزرگان مجتر ما بیقر آن کریم کی آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ اے رسول ہم نے آپ و جہانوں کے لئے رہنت بنا کر بھجا ہے قر آن کر یم نے دوسری سفات بھی آپ کی فاکر کی جی ایک آیت ہے و مسالو سلنگ السی کافیۃ للناس بیشیو اُ و تندیو اُ کہم نے آپ کو فوٹی فیری سنانے والہ اور فررائے والا بنا کر بھجا ہے۔ جنت کی قوٹی فیری سناتے ہیں۔ مؤمنین متنین کو اور جہم سے فررائے جی فاسھین و کافرین کو اور آپ تمام جہانوں کے سے رحمت ہیں۔ یہ بی سیرت کا مفہوم و فلا مدے۔ جس کے سے آپ نے اصرار کیا ہے کہ بیرت کے ور سے جی اور کیا جی بھی کرون انفیلی حیثیت سے اس سلطے جی علاء کرام کے بیانات ہوتے رہے جی اور کیا جی بھی

#### قلب كارخ

لیکن فیصلہ قلب کے درخ پر ہے۔ اگر قلب انسانی کا درخ سمجے ہے تو سیرت کے پہلو کہ ہی سمجے سمجھے گا اور تمام ہو توں کو ای نتی پر پر کھے گا۔ جس طریقے پر انقد کے دسول نے کر کے دکھا یا ہے اور بنایہ ، ہے اور اگر قلب کا درخ التا ہے تو اس کو تمام ہا تیں اہلی ہی نظر تا کمیں گی اور ان سے انتے ہی معانی نکالنے کی کوشش کرے گا جیسا القد تعالی نے مہود کے بارے میں قر آن کے عور ادر شاوفر ما یا ہے۔

ساصرف عن ایاتی الذیں پنکبوون فی الارض بغیر العق و ان برواکل اینة لایسؤمندوبهاوان پسروا سبسل الوشد لایتخدوه سببلا و ان برواسبیل الغی ینحندوه سببلا دلک بسانهم کفیوا بایشنا و کانو عنها غافلیس کرین ان ساق آیت پھیراول گاذلگ رکول گااس کے کدوہ زیمن میں تکبر کرتے ہیں ناحق اور اگر وہ کوئی عادمت ججزہ وہ غیرہ و کیھتے ہیں واس پرایمان تیمن لاتے اوراگر وہ ایت کار سترد کھتے ہیں واسے ماخی رئیس کرتے اور اگر وہ کم ان اور هنافت کا راستاد کھتے ہیں واسے اختیاد کر لیتے ہیں سیتم م پینادائ کے بے کانہوں نے آیات خداوندی کی تکذیب کی اور ان آیات سے غافل رہاور زمین میں تخبر کرتے تھے اور کرکائ مدے کہ کوئی چھکے کی کی طرف تو بود شائد کی طرف بھکے اور ا ۱۰۲ ۱۰۲ ندرسول کی طریف جینے اس لئے ان میں خرور و تخوت پیدا ہوگئی اور نصاری زیار و تر عبادت بھی منیمک، ہےان کے بارے بیل قرآن کریم بیل قربایا حمیا ہے۔ ورحبانیہ ابند عوجا ما تکنیناها عليهم الاابتغآء وطنوان الله فعارعوها حق وعايتها. انهول ني لكن الكن ربهانيتين ادر شاق شاق مجاجات اورر ياضعى اختياركين كراتبين نباه نه سنكه اورجتلا مو محكة شرك بين بدعت مين توا ک طرح اس امت میں ایک طبقه تو دو ہے کہ علم ہے محرشکار ہے نئوٹ کا۔اور ایک طبقہ وہ ہے کہ عبادت وزبد شن مصروف ہے تکر شکار ہے تدلل وشرک و بدعت کا اور ایک طبقہ وہ ہے کہ عمادت و ز بديش مصروف ب محر شكار ب يذلل وشرك و بدعت كاجب تك كهلم اورعشق دونوں چيزيں جمع ند مول کی اس وقت تک راه استقامت ساسنے میں آسکتی ہے۔

سيرت نبوگ كامعثمون توسب كثابول بير قريب قريب يكسال بى يبليكن اگر قلب كارخ النابون ان سب سدالين اى معانى تكليل محاور قلب كارخ الرسيدها بوقعن سيد هياى تکلیں مے اور معاف مان باتنی نکلیں گی اس سے لئے ضرورت پڑتی ہے اہل اللہ کی صحبت کی اور معیت کی ۔اوران کی محرائی میں رہ کرریاضت اور بابرہ کی تا کہ تکسب کا تصفیہ ہواوراخلاق میجہ ہوں لوگ بيكرت نيس اس لے جتا بين شرك بدعت مي كبرونخوت مين اور تمام اخلاق رويله مين ـ حقیقی سیرت

جہاں تک سیرت کا تعلق ہے بیق بہت بری بات ہے۔ سیرت کے عنوان سے جلسکا عنوان بہت آسان ہے مگر سرے کا بیان ایک عظیم وسدداری ہے اس لئے کہ سرت سہتے ہیں واتی خصائل کواور ذاتی حالات کواور ان کے تذکر و کا مقصد اصلی ہے ہے کہ ہم ان کی بیروی کرسکیس تو سوال یہ ہے کہ کون مختص حضور اس کے خصائل وعمل برعمل چرا ہوئے کا مدی ہوسکتا ہے اور کون ہے جو ہی کر میم صلی الله علیه وسلم کے اخلاق و عادات کا بورا اجاع کر سکے۔ آپ کی شال بہت او پکی آپ کی شخصیت بهت او بگی واقی سرت کا ہم کال طور پروجاع کر سکیں۔ مد مارے لئے ممکن میں اور ذاتی سیرت بیب که متره ستره دن آب پر فاقے کے گزرتے تھے۔ اسودین پر گزرتا تھا۔ لینی ا کی مجود کھالی ایک کورہ پال کا پی لیا اور صوم وصال بعنی بلا کھائے ہے روزہ رکھتا لیکن امت کو آب نے بہت ممانعت فرمائی کداییا مت کروسحری کھالیا کروسحری کھاؤروزہ رکھواورافطار کرو اوركهانا كعاد اورآب ستره متره دن تنك بلا افطار بلا محركهائ روزه ركعت تصرحاب فيعرش كيايا رسول کر ب نے جمعیں صوم وصال کی کیوں مما نعت فرمادی اورخود عضور رکھتے ہیں فرمایا اب سکت منتفی

besturduloooks.nordoress.com يعلعمنى دبى و يستيقنى تم ش بحصيراكن ے؟ بجھة ميرادب كھاتا بات ہے وہاں كھائا۔ پلانے کا میں مطلب نہیں کہ پلاؤزردے کےخوان اثر تے تتھے بلکہ ذکر انڈرگ ویے بھی رہا ہوا تھ اس نے بدن کوسنبال رکھا تھا اگر زندگی جریمی حضور سی مدند کھاتے تب ہمی آ ب کی زندگی میں کچھ فرق ند پڑسکنا تھا روحانی توت عظیم تھی امر بحر بھی جوآ ہے نے تناول قر مایاس کی مقدار کتی چی ہے وہ اظہار عبد بت کے لئے اور امت کے لئے نموند قائم کرنے کے لئے تھا کھا نا اور پیا تمہارے لے مباح ہے واقعة اگرة ب حماب الكائے لكيس و شايد بيمقد ارغذار وزائد كے اعتبارے در پارچ تولدتن بنی ہوای گئے میں کہتا ہول کرآج کون ہے جواس کا جاع کرے کداتی مقدار غذاج رجمر گزاروسے توسیرت سے مراو ڈائی خصلت اور ڈائی عادت ہے کون ہے جواس ڈائی عادے کی اقتدا وكريحكا دراس برجل سكيه

> حدیث شریف میں ہے کہ آپ مغرب کی تماز پڑھانے کے نئے تجرہ شریف سے باہر تشریف الے مصلے بر بی محملے بر بی محملے تحبیر ہو چکی تھی آیک دم تھبرا کرآپ مصلے سے داہی ہوئے اور کھر میں آخریف لے محتے اور تھوڑے و تف کے بعد مصلے پرتشریف لا کرنماز پڑ حائی رسحاب نے مرض کیا کدیارسول الند المصلے برتشریف نا مجے تحمیر ہو چکی بحرآ ب خلاف معمول واپس تشریف لے مہے كياوجهيش آلى فرمايا كد مجعه بإدآيا كرمير ، كحريس طاق من أيك ديناريز ابواب اورفرماياك نی کے محرے سے زیبانہیں کداس پردات گز رے اوراس میں سوما یا جا تدی وہ تو جاتے ہی میں نے اس کو صدقتہ کیا اور اس کے بعد ہ کر نماز پڑھائی۔ تو آج کون ہے جواس سرت کی افتراء کرے کہ گھریٹس نام ونشان مونے جاندی کا ندر ہے اور فارخ البال ہے توعبادات ہوں یا معاشرت ہوجود اتی عادات ہیں ممکن تبیں کے کوئی ان کی اقتداء کر سکے۔

### حضرت ابوذرٌ كا زابدا ورتقو كي

دورصحابہ شرح مفرت ابو ذر خفاری میں جن کا زیدمشبور ہے اور حدیث شریف بیل آن کو "عيمائ امت" فرهايا كياب-كري تظيرين السامت بل معزت عيني عليه السلام كي اور معزت عیسی طبیالسلام کی شان بیتمی کدند محراندور شده این ان کے پاس کل دو چیزین تعیس ایک چود ے کا تھیکہ جہاں نیندا کی ویں لیٹ مخت تھیرے نیچے کالیا۔ ایک کٹری کا بیالہ خاصر درت بڑی اس على كھانا كھاليا۔ ضرورت بڑى اس بيس كريانى ني ليا اور وضوكرليا۔ آيك ون ايك يخس كو و یکھا کدمرے یے کئی رکھ کرسور ہاہے تو فرمایا اللہ اکبرا ہم نے اتی و نیاز اکد کر رکھی ہے اس کے ۱۰۶۳ بغیر جی ّ زرے بے قر تکریکوای وقت صدقہ کردیا۔ اب صرف پیاندرہ "میا گھرائیک مقام پرائیک خض کو حسل است معلم جی ّ زرے بے قر تکریکوای وقت صدقہ کردیا۔ اب صرف پیاندرہ "میا گھرائیک مقام پرائیک خض کو حسل استخدا و یک ۔ دریا می کفر اسے اور چلو سے پائی بی رہا ہے اور چلو سے آی وضو کر رہا ہے تو فر مایا اللہ اکبرا ہم نے آئی و نیازیادہ کررکھی ہےاس کے بغیر بھی تو گز رہو عمق ہے اس کو بھی صدقہ کرد پاتوعیسیٰ علیہ السلام كاز بزتمام المياء ينهم السلام من معروف بصاور متاز ب مفرت ابوذ رخفاري كانديب يبي تفاكده حضورً كيزاتي افعال كي افتزاكرتے تھان كے يہاں نديها جائز تھا كررات كے كھانے کے بندوبست کے لئے آ وی پکور کھے جو ہاس تھا کھالیا اور رات کے لئے اللہ بر تو کل سل گیا تو کھالیانیس ملاتو فاقد کرلی ایک وقت کا کھانا موجود ہونے پروہ دوسرے وقت کے کھانے کے بندوبست کویا جائز بچھتے تنجے وہ حضور کی زات کا انتباع نفا۔ جولباس ان کے بدن پر تفااس کے سود اورکوئی کیٹر اان کے باس نہ تھا ای کواوڑ ھالیا ای کو پکن لیا۔

جب شام لتح بواتو جا كرملك شام مين عم ديا وربية هغرت عمّان في كي فنا فت كازمان هما شام متدن ملك تعاد محاب كے يهال دولت بھي آئي بدا تفاقا جس كے كمرينيج ديكھا كدومتر خوال یر در گھانے جنع میں بس نفا ہوتے ہوئے اس کو زاخمنا شروع کر دی**ا** کے حضورے دستر خوال پر دو کھانے کب جمع ہوئے جوتم نے کئے۔ کردوس کو صدقہ ورندلائٹی سے خبرلوں کا۔ چونکہ سحالی تھے اس لئے لوگ ان سے دیتے تھے۔صدقہ کرا کے اتنا چھوڑ تے تھے کہ جنٹنا وہ کھا لے رکھیا کے تھر معلوم ہوا کہ بچھ پیسے جع شدہ ہے بس لائلی کے کربیجی محکے کہ حضور کے گھر مثل کب بنع تھا پیسہ جوثم نے جمع کررکھا ہے۔ کرداے صدقہ لوگ عاجز آ گئے۔ اور حفرت مثان فی کے بہال شکایت کی کدانہوں نے تو ہماری زندگی سی کروی شریعت نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے ن سے بھی منع کرتے ہیں ۔غرض ان کا مسلک علی یہ ہے کے جعنور کی ذائی زندگی پر ہرخض کوعمل کرنا جا ہے تو بھلا اس برکون چل سکتا ہے کس کی مجال ہے قبد انہیں علم و مجتے کہ و بیاں سے بیلے جادی ورنہ جاری زندگی تلخ ہوجائے گی۔اس پر حضرت عمان تحق نے تلم دیا که ابوذ رسب سے الگ تعلک ربذ و ناک سقام پرر بین \_ جوجنگل میں واقع تھا۔شہر میں نیٹھیریں چونکدا مام عادل کا تھم تھا اواجب انتھیل تھا' ای دن شام سے نکل مے اور دیمتان میں زیذہ مقام میں ایک جمونیزی وال دی اور و ہیں عمر کزار وى داى عُكدوفات بموتى اور جب وفات كا وقت آيا تو دبال كوتى الروس تديرُوسَ صرف أيك تبه نیزی تخی ان کی بیوی رونے کلیس فر ما یا رومت درواز و پر بیشه جاؤ احتهیں ایک قافله آتا ہوا تظر بِ سے کار جنب وہ آ ہے تو اس ہے کہنا کہ لوگو! رسول الشصلی الشدعایہ وسلم سے ایک سحالی کی و فات کا

وفت قريب يبيئا ترجاؤا جهيز وتلفين كابندوبست كرديه

besturdulooks.nordpress.com دو درواز و يرجيغ كنس بينانج كرواز ق اور باغ ادشتيال نظرة كي يا في سوار قريب آية يوى نے يكاركركها كولوكوا اللہ كروسول كا يك محالي كى وفات كا ولت قريب بيا آب سبار جاویں۔ جمیز و تنفین کریں اور نماز جزارہ پڑھیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعورٌ بھی سے انہوں نے یو چھا کدکون محالی ہیں ہوی نے کہا کدا ہوة رخفاری عفرت عبداللہ بن مسعود علاج ، أوركها صندق صندق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك ابي ذر يعيش فويداً و بعوت فويداً عَجَ فرماياتها الله كرمولُ نے كما سابوة رُزيدگى بھى تَجَائى ش كزرے كى اورموت بحى تنجالى ين آئے كى بيلوك الرقع اس وات بوش وحواس ورست بينے وعفرت ابوذ رغفاریؓ نے قرمایا کدمیرے باس کفن کے لئے کوئی چیز نہیں بس بیتی کرتا میٹیجے ہوئے ہوں اور بے ای انگی یا ند سے ہوئے مول اس کے سوا کوئی چیز نمیں کسی کے یاس اگر کوئی جاور ہوتو مجھے وہ دیدے کفن سنت نہیں کفن کفاریکا فی ہوگا۔

> کفن سنت بید که تنین کیٹر ہے ہوں اور کفن کفایہ بید کدا بیک کیٹر اہوا اور اس بیں لیسیٹ کر دفن کر ویا جائے اُقویے فرمایا کیکفن سنت کی ضرورت نبیس کفن کفایہ جی کافی ہوگا صرف، ایک جا در میکر شرط پر ے كدد الحقى جا درد ، جو حكومت كا طازم شر بورادر بالخسوس زكو قاومولى كرتے بر طازم شرور کیونکہ دولوگ زیادتی کرتے ہیں بھی اچھا ہاں لے لیتے ہیں بھی برا مال لے لیتے ہیں معتدل طریق پرنہیں رہے۔عدل نہیں کرتے اس لئے وہ فض کیٹرا دے جوملازم نہ ہو۔ حالا تکہ خلافت کا ز ماندہے خیرالقرون ہے مگر ان کے تقویٰ کا بیامالم تھا کہ اس ز ماند کی حکومت کے طازم کو ہے تو عبدالله ابن مسعود فرمایا كدمير بياس ايك جه در ب جوميري مال ك باتحد كاكاتا بواسوت ے اور گھر میں می اس کو بنا ہے کہتے گئے کہ بال میں وہ کافی ہے۔ جب ان کی وفات ہوگی تو اس عادر میں ان کوفن کردیا گیا۔

> سرائیے سحابی میں جنہوں نے رسول کی ذاتی زندگی کوا بنا مسلک غمرایا تعار جے صح بہمی برداشت ندكر سكي شهر مي كزرن بوسكااوراج من ادراب حوصله كري كسيرت مني اوربيرت بر چلیں بیاسین حصلہ سے بہت آئے کی بات بے بعض دفعاتو واقعة مجھے ڈرمحسوں ہوتا ہے جب ا ملان كرتے بين كديرت كا جلسه بوكا اصلاحي جلسة ام ركھوند بي جلسنام ركھوتيني جلسنام ركھو۔ سیرت سے جلسے یہ منی ہیں کہ ہم عظیم دعویٰ کررہے ہیں اوراس دعوے پر **جل** سکیں حے

385turdubooks.nordpress.com منیں آو کیوں ہم ایساعنوان اختیار کریں کہ جس ہے بہت بوی بوائی شیکے تو میں عرض کررہا ہوں ک سیرت جس کے معنی بیں واقعی اس کا بیان مشکل ہے اگر بیان بھی ہو ہے تو اس پڑ کل بھی مشکل ہے۔ حضرت فيشخ عبدالقاور جيذاني اوران كي خانقاه

> حضرت فیخ عبدالقادر جیله نی قدس الله سرهٔ کی خانقاه میں دس وس بزارمهمان ہو نے سختے ا کیا ایک وقت میں ایک ون آپ باور چی خاند میں تشریف لے گئے بوجھا کیا کیمآ ہے کہنے لگے صوشت رونی فر مایا الله اکبرہم مدی بیرا ج عاست کے اور صنور کے تو سوست بھی الفاق سے کھ لیزاور ہمارے بہال روز گوشت بکتا ہے اور روز روٹی کچی ہے بدکیا اجاع سنت ہے اِحکم ویا گیا کہ آئے سے وہی "جو" کی روٹی اور" جو" جمی چک کا بیا ہوائیس بکد بسے صفور کی عادت كريم يقى كد " جزاً" كوكوث ذال اور چھونك مار دى جھوسداڑ كيا مو فے موفے والے رہ مھے ۔اس كي ايك آوھ تم یہ کئی ہی حضور کا ریکھا ناہوتا تھا آج سے خانقاہ بٹر بھی میں تھا ناہوگا۔ چنانچہ کوشت روٹی بند بوكى ادروال كدرية اجوى كى تكيال يكفيس يمن كوعادت تقى ؟ من كرمنده من تحل تفا؟ كوكى ی ر بواکس کے پیپ میں دروبواکس کو بخار آیا کسی کودست آئے اور خانقا دیا تو ذکر اللہ ہے کو جی تھی ياسارے بيار پڑے ہيں۔فرمايا كيابات ہے ذكرالله كي آواز فيمين آتى ہے موش كيا محيا كرهنرے! آ ب نے تھم دیا تھا کہ " جوا" کی روٹی کھاؤا و ہضم ہوئی نہیں اس لئے لوگ بیار بڑے ہوئے ہیں۔ تو کاٹول پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہم نے بہت ہی جرأت اور جسادت کی ہے كہ حضور كى ذاتى زندگ کے اتباع کی کوشش کی ہے ہماری مجال ٹیس اور حکم دیا کہ آئے ہے وہی کوشت رونی ایکا کرے۔

# سیرت نام ہےاسلامی قانون کا

تو ہوئے برے اکابرنبیں چل مکے میں جس کو حقیق سیرے کہتے میں اور ہم سیرے کا دعویٰ کر ے اس پر کیا چل سکیں مے۔ میرت کے اندوا کیا حصہ مجزات کا ہے فاہر بات ہے کہ مجزات تو ہم الے ی نبیل سکتے پرتو نبی کی خصوصیت ہے آیک آپ کے علوم د کالات میں وہ استار استار فع واعلیٰ کدامت توامت انبیا موجعی و دعلوم نیس مطبح جین توجم کیسے حاصل کریں ہے۔ ایک حصد ذاتی معاشرت کا ہے اس کا انباع مشکل ہے توسیرت کے سید مصمحی میں۔ اسلام کے اسلامی قانون ے اور اسلامی احکام ہے اور اسلامی احکام میں توسع ہے امیر غریب سب گزربسر کر سکتے ہیں۔ یات میہ ہے کہا گرکوئی دولت مند ہوتو ز کو ۃ اد! کروے صد قات دا جیہادا کرے اس کا مال

ے۔ا عوا باک ہو کم فااور ریک کہ مارا مال گھر سے نکال وے یہ ہے ذاتی سیرت ۔۔ا سے کون بر داشت کرے کا کھیں روزے کے معنی مید ہیں کدسال بحر میں ایک ماہ سے روز سے ادا کر دو نفل ممکن ہوتو کرنونہ ممکن ہوتو معاف ہے محرسز وستر ودن صوم دسال کون رکھ گا کس کی بجال اور کس کی قدرت ہے۔اس لئے میرت کا سید صاسید حامقهم می اسلام سیجے کراسلای قانون سے باہرند نکے اور میں توریکر اہول كديس دوريس اكركوني مخض حرام سے في جائے اور حلال كدائرے يس رہے تو وہ اس زماند كا جنیدوٹیلی ہے کوئکدان جنیدوٹیل کا دورتو گزر چکا جو پہلے ہوئے ہیں کہ جو کروہ تنزیجی ہے بھی اتنا ال بج سے كرمتنا بم حرام سے بحی ميں بح اور دو أيك ايك متحب كواداكرتے تھاور بم سے فرض بھی اداکر نامشکل ہے بیاس زمانہ کے مبندو تبلی کے حالات ہیں ۔ آج کا جنید وٹیل وہ ہے کہ جوحرام سے فی جائے اور حلال کے دائرے میں رہے تو لوگ عوصلہ کرتے میں سیرے کا اور عمل جیس ہوتا جا کز کاموں پر بھی کوئی تا جا کز میں پڑا ہوا ہے کوئی ترام میں کوئی مکر و ہات میں تو اس لئے بعض وقت توبواؤ رمعلوم ہوتا ہے سیرت کے اعلان سے کہ ہم اور سیرت بر عمل کریں گئے 'حاری مجال' تو سید معمعی سیرت کے بی کداسلامی قانون پر چلتے رہو۔ جن چیزوں کواللہ نے فرض واجب قرار ویا ہے ان کوادا کرتے رہو۔جن چیزوں کوحرام اور تحروہ تحریجی کہاہے ان چیزوں سے بچتے رہوتوان شاہ نجات ہوج سے گی رقو شریعت کے قانون میں سعادت اور مخبائش سے اور ذاتی زندگی بہت ارضع واعلی ہے اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کو کی مختص آپ ہے کے کہ جمالی خدا کے داہتے میں اليك چول دواور ده كي كديش بورا باغ بي دينا بول به برايك كا كام نيس بس ما تكفير پھول بنی دے دوتو اب آپ موکن ہیں ان شا مائند نجات ہو جائے گی اب ہم باغ دینے کا وعدہ تو کریں اور دے نہ تکیں پھول بھی تو دعویٰ دعویٰ رہ جائے گار جس کو جسارت اور سوءا د بی بی کہا جائے گا اور جو يقينا تا بل كرفت وت موكى رتو بيرت من أيك جز بين علوم و كمالات كار اس كا چربہ بم نہیں اتار کے ۔ایک جزیم عزات کا وہ ہمیں نعیب نہیں ہوسکا۔ ایک جزیم خصوصیات تبوت کا وہ ہمارے اندر شیں آ سکتا اب جوآ کے رہ جاتا ہے وہ اسلا کی قانون رد جاتا ہے وروہ ی معنی سرت کے بی تواسلام پر جلتے رہیں ہے عقیق سرت ہے۔

حضور کے اخلاق مبارکہ کیا تھے؟

ممى تحصرت عائشهمد يقاف إلى جيما كرحفورك اطلاق كياتي فرمايا كان علقه المقران آب كاخلاق ويكيف بين قرآن يرحور جواس من اخلاقي جزين بين وين آب ك besturdulooks.nordpress.com اخلاق میں۔ جوقر آن کہتا ہے وہی آ پ کامل ہے۔ اور جوآ پ کرتے میں وہی قرآ ان کہتا ہے قول قرآن کائل آب کادونوں ایک دوسرے کے بالکل مطابق ٹیں۔ پھراس ٹیں آ مے درجات ہیں كواكيك حصراولياء كاللين كاسبحاب كالباورايك حصرحضوركي ذات بابركات كالباوراكيب ہم جیسے عوام کا حصہ ہے۔ تو ہم احکام پڑھل کر کیس نے ہمارے لئے کافی ہے پھرحق تعالیٰ س کو بزهادی اورز تی دیں۔ بیاس کافعل ہے نیت اپنی بیاد کر بم اسلامی احکام کے دائرے ہے وہر نہ جاوی کا کے۔ یہ ہی سریت بڑھی کرنا ہے۔

# شب معراج میں حضور اور حضرت مویٰ کی گفتگو

حدیث میں ہے کہ شب معراج میں آپ پر بیوس نمازیں فرض کی گئیں۔ کویا بھاس ر کعتیں اس کے ک<sup>ے م</sup>قیقت نماز ایک ہی دکعت ہے اس امت پرحفرت موئی علیہ السلام کا احداث معظیم ہے کیونکد جب آپ والیس تشریف لائے مج چھا کہ اللہ نے کیا انعام دیا ہے۔ آپ نے فره یا کمبی س نمازی معفرت موتیٰ نے عرض کیا کہ جھے آپ کی است سے تو قع نہیں کہ و دیجا س وفقت کی نمازیں ادا کرشیں گی اور میہ ہوگئی ہیں فرش اُ سرادا نے کرسکی تو امت گنبگار ہوگی \_اس میں تخفیف کراہے ۔ آپ والی تشریف لے گئے اور من تعالی سے عرض کیا کہ یا اللہ ایر تو امت بر بہت ہی شاق گزر ہے۔ گی ۔ ورخواست منطور ہوئی اور یا نج نمازیں تم کر دی تنکیں ۔ پینٹالیس رو حميم - بعراً ئے معرت موئ طيرالسلام نے کہ کہ <u>جھے</u> وقع نیس کرا ہے کہ است یہ پیٹالیس تمازیں ہمی اواکرے گی اور کم کرائے چھر آپ نے ورگاہ خداوندی میں عرض ومعروض کی۔ پانچ اور تم ہوئیں چروائیں آئے چرمے۔ جب افیریس بانج رہ منس او مولی علیالسل نے فرمایا کہ اب جھے اس کی بھی تو تھ نہیں کدامت یہ پانچ نمازیں بھی پوری اواکرے گی اور آم کرائے آپ ففر مایاب مجھے باربارة فے جانے سے حیا آتی ہے۔ اس آتی کار ہے و عق تعال فرمایا کہ ہم نے پچاس میں سے بیٹیالیس کم کر کے باریج رکھی گر حابسدل الفول فادی جور سے بیال قول بدارنہیں میاتا۔ پانٹا کی نماز دل پرہم بچاس نماز دل کا جردیں گے۔ مویا ایک حصہ پڑس دس کے برابر رکھا عمیا یکو حضور کے عم بھروہ بیاس وقت کی نمازیں اینے اور فرض رکھی اورادا قربا کیں۔ مینی ول رات میں استے نوافل اوافر بائے کہ وہ پچ س وقت کی تماز وں کے برابر ہیں لیکن امت كون ين جحفف عادى توسيرت يركل كولى كرتا بدر توجياس دفت كى نماز اواكر يديمس ك اعدریه بهسته و جرأت ہے؟ اور پھر کھے تک میرت کوستنا ہوں اور سیرت برقمل کروں گا تو نمازوں

من بچاس نمازی پڑھیں۔

besturdulooks.nordpress.com مالیات عل حید برابر بھی ندر کھے اور روزوں کے اندر پورے ایک سال کے روزے ر کھے۔ تو آخر بیکس کی جرائت ہے؟ اس کوکون کرے اور چرہم دعویٰ کریں کہ ہم سیرت پر چلیں کے ۔ بدو تو ٹی ہی دحویٰ سابھی

> ، آرز د می خواه سک انداز دخواه برنتامد کوه را تک برگ کاه

آرز د کرومگراینے حوصلہ کے مطابق ۔ ایک تزکا گھاس کا پہاڑ کو کیسے سر پراٹھا لے کا وقو تزکا 'تکا اتنا ہی فر ہائش کرے جنتنی وہ برداشت کرسکتا ہے۔ پہاڑ نہ مانکے جسے برداشت نہ کر سکے۔اللہ تعالی نے اسلامی شریعت کوآسان کردیا ہے۔ اس برہم عمل کرلیں ہے ہماری نجات کے لئے کافی ہے۔اس میں عمل کرتے کرتے حق تعاتی پر کت دے۔ اعلیٰ مقامات پر پہتیا دیں اس کا نفشل ہے نیکن ہم بیزنیت کریں کدوائزے سے باہر نہ ہول کے جو پکھوا جبات وفرائفن سے ہیں ادا کریں مرادادا كرف والول كوالله في بهت بكوديز بريعي السدور من بهت كافي ب

# بعدوالول كى فضيلت

بلکہ حضور نے بعد والوں کی نضیلت بیان کی ہے آپ نے صحابہ سے دریافت فر مایا کہ بناؤ سب سے زیادہ بھیب وغریب ایمان کس کا ہے عرض کیا حمیا یا رسول انقد طائکہ کا ایمان سب سے زیادہ جمیب ہے۔ قربایا کہ ملائکہ کوکیا ہوا کہ وہ ایمان ندارویں۔ عرش ان کے سامنے کری ان کے سامنے جنت و دوزخ ان کی آئمول کے آئے۔ وہ بھی ایمان نسلاویں مے اورکون ایمان لاوے گاروس لئيزون كاايران كيا عجيب اون كوتوايمان لا ناعي چارييند مرض كيا يارمول الله مجرانميا وكا الحان مجیب ہے فرمایا کدائمیاء کو کیا ہوا۔ جو وہ ایمان شدلاویں۔ رات ون وقی ان پرائز تی ہے۔ معجزات ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں لما تکہ کووہ آٹکھوں ہے دیکھتے ہیں وہ ایمان شدلاویں ہے: ودکون ایمان لاوے گاان کا ایمان کیا بجیب ہے۔ عرض کیایا رسول اللہ مجرمحالیکا ایمان عجیب ب فر مایا تمہیں کیا ہوا جوتم ایران شالاؤ۔ رسول تمہارے ساسنے ۔ مجزے تمباری آ تکموں کے سامنے وجی تمبارے آھے اور رہی ہے تم بھی ایمان نہیں لاؤ مے تو اور کون ایمان لاوے کا تمبارا ا بمان کیا مجیب عرض کیااللہ ورسولد اعلم اللہ اور رسول بہت جائے ہیں کہ کس کا ایمان مجیب ہے۔ قرمایا کدائدان عجیب ان لوگول کا ہے جوامت میں تمہارے بعد میں پیدا ہول سے کہ نہ

besturdulooks.nordpress.com رسول اللَّدان كے سامنے نه معزے ان كے سامنے اور نہومی ان كے سامنے اثر رہی ہے اور فتنوں ك سنشرت اورحق سے ہٹائے والے بزاروں اور پھر بھی وہ ایمان پر جے ہوئے ہیں ۔النا کا ایمان زیادہ عجیب ہے ۔ تو موالع میں ایک فضیلت نکتی ہے بعد دانوں کی کر کاوے وموالع کی کثرت میں دوا بمان پر ہے ہوئے ہیں تو جیب وغریب اور قابل قد رائمان ان کا ہے۔

> س ہے بیاصوں فکا کہ رکاوٹ ادرموا نع کی کٹرے میں جو خص ایمان پر جمارے و وزیادہ قابل قدر ہے۔ بانسست اس کے کے کئی رکاوٹ ندہواور پھرا ہمان پر جمار ہے۔ ایمان اعلیٰ سی گر مجیب وغریب ایمان نہیں مجیب وغریب ایمان اس کا ہے کیر کا دنیل بٹراروں ہوں ادر گھربھی جما ہوا ہے جیسے خیرز مانے کے بارے میں حضور کے ارشاد قرمایا ہے کدایک دفت آئے گا ایمان کا سنبيانا ايا بو كاليب باتحديس يزكاري كاسنبالنا كرة دي ترجيور سكوكا ات فقت بول كي كد ا بیان پر جمناه یک جمیب وغریب بات ہو گی تو اس سے بعد والوں کی فعدیات نکلتی ہے اور تس نکلتی ہے کرے بات نہیں کہ فیرختم ہوگئ ہے بلکہ بعد میں بھی باتی ہے۔ بہت سے از باب فیرا نے بھی وجود ہیں اور قیامت تک ہوئے رہیں گے۔

> عن تو کئی مرش کرتا ہوں کہ اسلام ہے جے رہو۔ طال کے دائر سے عن رہوا حرام ہے بیج ر موقو الن شاء الله بهارے لئے بہت سے مراتب بیں اور کیا عجب ہے کدان برول کے قدمول تک پینچا: ہے جن کے ایمان بہت اعلی تنے اس لئے کروہاں رکاویمیں زیادہ نبیل تھیں۔ یمیال رکاوٹیس زیاده بین اور پیم بھی ایمان پر جماؤ ہے تو کیا مجب کے درجات ومراتب ملحق کرد ہے جا کیں۔

# لفظ ختم تمام کمالات کوچاوی ہے

سے تے ایک معنی میں کے حضور کے قضائل مناقب بزرگیاں کمالات اور تصوصیات بیان کئے جاویں تا کرا پیانوں میں تا زگی ہیدا ہوہ رامت کوتسلی ہو کہا تند نے جمیں ایسا پیٹی مطافر مایا کد جود نیا میں ہے تنکل ہے اورانہیا و بیل بھی ون کی نفیرٹیل ۔ وہ انصل الانہیا و میں ۔ سیدامرسلین ہیں۔ اس نے ختم نبوت کا لفظ کافی ہے۔ آپ انتظ نبی ہی نہیں میں بکہ خاتم اراز بیاء میں قرضاتم کے نفظ میں سارے فضائل چھپے ہوئے ہیں اس سنٹے کہ خاتم اس و کہتے ہیں کہ جوشتی بوسارے کمالات کا کہ اٹکے پیچھیے حتنے بھی نمولات میں نہوت کے مب ایک ذات میں لا کرجع کر دیئے گئے ہیں بہ اور ا نتباہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمالات نبوت علمی ہوں پاملی اپنے انتبائی عروج کے ساتھ آ پ ک زات مقعرال میں جمع کرا ہے تھے اب نیوت کے کمالات کا کوئی ورجہ یاتی منیں رو گیا۔ ہے۔ اس

besturdulooks.nordpress.com لے کئی ہی کے آئے کی ضرورت تمی کداس مُال کو ظاہر کیا جائے ایک ہی نبوت کافی ہے۔ جو قیامت تک مطے کی چونکہ مادے کمالات آپ پرلخم کردیے مجے۔

> علم ہے قاس کے بارے میں آپ فرمائے ہیں اونیت علم الاولین و الاعرین ایکلے اور پچھلوں کے بڑام علوم مجھے عطا کرد یے مجے عبادت ہے تو اس کا حال بدے کہ بعض دفعہ تمام تمام مات نغنول میں مکٹرے ہوئے بیرورم کر جاتے اور بعض دفعہ بیٹ کر بیجی خون نکل آٹا۔حضرت عائشهمديقة من عرض كيايار سول الله آب اتن محنت كيون قرمات جين آب كي شان توو و ب كماآب كم مقبول ، وفي كاآب كودستاويزد يدى كى حضور كرمات بي السلاا كون عبداً من مكرر أكركيا یں شکرگز ادبندہ نہ بنوں میں تمام تم مرات نفلوں میں کھراد بناہوں ۔ بیسب ادائے شکر کے ۔ لئے كرتابول وديث يمرفرمانا كياب كدان يسذكو السلسه على كل احياضه كولى لحداسيدكاذكر خداوندی سے فارغ نہیں تھا۔اس کئے نبی کا کوئی تول وضل بغیر رضا خداد عدی کے نیس ہوتا ہے جب برقول ڈھل میں رضاء حق شامل ہے تو ان کا سوتا بھی عبادت جا ممنا بھی عبادت بولنا بھی عبادت جنگ مجى عبادت السلم بمى ممادت بربرعبادت اورذكرالي بهة كوكي لمربحي خالي بين تفار ذكر يريق ك نيند باك نينوق غظات كى بي شل مشهور بي "سوتامرابراير" وى عائل بوتاب مرآب ني قرمایا ان عینی تشامان و لایشام قلبی میری آنهمیس می چی ول تیس موتاردل برابرو کراندیش معروف رہتا ہے ای لئے انہیا و کا خواب مجی دحی ہوتا ہے سوئے میں بھی وجی جا گئے میں بھی وجی ہر وتت حل تعالى كى المرف مصطوم وكمالات كى بارش جوتى راتى بـ

> اور پھر يائيس كرة ب مرف امت كے بى بول \_ بلكرة ب بيول كے بھى بى بي اى كَ آب شَهُ الكِ عديث يَن يَكِي قراليا انسا نبى الانبياء كري فقدامتون كابن في يُسِ بون للكذبيول كاليمى ني مول- كوتك قرآن كريم بل انبياء عديمى آب برايمان لات كاعبدليا ميا ب\_قرما يأكم واذاخمة الله ميثاق النبين لما اتبتكم من كتاب و حكمة ثم جآء كم رمسول منصدق ثما معكم لتومنن به ولتنصونه قال ء افررتم و احذتم على ذلكم احسري قبالوا اقوونا قال فاشهدوا والنا معكم من الشاهدين تمام إنجياء ــــــعالم ازل **میں جن تعالیٰ نے عبدلیا کہ جب میں رسول آخرائز مال کو دنیا میں جمیجوں اس ونٹ اگرتم خود موجود** بوتوتم ان پرایمان لاؤ ورنه تم این امتول کو مدایت کرو کدوه ایمان لا کیس راوراب ایمان لاؤ توسارے اخیاء نے ایمان قبول کیا اور ایمان لائے کا جے مکلف کیا جائے وہی امتی ہوتا ہے توجب

besturdulooks, nordpress.com نبیول پر محی فرض کیا گیا که وه دیمان او یس معیق محویا آپ پر ایمان لا تا پخیتیت امت کے ہوا'اس لَئِے آپ نے فرمایا۔ انسا نہیں الانبیداء ایس نبیوں کا بھی ٹی ہوں۔ بیاناتم کے معتی ہیں جوز تم النبين ميں ہے۔ بعن تمام كمالات نبوت آپ برختم ميں۔ اور بدايك اصول كى بات ہے كد جود کے چیز برختم ہوتا ہے وہاں سے شروع بھی ہوتا ہے اگر وہاں ختم نہ ہوتو شروع بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یول بھھتے کہ جیسے بکل کے قبقے یور سے شہر میں روشن میں پیسب ختم کہاں موتے میں؟ باور باؤس پر جا کرختم ہوتے میں قرباور ہاؤس کوہم خاتم البروق کہیں سے کہ وس پر ساری بحلیوں کی انتہاء ہے بعنی وہ بحلیوں کا انتہا ہے ممروہ مبداء بھی تو ہے وہاں اگر بحلیاں نہ ہوں تو تقول ش كهال سے آئيں كى توجهان تم بوتى ہے چيز ويس سے شروع بھى موتى ہے۔ تو إور باؤس براگرا تقتام ہے بھلیوں کا تو وہیں ہے افتتاح بھی ہے لاکھوں آپ کے کھروں میں گلے ہوے ہیں۔ان میں پانی آ رہا ہے:ن سب باندن کی انتہا دائر در کس پر ہوتی ہے سارے بانی وہاں جا کرفتم ہو باتے میں تو وہ خاتم امیاہ کہلائے گااور وی فاتح المیاہ بھی کہلائے گا کیونکہ وہیں ے پانی شروع بھی ہوتا ہے اگروہاں بانی نہ ہوتو کموں میں کہاں ہے آ سے گا اور کیے آ سے گا جے آب یوں کمیں کرآ وم علیدانسلام سب کے باپ میں اوروہ خاتم لا باء بیں بعنی باپ ہونا ان برختم بان سے آ کے کوئی باپ می تیس روی آخری باپ بیں اس لئے وہ خاتم الآ باء بیں آؤ فاتح الآ باء مجھی تو وہی ہیں۔ وواگر باپ نہ بینتے تو ہم اور ہ پ کیسے ہوتے بجلیاں جہاں ختم ہو کیں وہیں ہے شروع بھی ہو کمیں یانیوں کہ انتہاجہاں ہے ہوئی ابتداء بھی و میں سے ہوئی آ پ یوں کتے ہیں کہ ہم سب موجود ہیں۔سب میں وجود ہے اورسب کے وجود کی انتہاء واست حق پر بموجاتی ہے تو حق تنائی خاتم الوجود ہیں۔ آ کے بیمروجود کا کوئی سندنیس ہے تو وہی فاتح الوجود بھی ہیں۔ وہیں ہے وجود كاسلسله جلائب بم موجود بين وبال وجود تداوتو بم اورآب كيم وجود بول مح يتوجو وصف جس ذات برختم موتا ہے ای ذات سے شروع بھی ہوتا ہے جب نبوت کے سارے کمالات آب پر ختم ہو سکتے ہیں اور آپ خاتم انکمالات ہیں تو فاتح الکمالات بھی تو آپ عی ہیں وہاں <u>ہے</u> كالأت منه حِلت توانين وكركيب سلخة اولياء كوكيب سلتة تؤاس لئيراً ب فاتْح بجي بين راورخاتم بهي بين اى كے ایک حدیث میں؟ ب نے ارشاد فرایا انه او ابھے حلقاً و احراجہ بعدا كرب ے پہلا میں موں جس کواللہ نے بیدا کیااورسب کے خریل ظہور برا مواتو توت آب کوائن وقت دے دی گئی تھی جب آپ کو بنایا تھی تکر ظہور ہوا سب سے آخر میں اس لئے نبوت سے قیام

ك لحاظ الما و المجل بين اور آخر ش بعي بين روبين المنوت بيلي اور كوم بعركرو بين آسك فتم بھی ہوگئی۔ تو آپ خاتم بھی ہیں۔ اور فاتح بھی ہیں۔اس لئے سارے مرالات کی جزیمیا وایک عى لفظ ہے۔ جس كوسيرت كها جائے كا ده ب" فتم نبوت" أكر كو لُ فتم نبوت كا منكر موتواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کی ساری خصوصیات کامنکر ہے اس نے دین کی بنیادة هادی اور جو تتم نبوت کامحترف ہے دہ آ پ کے تمام خصوصی کمالات کامعتر ف ادرمقر ہے کیونکہ ختم ہی سے لفظ عمل سارے کمالات چھیے ہوئے ہیں تو سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ آ ب خاتم النبین ہیں۔ساری نبوتوں کے کمالات علی عملی اخلاقی سب آ کرآپ پرختم ہو محتے ہیں۔

#### اخلاق اوران کےمراتب

مثال کے طور پر اخلاق جی اس میں علاء نے تین درج لکھے جیں۔ ایک خلق حسن ایک غلق كريم أنك خلق عظيم خلق حسن

خلق حسن اخلاق كالمقدائي درجه ب- اس كمعني بين عدل كامل أكرة ب كيساته كوكي ا یک چیے کا حسان کرے وَا خلاق کا تقاضا ہے کہ ایک بی چیے کے برابراً ہے بھی احسان کردیں تا كد بدل موجائے۔ يہ كم سے كم درجہ ہے اگرايك نے توايك پيد كا احسان كيا اور آب نے ايك کوڑی کا تو کمیں مے کہ بداخلاق ہے بخیل ہے اسے بدل وینانیس آٹاتو برابر سرابر کرنامیہ ہے خلق حسن مکی نے آپ سے ایک تھیٹر ماردیا آپ نے بھی اس ورجہ کا تھیٹر ماردیا تو کہیں ہے کہ عدل کی بات ہے تھیٹر کھایا تھا ارد یا۔ اگر آ ہے تھیٹر سے جواب میں تھونسہ ماردیں تو کہیں سے کہ یہ بدا خلاق آ دی ہے۔ تو خلق حسن کے معنی ہیں مساوات اور برابری کے۔ کد برا بھی ند ہو لے بھا بھی ند بولے۔ ریفنق من دیا ممیا تھا حفزت ابرائیم علیہ السلام کوامت کی تربیت کے لئے ویلیے وانمیاء سارے قل اخلاق میں کامل واکمل ہوتے ہیں تحرامت کے ساتھ جومعالمہ فرمایا میاوہ بیر کے طلق حسن یر چلاؤ تا کدان بٹس عدل پیدا ہو۔ برائی ہوتو عدل ہے ہو بھلائی ہوتوعدل ہے ہو۔تو «عفرت ابراہیم نے اپن است کو ملق حسن برتربیت وی جس کوابک صدیث میں بھی قر مایا گیا کدی تعالی نے سامنے کفار ہی ہوں ۔ اخلاق حسنہ کومت چھوڑ و ووا گزتر ہرارے ساتھ بھلائی کریں تو تم بھی اتنی ہی

idhiess.com بھلائی کرووہ برائی کریں تو تم بھی اتی ہی برائی کر کیتے ہوعدل قائم رکھو تربیت کا پیسلسلہ عفر مویٰ علیہ السلام کی امت تک جلا۔

جب حضرت موی علیدالسلام تشریف نائے تو انہوں نے اس خلق حسن کی محیل کی اور امت کوائی پر چلایا۔ان کے بہال انقام لینا واجب تھا کہتم بھی تھیٹر مارو۔اگر کوئی ایک آگھ پھوڑ ہے تو تمہارا بھی فرض ہے کہتم بھی اس کی ایک آ کھ پھوڑ وو۔

وكتبيتنا عبليهم فيهناان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن ببالاخن وانسس بالسين والجروح قصاص كاكركونى تهبيركل كرساؤ فرش ببركرة كم لآكريم كمل كردوك كي آئجه پيوزين توتمبار؛ فرض ہےتم بھي آئچه پيوز واس كي كوئي تمبارادانت توڑے فرض ہے كرتم بعى ال كادانت أوّ رور معاف كرة جائز تبين تعار انقام ليهاوا جب تعار حصرت موى عليه السلام كا دور ختم بوالو معترت ميسى عليدالسلام كادورة بالن وتفكم ديا كميا كداين امت كوتربيت كروخلق كريم يري

خلق کریم

علق کریم مید ہے کہ آ دی ایٹار کر ہے۔ یعنی ایک آ دی برائی کر رہا ہے تو وومرا معاف کر وے۔دوگر رکردے۔ حق تھا کہ بدلہ لے میکن عالی حوصلگی سے معاف کردیا تو کہا جائے گا کہ بروا خلیق آ وی ہے کہ دوسرے نے توستایا اوراس نے معاف کردیا خلق کریم کے اندرایٹار ہوتا ہے کہ آ دی ایناحق چھوڑ دے یعنی بجائے بدلد لینے کے معاف کردے بدویا کیا تھا معرت میسی علیہ السلام کوان کی امت کی تربیت کے لئے اس خلق میں خلق حسن سے ایک درجہ بڑھا ہوا ہے اور وہ بیہ كه الرَّم تباريه يا كمِن كال يركوني أيك تحيثر مارو بي قوتم وايال كال بعي ساسنة كرد وكه بحاتي ايك اور . رنا جا خدا تيرا بعلاكر ، بدله برگز مت لوبلكه معاف كردو . تو نثر يعت ميسوي من انقام ليز جائز نہیں تھا۔ کوئی کتنی ہی برائی کرے معاف کر دواور معاف کرنا واجب تفاان کے یہاں مصرت موک طبیالسلام کے بہال مدار خلق صن برخواس لینے ان کے بہال انتخام لیماوا جب تھا۔معاف كرنا جائز قبيس تفايخت امرت تقى تؤادكام بعي بخت يتضاور حضرت يبيني عليه السلام كي امت بهي نرم تھی اس لئے ان کے احکام بھی آ سان اور میل تھے۔

شریعت اسلام میں دونو ل خلق جمع کر دیئے گئے

شريبت اسلام مين شريعت موسوي كاانتقام اورشر بيت جيسوي كاعفؤ دونو ل چيز ول كوجمع كر

ythpress.com

ویا گیا ہے۔ فرما یا حسواء سیندہ سیندہ مثلها تمہارے ساتھ اگرکوئی برائی کرے و تمہیں فق سے كراتى بى يرائىتم مى كرواكركوكى دانت تو زوية تتبيل مجى فل بيك تم مى دانت تو زودا م فرمايا فسمسن عفعاو اصلح فاجوه على الله ادراكرمعاف كردولوالله كيهال يزي يزب ورجات لمیں کے تو انقام کا حق بھی وے دیا اور معافی کی فضیلت بھی بیان فرمادی سویا شریعت موسوی اورشر بعت بیسوی وونول جمع ہوگئیں رشر بعت اسلام کے اندر اور بیاس لئے کیا ممیا کہ شریعت اسلام پیام بسساری دنیا کی اقوام کے لئے مثلاً اگر معاف کرنا واجب ہوتا بدلہ لیتا کسی طرح بھی جائز نہ ہوتا تو جتنی تو ی تو ش ہیں کوئی بھی اسلام قبول نہ کرتی اور مرحدی پٹھان تو ایک بھی مسلمان نہ ہوتا کہ بھائی برزول کے مذہب میں کون داخل ہوگا اگر کسی کِقیمِر مارد ہے تو دوسر ہے کو خاموش كمر ا بونا بوگا وروه كيم كاك بعائى تيرى مرضى ب بدلدنوش النيس سكا بيد بزوادن یات ہے اس لئے ہم اس فدیب میں شریک نیس ہوتے ۔ تو ک قوش بر کھ کرا لگ ہوجا تھی اوراگر انقام ليهادا دسب موناتو جوزم قوش تميس دوجى اسلام قول شكرتمى وه كبرديتي كريم سيرتو يول ی گزدمشکل ہے چہ جائیکہ انتقام لیا جائے کمی نے مارد یاتھیٹر ہم میں کہاں طاقت ہے کہ ہم تھیٹر مارتے بھریں اور اسلام کہتا ہے کتھیٹر ضرور مارود سیصارے بس کی بات نبیں نے آگر معاف کرنا ہی واجب موتا توسخت مزاج تويس اسلام على سرة تمي اوريه بيفام بسماري اقوام ك لئ اس لئ اسلام میں ساری چزیں جع کروی کئی حمیس انتقام لینے کاحق بھی ہے اور معاف کرووتو یزے بڑے درجات بلیں سے دونوں عل دے دیے مجے دونوں تتم کیا قوام آ محکیں بیافات من اور خات كريم تفالكن سب منه اعلى درجه في كريم سلى الشعليه وسلم كوعطا كيامميا اوروه فلن عظيم ب-اس ے ملی درجہ اخلاق کا اور کو کی تمیں ہے۔

خلق عظيم

خلق عظیم ہے ہے کہ اگر کوئی فض کس کے ساتھ برائی کرے تو دوسرا معاف کردے اور ساتھ بیس بھلائی بھی کرے بیاضلاق کا سب ہے او نچاد دجہ ہے۔ یہ ٹی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کیا تھیا تھا۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ نے ان کے ساتھ انتہائی بھلائی کی۔ دوسروں نے گالیاں دیں آپ نے ان کے لئے وعائیں مائٹیس یہ بی خلق عظیم ہے ای کوئی تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم کہ آپ خلق عظیم پر پیدا کے مجھے ہیں۔ ان عل کرتے ہیں چنانچہ آپ کی سرت اور آپ کے خلق کو قر آن کریم میں حق تعالی نے فرمایا ہے فيسمناد حصة من الله لنت لهم كمالله نے جورصت آپ ش كوت كوت كرتجردي بے اكا دي ے آپ کا قلب زم ہے۔ موم ہے ؛ رای تکلیف پر آپ ہے چین ہوجاتے ہیں۔ وورصت کا اڑ ہے۔ تو حضور کے کاموں کی خلق حسن سے ابتدائییں کرائی گئی بلکہ خلق کریم ہے کرائی گئی کہ معاف كردواودا نقام لينتك فكرشري ريتانج فرماياكيا ولوكست فطأ غليط القلب لا انفضوا من حولک اگرآپ خت دل ہو تے تو یہ جوہ نیار دانوں کی طرح آپ کے ارد کر دجمع ہوری ے سب اٹھ کر بھا گ جائی آپ ک فٹی کی وج مگر آپ کے قاب کو ہم نے زق بھٹی جنانچ فر مایا گیا فاعف عنهم معانی کوافقیار کریں کے کوئی برائی کرے۔ تو آپ معاف کردیں انقام زلیا کریں۔ چنانچ بمرجم اً ب نے کس سے بھی انقام نہ لیا۔ گالیاں آپ کودی ٹنٹیں ساحراً پ کو کہا گی ۔ کذاب آ پ کوکہا گیا مجتون آ پ کوکہا گیا کا نے آپ کے دائے میں بچھائے گئے بھر آپ کومارے گئے اونٹ کی اوجھڑی آب کے سرمبارک بروالی کی رئیس میں انتقام ند بیااور معاف فر باو آب کی ارتدا بطلق كريم سے ہے۔ حَلَق حسن جيمور ديا كيا۔ چنانجي قريايا فيا عن عنهم بهال سے ابتدائی ولی چرآ گفر مایا کرید بھی آ ب کی شان کے بہت بیٹی کا درجہ ہے کہ آ ب معاف کرویا کریں اس ے بھی آئے بڑھے وہ بیا کہ جوآپ کے ساتھ برائیال کررہے ہیں ان کے لئے وہ سے مغفرت بحی کریں۔ واصف عفولهم آپان کی بخشش بھی انگیں اللہ ہے آپ کی شان بہت بلند ہے آپ گالیال دینے وانوں کو بھی معاف کر دیا کریں اوران کے حق میں دعابھی کریں تا کہ آئیس معلوم ہو ك بميل اينه تبحية جن ريدي غلق عليم يه كه دوسرا كاليون و يدربا به آب سهاليان و يدرب ين ووايذ الين بَنْ يَا رباب أب يدعا من درب من بالبّنا في مرتب الما قلال كاوه أب كوعها ألياح بإ-حضرت موكي عليه السلام كوخلق حسن وياله بإدر حضرت بيسلي عليه السلام كوخلل كريم وياحميا اور آ پ کونسل تظیم تو تمام انبیاء کےعلوم تن تیں آ پ کے اندر ادرسارے اخلاق تمع میں اس کئے آ ب خاتم ہیں۔ میرت میاد کہ کا حاصل در شیقت فتم نبوت میں چھپا ہوا ہے خاتم کے لفظ میں تمام ائتہائی کا اے آجاتے ہیں آ مے اس کی ساری تفییدات ہیں۔ اس میں آپ نے وشمنوں کے ساتھ وہ برتا و فرمایا ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ بھی تبین کر سکتے ۔

# بوقت ہجرت عثمان شیمی کاسلوک

besturdulooks.wordpress.com مدیث شریف شرافر مایا گیا ہے کہ جب آپ کے لئے جمرت کا تھم ہو گیا تو آپ نے جابا كديس بيت الله بين ووركعت نماز يزهول ربيتو ظاهر تفاتيس كدةب جرت قرمارب بين مكر اجازے آ مکی تھی اس زماند میں مثان شیعی کے ہاتھ میں کعبد کی تخیاں رہتی تھیں آب نے فرمایا کہ هیمی اُلیک دومنٹ کے لئے بیت اللہ کھول دومیں دورکعت پڑھانوں اسے آپ کو ڈانٹ دیا اس لے كەھۇمت تواى كى تى أب كى توتقى نىس - آب نے بچوزى سے فرمايا كدودى ركعتيں برحنى یں اس نے کہا کرنیں ٹیس مبروال اس نے اجازت ٹیس دی رہ ب قرمایا کرھیں ایک وقت آئے والا ہے مل اقواس جگر کھڑا ہوا ہوں گا جہاں تو کھڑا ہے اور تو اس جگر کھڑا ہوا ہو گا جہاں میں کھڑا ہوا ہوں۔اس وقت تیرا کیا حشر ہوگا۔اس نے کہا کہ بیرسب تنیلات ہیں ۔ پینے جل کی ہاتیں ہیں غرض ا اجازت شددگا- بلا نماز بز مع آب والس الشريف لائے-دات كوجمرت قرمانى ريد تيره برس كى زندگی آپ نے انتہائی پر بیٹانوں میں گزاری مجر بھرت کیسا تھ آ ٹھ سال بعد مکد میں آپ کافاتحانہ واخله والداورة ب في سخ مجدح ام سعابتداء كي وبال آكرة ب في في تمازيوهي كعب كي كنجيال قب کے ہاتھ میں دی گئیں آپ کعبے وروازے پر کھڑے وے اور فر مالا کہ باا و جیبی کوشیں صابغر ہوا۔ فرمایا کدوہ وفت یادے کہ اس نے منت ساجت کی کہ جھے دور کعت نماز پڑھے دو گرتم نے اجازت نہیں وی تھی۔اس نے کہاں ہاں یاد ہاور فر مایا کدریمی یاد ہے کہ شی سے کہا تھا کہ آیک وقت آئے والا ہے۔ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں کا جہال تو کھڑا ہے اور تم یہاں کھڑے ہو کے جہال يس كفراجول -آب فرمايا كدده وقت آمياب كدي كفراجول ترى جكدادرتم كفر بهومرى مكداس في كهال بال وه ومنت آسميا ب فرمال كداب تيراكيا حشر مونا جاب اس ف ايك على الفظاكها كراخ كويم و ليى كويم شركم يغيرادركم يعالى كسائتيون

> اس برائی کابدل آپ نے بدویا کہ کھیل کنجیاں میروکیس اور قربلیا کہ مسلا بعد نسل قیامت تك تيرے على خاندان كوريا بول يرتجيال تو آج تك وه طعى كاخاندان بے جو برابر كليد بردار كعيد ہادرآ د عے مکد براس کی عکومت ہے لاکھوں کروڑوں کا سامان اس کی دکا نول میں برا ہوا ہے اور جے جائے اجازت دے اور جے جانے بیت اللہ کے داخلہ کی اجازت شدے تو اس نے دور کعت تمیں پڑھنے دی جواب میں آپ نے تنجیاں سپر دکردیں اور فرمایا کہ لے میر تیرے خاندان کو قیامت تک ك لئة وسابول بيناق عظيم بيس تفاتواور كما تفاكرادهرسة يادتي اورادهرس يريكو لطف وكرم

besturdulooks.worthress.com

# كفارمكه كيساتي حضور كاسلوك

اس کے بعد اعلان کر ایا کہ سارے الل مکہ سجہ ترام میں جنع ہو جا کیں تو سب کرزیتے اور
کا نیتے ہوئے آئے۔ اس لئے کہ تیرہ برس تک تکلیفیں کاتھا کیں وہ ان کی نگا ہوں کے سامنے
تھیں ۔ کوئی ان کہنی المی رکتی ہو حضور گونہ کی گئی ہو کوئی ان کرئی ایک نہتی جوآب کے ساتھ نہ ک
گئی ہواس لئے سب کوفوف تھا کہ اب قل عام کا تھم ہوگا کہ سارے افنی مکہ گوئی کرویا جاءے گا۔
جب سب جنع ہو گئے اور محید حرام مجرگئی تو آپ نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کرفر مایا کہ
دوہ وقت یادے کہ تم نے اللہ کے دسول کیساتھ کیا کیا سعا ملات کئے تم نے یہ برا کام کیا تم نے یہ
دی ترکت کی ۔ یہ تکلیفیں بیٹھا کیں۔

آپ نے سب کویاد دلایاادرسب نے اقرار کیا۔اب توان کوکائل بیتین ہو گیا کہاب تھم ہو گا کہان سب کی گروئیں ماروی جا ئیں۔ جب آپ پوچھ پھے اورسب نے وقرار کیا انکار کی کوئی محتجائش ندری اس کے بعد آپ نے فر مایا اختصاد النسم الطلقاء سب جاؤ آزاد ہواور مکہ ٹیں امن سے دہو۔ تمہارے او پرکوئی گرونت نہیں۔

مجراس کے بعد سب دین شن داخل ہوئے بعد خدلون فی دین اللہ افواجاً برتوعال عظیم تھا کہ جس نے زیادہ متنا کہا اور بھی کسی عظیم تھا کہ جس نے زیادہ ستایاں کے ساتھ زیادہ بھی کسی سے انتقام لینے کا ارادہ تک زفر مایا۔ سے انتقام لینے کا ارادہ تک زفر مایا۔

# بہودی کے قرض کا واقعہ اور حضور گاحکم و بردیاری

یبود کا ایک بہت ہوا عالم تھا۔ زید بن سونہ جوابینے زمانہ کا حمر اور بہت ہوا عالم سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس سے دس یا جس کاوی مقدار ش جو قرض کئے اور طے یہوا کہ چے مہینے بعد بد لے میں آئی مجوری بہم جہیں دے دیں مے معالمہ سلے ہوگیا و دکھر کارئیس تھا اس نے مطلوبہ تعداد میں جولا کر حضور کی قدمت میں جی آب کئے اور چے مہینے کا وعدہ ہوگی کہ چے ماہ بعد مجوروں کی صورت میں اداکیا جائے گا۔ اس نے تئیسر سے دن آ کر مطالبہ کیا کہ لا و میر افر ضدادا کر دو آپ فانونی طور پرفر ما سکتے تھے کہ بھائی جے ماہ کی مدت طے ہوئی تھی تو تیسر سے بی دن آ میں۔ مگر یہیں قرمایا بلکہ دیا سے محرون جھائی اور فرمایا کہ بھائی ہیر سے ہائی آوائی وقت کی تیس سے بھر گا کہ بویانہ ہو ایک مرد سات besturdulooks.nordpress.com وقت اواکرنے پڑیں مے۔ آپ نے چربہت زی سے فر مایا کہ بھائی میرے یاس ہوتے تو میں وے ديمًا مكرية فرمايا كريم بخشة تو دعده شكني كررباب سعابده مواقعاجه ماه كاادرة حمياتو تيسر عن دن كويا قانونی گرفت جیں فرمائی۔ وی علق کاموا ما فرمایا کہ بھائی بیرے یاس کچھے بیس۔ جب ہوگا بس د بدول گان نے سخت کلای شروع کی اور پر کہا کہتم ہی نہیں بلکہ تمہارے خاندان اور بن باشم کی عادت یدی ہے کقرضے لے کے دیا ہیں ہے ۔ اور کسی کو واپس نہیں و سیتے میں اور خت ست کہنا شروع کیا۔ حضرت عمر کواس کی نازیها حرکت بر عصد آیار عرض کمیایا رسول الله اجازت و بیختر کداس کافری گردن قلم کردول کہ اللہ کے رسول کی شان ہیں پیچنس گستاخی کررہا ہے بھر آ ہے بجائے اس کے کہذید بن مونہ پرخفا ہوئے حضرت عمر پرخفا ہوئے کہ اے عمر اتم ہے بیاتو تع بجھے بالک رہتی کہ تم الي بات كهو هي يتمهيل مجيه مجه ناحا بينا قعا' مه دكر ني جابيع تفي يحرتم اس يحقل كي فكركر رہے ہو۔ یہ اپنا حق ما تک رہا ہے تم اسے حق ما تکتے ہے روک رہے ہو۔ یہ نہیں فرماتے کہ وہ برعهد کی کرد ہا ہے۔ بلکہ بیفر ہائے ہیں کہ اس کا جوقر ضد میرے زمد ہے وہ یا تھنے آیا ہے۔ بجائے اس کے تم مجھے سمجھاتے تھیجت کرتے تم اس کی گردن مارنے کی فکر میں ہو۔ یہ تمہارے لئے زیبا نبیں ہڑکڑ مناسب نبیں ۔عرض کیا بارسول اللہ! بھر میں اس کی بدکلامی کو کیسے برواشت کروں ایجا آ ب اجزنت وی ش اس کر قر خد کوادا کردون فر مایا که بان اس کی اجازت به اوا کردو مگر جتنے جوہم نے لئے تھے آئی مجوری وے دو اور کچھ زائدود کیونکہ ہم نے اسے پریٹان کیا۔ یہ ما تلنے آیا اور ہم نے وقت پرادانہ کیا۔ حضرت عرض کے مقررہ مجوریں ویں اوراوپر سے پچھزا کربھی ویں۔اس کے بعد معفرے عمر نے اے تور سے دیکھااور یو چھا کہ تو زید بن سوند ہے اس نے کہا ال حصرت عمر فرمايا كديمودكا عالم ال فكهابال فرمايا كدتهم يركيا مصيبت ألى ب كوف ائی بدتہذی کی اس نے کہا کمامل قصریہ ہے کہ میں نے قصد آابیا کیا ہے اور وہ یے میں تو راة مع حضور کی ساری شاخیں پڑھ چکا ہوں اور سب کو آ زیاج کا ہوں۔ اور بیووی پیٹیسرآ خرالزیاں ہیں جن کی فیردی گئی ہے ایک وصف رہ کیاتھ جس کا امتحان باتی تھا۔ اور وہ یہ تھا کہ ان کے سامنے جو

besturdulooks.nordpress.com معنی جنٹی بدشہذی کرتا ہے: تنابی بوھرے حم وکرم کامعامہ ہوتا ہے۔ اس کے جس نے قصد اس تاک مجھے اس وصف کے آنائے کا موقع لے تو آج واضح ہوگیا کہ بدوی ہی ہیں ہی نے انتہائی استاخیاں کیں مرآ ب کی زبان مبارک سے زم الفاظ اور محبت بی کے کلے لیکٹے رہے کو لی انقامی كلم فيس فكلا يو جووصف من في يرسا تقابّ جاس كايفين موكميا\_

> لبذافيعلة وكيا اشهدان لا الله الا الله و اشهدان محمداً رسول الله عرصلمان وتا موں اور میر کی لاکھوں روپید کی جائیداد ہے دہ سب اسلام کے کاموں کے لئے وقف ہے آج سے ين اسلام من داخل مو كيا آئ طرح أي أكرم في اسية اخلاق عاليد المحلوق كولول كوموه لياسي معالمدهنور كفلق عظيم كانفاآب دهمة للعالمين ميرسة نبي دحت بيفلق تغليم آب كوديا ممياعلوم ا تہائی طور پردیے ملے کہ عالم خلق میں اتناعلم کی توہیں دیا گیاجة ناحضورصلی الشعلیدوسلم كوديا كيا۔ یہ تی سے تک خلامہ اور منہوم ہے

> > وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

besturdulooks.worthress.com

پهلي مجلس

# بخنجينه علوم ومعارف ابمان افر وزمجالس

ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر قوم نے اپ قوی مفاد کے خیال سے کھے فنڈ جھ کیا۔ خلا الا کورد الا کھروپیداور کھریہ بچھیش آیا کہ اس رقم کوبطور قرض تا جرد ل کوریں اور چونکہ تا جرببر صورت بینک سے سودی قرض لیتا ہی ہے تو کیوں نہم اس قم کا سودو صول کریں تا کہ فنڈ قائم رہاور ترقی کرتا رہے اور قوم کوزیادہ سے ذیادہ فائدہ پہنچ تو تو ملی بی جو دری اسلامی شریعت کے زویک جائز ہے یا تیں؟ سسی عمل کے لئے محصل شیت کی خو فی کافی نہیں

حضرت علیم الاسلام نے فر مایا کہ مودکا مسئلة واضح اور کھلاہ واسئلہ ہا جہ اور کیا ہوا اللہ کے تجارت کو مسئلہ ہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے احسل السلم المبیع و حوم الموبولا اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور مودکو ترام تر اروبا۔ مودکی بھی توعیت ہے ہودہ ترام بھی رہے گا اور قومی ہمدری اگر حرام طریق ہے ہوتو وہ مستقل وبال جان ہے گی۔ ونیا ہی تھی اور آخرت ہی بھی کی کی اس کے لئے محض نیت کی خوبی کافی نہیں بہ بہ تک کدو ممل شریعت کے مطابق نہوں ہے۔ وہ گا اور نہی اس نے کہ اس کے کہا ہی تہوں تھی نہیں بن جائے گا اور نہی اس نیے کا کوئی افتیا رہوگا۔ بعب دو چیزی تھی بڑے اور مود۔ ایک کو طال قرار ویا اور ایک کو حرام نے کہا سے کہ اس کے کہاں پر سود لیس اور صریح حرام کے مرکم ہوں خودہ ایک کو میں بتا ہوں اور قوم کو بھی گناہ بھی جتا کر ہیں۔ اس کو کہا ہوں اور قوم کو بھی گناہ بھی جتا کر ہیں۔ اس کو کہا ہوں کے کہا سے بیا اس کے کہاں پر سود لیس اور مریخ حرام کے نہیں ہوں خودہ ایک کو کی تجارت ہیں کیوں مرکم ہوں خودہ ایک کو کی تجارت ہیں کہوں اس منافع ہے وہ قوم کی خدمت کرے کہوں ہوا ہے گئی ہوں اس المال کو بھی حرام اور نا جا کو کر دیتو اس کے مورم کا ہو ہوں کہوں ہوں کہوں ہوں کہوں ہوا ہو کہوں ہوں اور کہوں ہوں کو کھی ہوں ہوگئی ہوں کر دیتو اس کے کہوں ہوں کہوں ہوں کو کھی ہوں کو کہوں ہوا ہوگئی ہوں ہوں کو کھی جرام اور نا جا کو کر دیتو اس کی خود ہوں ہوگئی ہوں ہوں کو کھی جرام اور نا جا کو کر دیتو اس کی خود ہوں ہوں کو کھی خود ہوں ہوں کہوں ہوں کہوں ہوں کو کھی خود ہوں ہوں کہوں کے خوبی ہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کی کھی خود ہوں کی کھی خود ہوں کہوں کو کھی خود ہوں کہوں کو کھی خود ہوں کہوں کو کھی خود ہوں کو کا کہونے خوال کے دور کی کہوں کی کھی کو کھی جو کہوں کو کھی خود ہوں کہوں کو کھی خود ہوں کو کھی خود ہوں کہوں کو کھی کو کھی کی کہوں کی کو کی جو کھی کو کھی کو کھی جو کہوں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی ک

besturduloooks. Nordpress.com

# امل بورپ

آن یورپ والے جو سود لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں ان جس بھی تو تو می ہدر دی کا جذبہ ہے کہ قوم کو فائدہ پنچ لیکن دوتو شر بیت کے مطلق بی بیس مگر جولوگ شریعت کے مطلف ہیں اور اس پرائمان بھی رکھتے ہیں اور سیمی جانتے ہیں کہ سود لینے ویے ہی ضرر بھی ہے۔

پھر جانتے ہو جھتے کی کام کوکر نا اور اس پراعتا دیھی کر لینا صرف یے بچھ کر کہ ہماری تو نیت نیک ہے نہایت ہی غلط اور غیر مناسب بات ہے اور قوم کے ساتھ ہمدردی کے بجائے در پر وہ وشنی ہے دنیاوی بھی اور اخر دی بھی \_

حسن نیت کے لئے عمل کا شروع ہونالازم ہے

احسن عملأ كأنفسير

احسن عملاً كي تغيير ابن عباس ني ك ب اى اخسلص، والبسه دحسن عمل ادر عمل صالي وه

aesturdubooks.Nortpress.com ے كەخالص بور شاخدادندى كے لئے اس من اخلاص بوريا ند بواور تابت بالند بور يعني اس طریقہ منت کے مطابق ہوجوشر بیت نے ثابت کیا ہو۔

# عمل كاظأهروباطن

عمل یاطن کے منتبار سے تو خالص ہورضا خداوندی کے لئے اخلام کے ساتھ ہوتلوق کی رضاء یا بنی رضانفس شال ند ہو۔ اگر رضا چلق کا شائیہ تک بھی شائل ہے عمل کے اندرتو وہ واقعل شرک قرار دیا عمياب ورفاجرك اعتبار سي البت بالمت مواد بطريق صواب مولعني ال نيج بر موكرجس طرح شریعت نے بتلایا ہے تو محویا مل صالح کی در خیادیں ہو کئیں۔ ایک اخلاص اورا یک انہاع سنت۔ عمل صالح کی کسوقی

اخلاص نشكوجوكله بيان كررما بوه ب لاالله الا الله التدك مواكوتي معبودتيس ب\_ وہی برحق ہے۔ای کا تھم ماننے کے قابل ہے اور اس کی رضا و پر چلتے ہے تجات حاصل ہو تکتی ہے۔ اورای کلمدے دوسرے ج محدرسول الله سے نکاتا ہے انتباع سنت اس کے کہ بطریق صواب وین ہے۔جس کوسر کار دوعالم نے کر سے دکھایا ہے یا جوآپ کے بعین حضرات محاید کا تعال ہے۔اس کا حاصل يتكلاكر جمعمل بي الاالله الاالله عجمه وسول الله شال بوكاوى ممل صالح بوكار

# ابك غلطهمي

عمل صالح الے نیں کہتے کہ میں اور آ ہے بجورے ہیں کہ فلاں نے بڑے اچھے کام کئے ر فاہ مام کا کام کیا۔ بہت ہی عمدہ کام کیا جارے اور آپ کے سمجھے ہے اور بھن مختل سے وہ مکل صالح نیمی ہے گا۔اگر کوئی اب مجتنا ہے تووہ غلاقتی ہیں مبتلا ہے۔

# عمل صالح کی دوبنیادیں

بلكم مسالح بتآب دوبتيا دول عدايك بنياد باخلاص اللداور دومرى بنياد باتباع سنت بنس كام مين اخلاص بادراتباع سنت بعي بوه ممل صالح بوكار

اب اگرا خلاص میں کی آئی بینی کسی کام میں رضاء خداوندی کے ساتھ پھوتلوق کی رضایمی

besturdubooks.wordpress.com شامل ہو گئی یانفس کی رضامخلوط ہو گئی تو وہ عمل خالع اللہ کے لئے حدر ہا۔ اس لئے جس درجہ اخلاص میں غیر اللہ کی رضاء شامل ہو گی شرک کی بنیاد بردتی چلی جاوے گی اورشرک فی العمل ہوجائے گا۔

# بدعت کی بنیاد

محمر رسول الله کے معنی میں کداتیاع ہور سالت خداوندی کی ۔اب جس درجہ ابتاع میں کی اً تی جائے گی ای درجہ ابتدائ دور بدعت کی بنیاد پڑتی جی جاوے کی جوشرُ کے تک پیٹھائے گی یو وین کی صفاح کی وہ بنیادی میں جی راخلاص اوراتباع اور وین کے فسادی وہ بنیادی جی جن شرک اور برعت لا الله الا الله مس كى آئے سے شرك كى ابتدا موتى سے اور تحدر سوئ اللہ مس كى ج نے سے بدعت کی ابتدا ہوتی ہے۔

اب ہرآ دمی کا کام ہے کہ اپنے ہر کام میں غور کرے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں لاالله الا المله محمد رمسول القرثال بهاتين جس براس كاايمان بهداكر يجزعمل صالح نبيراة بحردة كمل صالح رتوا يك توبيصرت جيزجس كوشريعت فيصراحة ممنوع قراره بإب اس كو اگر جائز کرنے کی فکریں ہیں تو اس کے معنیٰ یہ ہیں کہا خلاص تو پہلے دی کھودیا۔ وہ کام رضاحق کے لے ندرہا اور ساتھ میں اجاع کو بھی خیر یاد کہد دیا کہ وور سالت کی چیروی ندر ہی تو اس عمل میں برکت کہال ہے ہوگی۔ اس سے جتنے بھی آ عار پیدا ہوں گے وہ مسبخی اور نایاک ہول مے اس سے كەمعدە ىى درحقيقت عوش بدان سے اس كايانى كندو بوانو أيك ايك عضويش كندكى يينيوكى \_ معدہ میں پاک چیز مجری موتی ہے تو ہر عضو میں یاک چیز پہنچ گیا۔ ایمانی خوشیو بیدا ہوگی اس لئے صدیت میں ارشاوفر مایا کیا ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے اور ملائک فرخ روح کرتے ہیں تو ملائک ماتھوں کو بیروں کو مذکو ہا تھوں کو سوتھھتے ہیں کہان بھی ایمان کی خوشہو کتنی ہے۔ وہ جو تلب كاايمان ب جب ده بيميلا بوم ته يريراتاب عمل كي صورت مي نمايان موتابو ملائكاس سے انداز وكرا ليتے بيل كداس ك باتھ بير ميں ايمان كي اس فقر رخوشبو ب\_

# ایمان کی جانج

ابتداءے لے کرانتہا تک اللہ تعالیٰ کے بہال صرف دوی چیزوں کی جانچ ہے۔ دویہ کہ ہر عمل شرائمان كاوض بواور برعمل شرانتاع كاوض بوسائمان شركى وَ فَيْسُرك بيدا بواسا تباع ش کی آئی بدعت بیدا ہوئی اور بیدونوں چیزیں دین کے فسادکی ہیں تو آ دمی تو میرردی کرے اور

besturdubooks.wordpress.com وین کو پہلے بی خیر باد کہدد سے مید مددی کیا ہوئی۔ ریو شاپی بی ہدروی ربی شقوم کی ہدردی ربی ۔ شاها فغانستان كاايك سبق آموز واقعه

> اس پر مجھے ایک ہات یاد آئی و کھنے میں تو معمولی ہے لیکن مجھدار کے لیے سبق آ موز ضرور ہے۔ دوید کے افغانستان کے بادشاہ امیر دوست محد خال صاحب جو امیر عبدالرحمال خال صاحب کے والد اور امان اللہ خال کے داوا تھے۔ بہت دین دار بادشاہ تضان کی دینی باتیں ضرب المثل تحسن ۔ ایک روز وہ شانی محل سرائے میں آئے تو چرہ کچھا داس ساتھا تو چھم نے یو چھا کہ آج آب کے چیرہ بڑمگینی اور اواک کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے جاد نے کی اطلاع آئی ہے جس کی مناء پر میں مغموم ہول اور پر بیٹان ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان پر کسی وشمن نے مملے كياتوين ني المين شراو يكونوج ويكرمقا بله كي لي بميجا تعار

# تنكست كى خبرملى

آن سرحدے بيفر آئى ب كر شفراو ب كو فلست ؛ وكئ ب اوروه دوڑ تا ہوا آر اب اور وشمن اس کے میجھے میچھے ملک کو فٹم کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو دو فم بھے لائن ہیں ایک تو ملک ہاتھ ہے کیا دہ دوسرول کے قبضد ش جلاجاوے گا۔ دوسرے بیک میراشنرادہ محکست کھا کے آیا اور یزول دکھائی بیداغ میر ساد پرمرتے دم تک باتی رہے گا کہ میرافتم اوہ کروراور بزدل ہے۔ان دوغموں کی وجہ ہے میراچرہ اداس ہے۔

#### تر دیدشکست

يكم نے كها كديدسب جموئى باتي بين اور غلط خرب ميرا شبراد و فكست كها كرنيس آسكنا ب بيقو موسكنا ہے كدوہ شهيد موجائے كيكن دشمن كو پشت دكھا كرآ ئے بيمكن نہيں۔ يرخ رجمو في ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سرکاری پر چہ تو میول کی اطلاع ہے۔ اس نے کہا کہوہ پر چہ نویس می جمو ف میں - انہوں نے کہا فالص باوشاہ وفتر کی اطلاع ہاس نے کہا کدوفتر یعی جھونا ہے۔ تو امیر نے کہا کداب کون اس مورت ہے چھنگل باول کر ہے۔ مرغ کی ایک ٹانگ بائے جادے گی۔ نہ اسے سرکاری حکومت کے حالات کی اطلاع تدوفاتر کی تدمرکاری کا غذات کی ۔ اس تے سب کو جووا قراروے دیا محریل بیٹھنی والی مورت ہاے کون مجھادے والیں جلے آئے۔

اوراب فتح كاشاديانه

besturdulooks.nordpress.com ا مكل دن كمر كي توجرو بهت وشاش وبشاش تعاريقم في كها كدكيابات بيءً ج أن توبب خوش ہیں۔ کہا کہتم نے جو بات کی تھی وہی حج نکل ۔ وہ تو صورت پر ہے کرد شمن کو جھادیا شخراد ہے نے اور فتح کے شادیانے بجاتا ہوا آ رہا ہے۔ فائح بن کرآ رہا ہے۔ وشمی کودور تک بھادیا ہے۔ واقعه كيتحقيق اورحقيقت كالنكشاف

> ہوی نے کہاالحد نشد خدانے میری بات کچی کردی۔ اس پرامیر نے یو جھا کہ آخرتم نے آئی توت ہے کیے دعوی کیا وہ تکلست کھا کرنہیں آ رہا ہے۔ کیا تنہیں الہام ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں عورت ذات ہوں جھےالہام ہے کیاتعلق ادر بھرشائی بیٹم ۔ سارے بیش کے سامان میسر ہیں ہیں ائی ولی کہاں ہے بن گی کہ مجھ پر البابات خداوندی بول ۔ امیر نے کہا کہ چرآ خرا کی قوت سے تم نے کیسے دعویٰ کیا کہ ساری خبرین جمونی ہیں اور واقعی وہ نکل جمونی ۔ یہ کیابات ہے؟ اخفأءراز براصرار

> نيكم ن كها كديدا يك داز ب جي ش كا بركرانين جا بق -اب امبر مربوع كدايدا كونرا راز ہے بیوی کا جو خادندے جمہارے خاوندے زیادہ راز دارکون ہے بیوی کا۔ دو یو چھنے برمعریس اور یہ چھپاری میں امیر نے کہا کہ میں مبر حال تم ہے ہو چھ کرر موں گا ب وہ مجور مولی تو اس نے کہا ك ميل في عرجريه بات خايرتيل كي آج مين وهراز كهو الدي بهول جب آب ب عدمعرين -افنثاراز اورشنراد ہے کی والدہ کا کمال تقویل

> وہ یہ ہے کہ جب شہرارہ میرے بہین بیل آیاتو میں نے اللہ سے عہد کیاتھا کہ کو کی مضتراقعہ میرے بیٹ میں تین جائے گاتو میں نے سلطنت سے قزائے سے ایک یا کی ٹیس لی۔اور جو تخوَا ہ آپ کہلتی تھی شاس ہے میں نے کوئی بائی ٹی۔ اینے ہاتھ سے ٹو بیاں بناتی تھی ان کو بکواتی تھی اس ے میں نے اپنا ہیں ولا ہے۔ تو میں نے نو مہینے میں انتہائی تقویٰ سے کال حلال غذا استعمال کی۔ اس کے بعد جب یہ بیدا ہوا توش نے بیاے دورجہ بالا نے والیوں کے سرو کرنے کے کہ کسی اناکا دورہ بیے میں نے خور بی دورہ پالایا۔اس عبد کوقائم رکھا کددو برس تک کوئی مشتر اللمدير سے پيك میں نہیں جائے گا۔ ای طرح میں نے اپنی دستکاری ہے منت سے کمایا اسے کھلایا اور اس کیسا تھ

besturdubooks.Wordpress.com ساتھ تئی نے بیطریقہ مجی افقیار کیا کہ جب بددورہ پینے کے لئے ردتا تو بھی پہلے اضو کرتی چردو ر کھت تمازنش پڑھتی اور دعاما گگ کر بھر دوارہ یلاتی تھی۔ یاک دصاف ہوکڑ تو اندرے یاک کی گی تھی اوپر ہے بھی یا کی تھی لقمہ بھی مشتر نہ تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایک یا ک غذا ہے یا بيث مين الكي غذا من تشود نما يا يا تواس مين كميية اخلاق كيم بيدا بول هير ـ

# بزدلی خلق نایاک ہے

اور برولی کمیند اخلاق می سے بہرس کی اسلام میں مخوائش تیم ۔اس لئے می نے توت سے کہا کہ وہ کمینداخلاق تبیں رکھتا شجاعت رکھتا ہے وشن کو نیشت وکھلا نابیہ برد و کی تھی تو میں عیقین سے کہدد یا کدیدہ مکن ہے۔

# اکل حلال کالازمی نتیجا خلاق حسنه کا پیدا ہونا ہے

جب اس کی غذا بھی یاک اس کا خوان بھی یاک اس کا تشو ونما بھی یاک تو سمیے مکن ہے کہ اس بين نا ياك اجلال بيدا مول اور جب اخلاق ناياك نبين تو افعال ناياك كيب مرز و موية تو بر دلا پن پیکمیندا خلاق میں ہے ہے اس کا وجود ہی ٹبین محص اس اعتماد کیر دعویٰ کیا تھا کہ خبریں حموتی ہیں۔ بیٹیس ہوسکا کہ دوشکست کھا کرآئے یہ ہوسکتاہے کہ وغبید ہوجائے خدانے میری بات کی کروی۔ مجھاس پریہ بات یادآئی کہ شائل بیٹم بادشائ کس بیں دہ کرسارے بیش کے سامان میسراورتقق کی اختیار کرتی ہے محض اس لئے کہ میرے پیٹ کے اندرنا یا ک خون نہ پیدا ہو توبيكييمكن ب كداس من ماياك اخلاق بيدا موسته مجر بادشاه كى يتمركل مثن روكر بيلقو كالختيار كرسكتى بي بهم لوك و كبيل كے بادشاہ مى نبيل بين تواب بھى نبيل بيں بھرة خربم اپنے لقے اوراپنى غذا کوکیوں یا کئیں بنائے ہیں۔

# همدردي بإدنتني

تحقن قومی ہمدر دی کے نام پرہم قوم کو نا پاک غذا کہنچا کیں اور ساری قوم کے اخلاق کو گندہ بناتا کمیدا خلاق قوم کے اندر پیدا کرنائی وفی بحدردی ہے لہذا بینیت و نہایت نیک ہے کہ لاکھ دولا کھارد بیدیشنا کیا محض اس لئے کہ جاری قوم کی خدمت ہو گر اس جمع کے اندر دین بھی تو شال بوء جا بينا كرقوم سكا مرما ياك؛ خلاق تربيدا بول اورقوم سنة ياك افعال زمرز وبول ـ خلق حسن موتوف ہے لقمہ ٔ حلال پر

besturdulooks.nordpress.com اكراس كى غذ القرر سيحد بين اخلاق سيح بين القررناياك بين اخلاق بعي ما ياك بين -اس کئے ہم نے اپنے اکابر کومید دیکھا ہے کہ بیعت کرتے وقت وہ پہلے ہو چھتے تھے کہ تمہارے پاس مورو ٹی زین آئیس ہے کھے مودو غیرواتو ٹیس ہے جس کوئم کھاتے ہو پہلے اس سے قوبہ کروں جب بيعت كري تحاس لن كرجب غذائ تبهاري مشتبه موكى توذكر الله تمبار الدركيا الركرا الركرا اگر الله كانام أو عيرتواس كى تا هيرواقع نبين موگى الله كانام جيبا ياك ب الله ياك اي ظرف بمي علیہ ہے۔ ٹاپاک ظرف کے اندر یاک چیز نہیں بھری جاتی۔وہ بھی ٹاپاک بن جائے گی۔توغذا پر اوراکل علال پروارو مدار ہے۔ اخلاق حسنہ کا۔

# امام شافعيٌّ كاواقعه

ایک اور واقعہ مجھاس کی تا تبدین یاد آئے یا۔اہام شافع کی ولاوت ہونی ہےمعریس مقام غزاء بیں اور ابتدائی زیانہ بھی مصری بیں گز راہے اور عمر کا بہت ساحصہ مکہ تحرید بیں گز راہے اور ان كى فقد مجى و يسيكى ہے۔ اس ليح كترت سے مجازى لوك شواقع بين اور جهان جهان تك امرُ ات مینچے شافعی بن محکے اخیرز مانہ میں معرتشریف لائے وہیں وفات ہوئی۔مصر میں علی مقام قابره میں الم شائعی رحمة الله عليه كامزار ہے۔

# امام شافعى كاخط امام احمدا بن حلبل كو

نهام شافعی پر جب بزها یا غالب آیااور چلنے پھرنے ہے معدور ہو گئے توان کے شاگر دوں میں امام احمد بن عبل ہیں امام وفت ہیں اور ایک جلیل القدر امام کے شاگر وہیں تو امام احمد کو لکھا کہ میں تو بوڑ ھا ہو گیا ہوں اب سفر کے قائل نہیں رہائم سے معرصہ ہو گیا ہے ملئے کو جی جا ہتا ہے ا اً رَمَ تَكَايف كر م مع كاسفر كرانوتو تمتا يورى بوجائ كى .

# امام احمرٌ كااستقبال

المام شافعی استعبال کے لئے مصرے کی میل دور باہر نکل مجتے اور جب دہ <u>نکا</u>تو مصرے تمام علا وان کے ساتھ نگلے اور جب تمام علاء ساتھ نگلے قوتمام فوتی حکام بھی ساتھ ہو گئے اور جب وه ساتهه و بي توبادشاه وقت تربيحي كها كه ش بعي ساته چله بول يمسركي حكومت اورتوم سبال کرا مام احمد کے استعبال کوئی میل آھے ہو ہے اور ہوئے ترک واحشام کے ساتھ امام احمد کو لے کر سی استعمال کوئی میل آ آٹے اور امام شانعی کے بہال مہمان ہوئے۔

# امام احر كاجواني خطأ ورمصركوروا تكى

معفرت الم ما وحد فی کھا کے معفرت میں حاضر ہور ہا ہوں اور تاریخ متعین کر کے لکی وی کہ خلال تاریخ کو معمر پہنچوں گا۔ جب وہ تاریخ آئی توامام شافئ کے گھر میں خوش ہی خوش ہے۔ پچیال اجھلتی کو د تی چردی چیل کدا کیک امام وقت ہمارے بہال مہمان ہوگا۔ امام وقت آنے والا ہے۔ اور تمام معرض خوشی ہی خوش ہوری ہے۔

# أمام شافعي كي مهمان نوازي

ا مام شافتی کی مہمان نوازی ضرب النش ہے اس قدر مہمان نواز کہ یوں چاہتے ہے کہ سارا گھر مہمان کے پیٹ میں داخل کر دول۔ انتہائی مدارات اور تکریم کی۔ بہت کی تئم کے کھائے مجوائے ۔ اب شام کا وقت ہوا۔ دستر خواں بچھا کر امام احمد کو بلایا گیا امام احمد نے اس طرح کر پڑ کر کھایا جیسے کوئی سات وقت کا بھوکا کھانا کھانہ ہاہو۔ انتازیادہ کھایا کردوسرے لوگوں کوتیر پیدا ہوا کہ انتا کھانا تو متنی کی شان سے بعید ہے کہ آ دمی اسے کو حد تک بھر لے۔

#### أيك خلجان

جب الم شافق گھر میں پنچاؤ جو کھ فقد وتھ کی کا ذیاتھ بچوں نے الم شافق کا دامن پکڑا کہ میں ہے۔ یہ مسلم شافق کا دامن پکڑا کہ میں ہے۔ یہ شقوں کی شان سے جمید ہے۔ یہ سرکم کا المام ہے جم پہن بحر کر کھا تا گھا تا ہے۔ یہ قو شقوں کی شان سے جمید ہے۔ یہ کس کم کا المام کہ بھے خود تا گوار ہور ہا تھا۔ تو بچوں سے فر مایا کہ یہ خلجان میرے ول میں بھی ہے کہ اس میز بان نے امام وقت ہوتے ہوے اتنا کیوں کھایا گریں بول نہیں سکتا تھا۔ اس لئے کہ میں میز بان ہوں۔ اگریس کہتا کہ می کھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ بیں اپنا کھانا بچانا جا بتا ہوں۔ میرا موقعہ نہ تھا گردل میں میرے بھی خلجان ہے۔ اس لئے جہیہ ہوگا۔

# عشاء تبجداور فجرايك وضويت

اس کے بعد دولوں امام عشاہ کی نماز کے لئے تشریف کے گئے۔ امام شافعی کی

, wordpress, com

صاحبزاد میں نے بسترہ کیااور جار پائی کے قریب لونہ پائی کا بحرکرزکھا تا کہ اخیرشب ہیں انسے میں وضو وغیرہ کر کے جس دشواری نہ ہو۔عشاء سے قرافت پر دونوں امام آ کر اپنے الیے مقام استراحت پرآ رام فرماہو ہے۔ شع کا وقت ہوا تو دونوں عفرات سے کی نماز کو مجد میں تشریف لے مسئے۔صاحبزاد یوں نے آ کربستر لیمینا تو دیکھا کہ لوٹا ای طرح پائی ہے بحراہوار کھا ہے اب تو ون کے مصد کا پارہ اور جیز ہوئیا۔ اور امام شافق تماز فجر سے فرافت پر جب گھرتشریف لاے تو بچوں کے فعد کا بارہ اور تیا ہا ہا ہے تو بچوں نے دامن پکڑ کر کہا یہ کیمیا امام ہے بہیں بھر کر یہ کھا تا ہے را ہے کا تبجد اسے نصیب نہ ہو۔ وضواس نے دامن پکڑ کر کہا یہ کیمیا امام ہے جس کی آ ب تحریف کرد ہے تھے۔ بیام کی شان نہیں بیتو ایک معمولی مسلمان کی شان ہے کہ بہت ہے۔بہت پانچ دفت کی نماز پڑے کی امام کار تیتو بہت بلند ہے۔

# امام شافعی کاسوال تخیر

امام شاقعی سے صبر ندہو سکا بہر حال استادیتھے۔ امام حمد بن صبل سے آ کر کہا کہ اے احمد بن صبل مید فیرتم میں کب سے بیدا ہوا۔ کھانا کھائے بیضے تو تم نے انسٹو کھایا۔ میرے بولنے کا موقع مذتھا مگر دل میں تلجان ضرور دیا ہی سے بعد نونا مجرار کھار ہا معلق ہوا کتم تبجد کے لیے نہیں ایکھے۔

### امام احدُّ كار فع خلجان

امام احمد من خبل مسكرات اور قر مایا حضرت واقد و فیزس ہے جو آ ہے مجھ رہے ہیں واقعہ بچھ اور ہے۔ امام احمد نے قربایا کہ جب کھا ناچنا گیا تو اس کھانے براس قدر انوار و بر کات کی بارش تھی کہ میں نے و نیا ہیں آئی حفائی کمائی آئ تک نہیں دیکھی تھی بھت آ ہے گھر کا کھانا قعا۔ اس سلتے ہیں نے جا ہا کہ بعثنا کھا سنتی بول کھانا قعا۔ اس سلتے ہیں نے جا ہا کہ بعثنا کھا سنتی بول کھانوں جا ہے بعد ہیں سات وان دوزہ رکھنے پڑیں تمرید کھانا بچر مجھے نہیں سلے گا۔ یہ وجہ تو زیادہ کھانا کھانے کی ہے کہ ہیں نے اس کھانے کو فرادہ کھائیا بھر اس پر افوار و بر کات کی بارش دیکھی اور اتنا با بر کمت اور طال القریش اس کے عالم برکت تو یہ ظاہر ہوئی کہ درات جارہائی بر لیت کر قرآن کی ایک آئے ہے سوسنلے میں ہوئی کہ درات جارہائی بر لیت کر قرآن کی ایک آئے ہے سوسنلے و خوارد کھی جارہاؤ کھی ہوئی ہیں آئی۔ آئے ہے فقد کے سوسنلے و سیخ اس کے جدید وضوعے تبحد پڑا ھا اور ایک وضوعے تبحد پڑا تھا اور ایک وضوعے تبحد پڑا تھا اور ایک وخوار کی ایک وخوار کیکھی ہے تبعد کے دور اور وضوعے تبحد وضوعے تبحد کی میں آئی گئی کے دور اور وضوعے تبحد کی میں آئی گئی کے دور اور وضوعے تبحد کی میں آئی کے دور اور وضوعے تبحد کی میں کے دور اور وضوعے تبحد کی میں آئی کی کر اس کے جدید وضوعے تبحد کر ایک کی کر ایک کے دور ایک کی کر ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر ایک کی کر ایک ک

besturdulooks.nordpress.com امام شافعتی کھولے نہ سائے

ا مام شافعی کھل مے اور بچیوں ہے کہا کہ دیکھا ہورے بہاں امام وقت مہمان ہے۔ بچیوں کی خرخی کی بھی انتہا ندری ۔ یہ بات اس بریاد آئی تھی کہ اکل طال سے قلب میں وراورمعروت پیدا مولّ ہے اور مشتبہ غذ سے فلمت اور تاریکی بیدا ہو آ ہے۔اس سے بیک کیانو نیش بھی ملب ہوجاتی ہے کہ آ دلی نیکل ٹرہا چاہتا ہے مگر تو فیل نہیں ہوتی جیسے غالب نے کہاہے ں

جائبا ہوں ثواب طاعت وزیر 💎 پرطبیعت اوھرنہیں آ تی غالب

بية معلوم بيدك سيكام عمره بيكن كرف و جى تيس جابتا اور جى اتر في خيس جابتا كداندر تقریر حمام اور مشتبہ ہے تو تو بنتی ہی ہے سب ہوجاتی ہے۔ عمل صالح کی طرف توجہ باقی نہیں راتی اور عَمدُ حرام من بيا رَب كرا في يُق بهي جهن جاتي باورقلب من كدورت بهي بيدا مول بيد

#### شاه جيء عبداللد شاه ديو بندي كاواقعه

وس پر بچھے اسے جی ہز رکول کا ایک واقعہ یا دآیا۔ حارے بہاں و مو بند میں ایک بزرگ تھے شاہ جی میدانند شاہ گزراہ قات کے لئے انہوں نے گھاس تھودنے کا مشغلہ انتہار کیا تھا' کھاس کھود کر گھڑی بیٹائے ایسے پیچنے اوراس ہے ٹز راوقات کرتے اور کھڑی کی تیمت متعین تھی ج چین تم لیتے تھے نہ زیادہ۔ بارہ مہینے ایک ہی قیمت تھی۔ ویوبند کے لوگوں کا بیرحال تھ کہ جو لوُگ اپنے جانوروں کے لئے گھ ال ٹرید نے آئے تصفی ہرایک کی کوشش پیہو تی تھی کہ شاہ جی کی تخفوی میں خریدلوں۔۔۔ مانکہ بینتلزوں گلسیارے اپنی اپنی شفریاں کے پیٹھےرہیتے تھے کیکن ان ے کوئی نہ فریدتا تھا۔ بلکہ شاہ جی کو ترجیح دیتے تھے کہ اس بش جادے جائوروں کے لئے بھی برکت ہوگی اور ہمارے گھریش بھی ای لئے پہلے سے انتظار میں کھڑے رہے تھے جب ویک کہ شاہ ٹی سر پر مخفزی لئے آ رہے ہیں تو سب لوگ خرید نے کودوا نے تھے۔ جس نے مخفوی پر پہنے باتھ رکھ دیا بس تخوری ای کی ہوج تی تھی۔اورومیں پر تغری زال دیج تھے۔ چھ پیے لئے ورکبہ ویا کہ لے جاوا اپنی تخری چران جو چیوں میں ان کے بہاں بیطر این تھا کہ وو پینے تو وہی صدقہ كروية اوردو مِية أمر كاخرج قاء أيك كوزي كي لكزي في أيك يائي كالتيل ايو أيك اوصيار كا آثاب ستناز ماندتقار رویب بلی خاندان کا گزر بوتا قها اور دویب جمع کرایا کرتے تھے۔ سال مجر بنان جب آ تھروس رویے بھٹے ہو جائے تو ہورے اکابر کی وعوت کیا کرتے تھے۔ جن عل مثلاً عشرت

besturdubooks.wordpress.com نا نوتو کی حضرت کشکوین حضرت موا) نامحمہ یعقوب وغیر ووغیر و ہوتے ہتے۔ اکل حلال کی برکت اورنو را نیت

حضرت مواه نامحہ یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ سال بھر میں انتظار رہتا کہ کب وہ دفت آ ہے كيشاه جي مح كعركي وعوت كعائبي ادر فرمات كه جس ون ان كے كعركي وعوت كعاتے تو جاليس جاليس ون قنب میں ایک نور د ہتا ہے اور طبیعت شمہ املک دہتی ہے کہ یہ بھی بیٹی کرنوں اور پیغلیں بھی پڑھالوں ادربیة الاوت كرلول بدؤ كريمي كرلول چويس محضفه بدجد بدائجرتا ب ربياس اكل حال كى بركت ب

# لقمة حرام كوشريعت نے ممنوع قرار دیاہے

اسلام نےسب سے زیاوہ زوراکل طال پرویا ہے ہیں گئے جنٹی چیزیں جیں کہ جس ہے لقمدش حرمت پیدامو۔ کوئی شہر بیداموکوئی تا جائز شکل بیداموان سب چیز وں کوشر ایت نے ممنوع قر ارد ہے دیا۔ سودکو ترام کرویا 'احتکا رکو ترام قرار دیدیا۔ احتکار کے معنی بیں گرونی کی امید بر مال کو . م ب کر رکھنا۔ احتکار کی صورت میں محلوق کوسٹانا ہے اور مخلوق کی مجبوری ہے تا جائز فائدہ افتہ نا ہے ۔ ضرورت ہوتے ہوئے مال کواپنے نفع کے لئے روک رکھنا ایس تمام چیزیں حرام قعی میں اور کھیا اکرائی امیں محرابی تمام چیزول کوشر بعت نے متوع قرار دیا ہے کہ جن سے مال میں کی حسم کا الثقناه بيدابو بكوئي حرمت بيدابو باكوئي كرابت بيدابويه

### د نیاوسیلهٔ آخرت ہے نہ کہ مقصد

متصداس کارے کے گئے۔ وتیاس کی آخرت بنانے کے لئے۔ وتیاس کے لنے دسیلہ ہے۔وسیلہ اس کا اگر محمدہ بنا تو مقصد میں بھی گندگی آجائے گی۔ دسیلہ اگریاک ہے تو متصدیمی باک ہوگا۔ای لئے مقصود اصلی آخرت ہے کواس کے لئے دنیا ہے۔اس کے تواعد بنا وے تیں کہ جائز طریق پر کماؤ جائز طریق برخرج کردے تاجائز اور ترام مکروہ اور مشتبہ چیز وں سے بچونہ نیجنے کی صورت میں شصرف مید کہ بر کمت نہیں ہوگی بلکہ بر کمت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظلمت مجى بوكى اوراس كي آخار تاياك ظاهر بول مح يمل من بحى اورا ظاق من يحى .

لقمهٔ حلال کی قدراورلقمه حرام سے احتر از

یہ دو تمن واقعے میں نے اس لئے سادیئے کہ حمد علاں کی کتنی قدر و قیت ہے اور حمہ ً

besturdulooks.wordpress.com

حرام اوراهم مشترس شرابت نے کتابچایا ہے۔

حرام میں برکت نہیں

اگرہم تو کی خدمت کریں اور ہم اس سے اندراشتیا ہیدا کریں یہ کم از کم نکروہ چیزیں داخل کر ویں اور یا صرح حرام چیزیں داخل کر دیں تو اس سے برکت کیا ہوگی بلکہ خود بھی جاتا ہوں ہے۔ غلاظت میں اور قوم کے قلب میں بھی غلاظت بحر نے والے ہوں ہے۔ ان کے دل میں بھی خیرو برکت پیدائیں ہوگی۔ اس لئے برنیت تو نہایت نیک ہے کہ مرمایے جج کیا تاکر قوم کو فائدہ پینچے۔

# تحفظ سرمايه كي صورت

سر ما بید کے تحفظ کی صورت بجائے حرام کے جائز شکل کیوں نہیں افتیار کر لینے مضاربت کی صورت کر نیں۔دو جارا فراوا پی تجارت میں لگادیں اور حسب رقم اس کا من آخ دسینے رہیں رقم مجھی محفوظ رہے گی منافع بھی چلتا رہے گا اور نرتی بھی ہوتی رہے گی۔

# حرام کی طرف مسلم کی طبیعت نہیں جانی آیا ہے

# حرام میں شفاء ہیں

یماری اور دواؤں کے مطبطے میں صدیت یا ک میں قرمایہ کیا ہے ان الله لم یجعل شفاء سم اللہ علم اللہ علم یجعل شفاء سم اللہ علما حوم علیکم اللہ نے ان دواؤں میں تبارے سے شفاؤیس رکی جودو کمی جرام میں رشراب ہے تمار کی چیزیں ہیں جواہے ان میں شفائیس ہے۔ اگر فاہری طور پر شفاء ہوئی بھی توروح آت بنار ہوگی کہ بدان چرآ خر غلیقا اور گندہ ہوگا۔ چر بنار پڑے گا۔ جب بادی امراض کی شفا بھی جرام میں تیس تو روحانی امراض کی شفا کہے ہو جائے گی جرام کے اعدر اور دو بھی قطعی جرام اس لئے ۔ besturdulpooks, nordpress, com سوال بی آنامیں چاہئے نہیت نیک ہے جذبہ نیک ہے چھرقوی خدمت کرے تو کوئی بنک ایما قائم کرے جوشر کی جواز کے تحت میں ہوڈ راہے ہیر پھیر سے ایک ناجائز چیز جائز بن جائی ہے ذرا سا تغير كردووى نفع رہے گانگر جائز بن جائے گا۔

# ميرٹھ کےایک دینداراور متقی تاجر کاواقعہ

بهارے بیبان بیر نور میں ایک تاجر تنصرها تی عبدالغی صاحب مرحوم وه حضرت مولا ناسفتی عزیز الرحمٰن صاحب ہے بیعت تھے۔نہایت وین دارتا چروں جس سے تھے اورٹو ہیوں کی ان کی تجارت تھی۔ میر تھ کی تو بیاں اس زمانہ میں مشہور تھیں اور رئیٹم کا زری کا کلاتبور کا کام بھی ان کے یباں ہوتا تھا۔ دارالعلوم کے ایک فاعمل کو دوٹو بیاں ہوانے کی ضرورت بیش آئی تو انہوں نے ھ : بی صاحب ہے فرمائش کی محربیکہا کہ مغرق ہونی جامئیں کیز انظر ندآ ہے سرف بچی زری کا کام ہو کیڑے کے او پراور کیتر اس زری کے اندر جیب جائے۔اے مفرق کہتے ہیں۔ کویا کیز ازری میں غرق ہے۔ حاجی صاحب نے ٹو پیال ہوا ویں۔ دس بندرہ روز میں مولوی صاحب ہے کہا نوبیاں بن مکٹیں اور ہراکی ٹونی کی قیت پندرہ روپے ہے۔مولوی صاحب نے کہا کہ بہت اچھا الولی وید بیجے قیست کل کوآ جائے گی۔ عالمی صاحب نے کہا کہ قیست کل کے بجائے جا ہے ووجیجے میں آجائے آپ سے کوئی ہے امتراری نہیں لیکن بہ جائز بھی ہے یا نہیں اس کوسو چنے مولوی صاحب کینے گئے تا جائز ہونے کی کمیابات ہے جاجی صاحب نے کہا کد مغرق کیڑ احتم میں زری کے ہوتا ہے اس میں او ھار جائز نہیں ور تہ سوو ہوجائے گا۔ وہ تو نقداً بدأ بيد مثلاً بمثل ہاتھ در ہاتھ برابر سرابر ہونا جا ہے۔ اس میں او حدار جائز تبیں اس لئے کہ وہ جاندی کی تیج ہے۔ وہ کیٹرے کی آئے تہیں۔ یوکد مفرق کیرا جاندی کے علم میں ہوتا ہے تواس نے قیت توجب جاہے آ جائے کوئی ہے اعتباری نبیں مگریہ جائز نبین ۔ تو وہ نادیم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بیں فاصل وا مالعلوم ہوں اور میدد کان پر میضنے والے ان پڑھ ۔ انہیں استے مسئلے معلوم اور مجھے اس کا پہیا بھی ٹیس بہت ندامت ہوئی۔ کہا کہ حاجی صاحب میں شرمندہ ہوں۔ واقعی مجھے ذبول ہوا۔مسئے کی طرف النّفات نبيس مين دوتمن دن مين آؤي گاادرنفذ تريد كر ليے جاؤل گا۔

عارتی صاحب نے کہا کہ ایک صورت نہمیں بتادوں کہ نقر بھی ہوجائے اور ادھار بھی ہو جائے اور جائز بھی ہوجائے ۔ کہتے گئے کہ و کیاصورت ہوگی۔ حاجی صاحب نے کہا کہتم تیس . ، يه جهر في قرض الحاد و بيال نقدخر يداوا در قرض جا بدو مسيني شي ادا كرد يجيم السيني كي الكه كد

besturdubooks.wordpress.com ہیں فاضل دارالعلوم ہوکر بھی ان مسائل کاطرف التفات نہیں اور یہ تخار و دکان پر بیٹیڈ کرا ہے سسائل جائے ہیں ۔ بدا ٹر تھا ہل اللہ کی صحبت کا یہ ٹو دعالم نہیں تقے گرعلاء کی صحبت میں میٹھتے والے تتے۔ بھی دوپتھی کے ان کے اندر حرام وحلال کی تمیز کا اس قدر باد وقتیا، ورحمرام سے بال بال بھی شکینے ک کوشش کرتے بتھے اور یکی جذبہ تھے کہ مسائل براتنی تظر نظرتھی تو وہی کا مراد ھاربھی ہو گیا اور جائز بھی ہو گساصر نے تھوڑے ہے تغیر ہے۔

#### راسك

تواپیا کیوںندکیا ہےئے کہاں نا کاؤیز ہلا کاکوباتی رکھنے کیصورت کوؤرای تبدیلی کر کے صدحواز میں لےلیاب کے کہرام سے بچاجائے۔

# مسلماورغيرمسلم ميں فرق

تو مسلمان کا تو کام ہی ہے ہے کہ عاملہ ہوطا عت ہوعمادت ہوہی میں حرام وکروہ ہے ہج كرحد جواز كي طرف آئے يجي معني اس كے اسلام كے بيں۔ورند قومسلم اورغيرسلم يتر فرق كياره محيابه ودميمي سودخوارتم بمحى سودخوارا وومجمي حرام خوراورتم بمحي حرام خوريه نؤجم تهبين هلال خورججي نهيس بنانا جاہتے ہیں۔(برسیل لطیفہ فر مایا)اور حرام خور بھی نہیں بنانا جاہتے ۔ آ دمی اکل حلال پر د ہے۔

#### مشوره

تو ٹیں عرض کرتا ہوں کہ نبت بھی نیک ہے عذر بھی نیک اور تو می خدمت کا جذبے مبارک ذراساتغیر کرےاس کوحد جواز میں لے لیس کیوں حروم کی طرف جار ہے میں کدتوم کی روٹ کو بھی عمندہ کریں اورخود بھی گندے بنیں اور آخرے کا مواخذ دالگ کوئی بنک قائم کردیں یا کوئی الیمی صورت قائم کردیں کدائی تجارت میں لگالیں یا کوئی ممپنی تجارت کی بنادیں ادراس میں شرکا وہوں نفع نقصان کےشریکے رہیں اور پھروہ رفاہ عام کے لئے خرچ کریں تو اس ہے رائں انسال بھی محفوظ رہے۔ گا اور بر هتا بھی رہے گا۔ تو بیری مجھ میں نہیں آتا کہ بیلوگ کیوں ایسا کردہے ہیں اور کس فتم کاوواسلام بی جواس پرآ مادو کرر ہاہے۔

# ایک اورسوال اور جواب

دوران تُعَتَّومِين ايك صاحب في موال كيا كه حقرت! كهاجاتا ب كه احتماعاً مصاعفة

besturdulooks.Nordpress.com رہ ہے۔صرف رہ احرام نیس ہے۔اس پر حضرت نے دریافت قرمایا کدیے ملاء کہتے جس یا تاجر کہتے ہیں۔ سائل نے کہا کہ حفزت ہے بات ڈ ا مزفضل الرحیان نے کئی تھی۔رسالوں میں لوگوں نے دکھی ہے۔ اس کو بہاند بنایا جار باہے ۔ حضرت نے فر مایا کہ رسالوں میں تو بہت ہے مضامین آتے رہتے ہیں۔ اہل حق کے بھی اور اہل باطل کے بھی۔ مؤولین کے بھی و مكذبین کے بھی تحميل ان عمل ہے جھال بین کر کے حق اورصواب کو لکا نزایدتو مثلہ بن علماء کا کام ہےاور تا جرجومتم ہوں ہیں کمانے کی خاطران کی ہے کا کو گی امتیار نہیں ووٹو ایکی چیزوں سے حیلہ تلاش کریں مجے کہ الن كانفع ہاتھ ہے نہ جائے وہ جائز ہ جائز كى يرواہ ئي*ن كرتے ج*س ب<mark>اتو فتو كى ليے جائے ايسے علماء ہے</mark> جومتیدین ہوں۔ ملک وقوم کوجن کے دین و ویانت براعمّاو ہواورعلم ان کامتند ہوقوت مطالعہ ہے جوعم آتا ہاں میں امام اینانفس ہوتا ہے جو جاہے دہ کرے اور نفس ہے تا تبذیب یافتد اس لئے یہ معتبر نیں کہ فلاں وکیل صاحب نے یہ کہد دیا اور فلان و اکثر صاحب نے بیہ کہد دیااور فلان منسفرصاحب نے بیر کہددیا توجس کے آخر میں 'فر' ہوہم اس کی بات نہیں مانیں مجے (برسیل لطیفہ فرمایا) کوئی عالم متدین کیج یا فتوی دے پامتنداداروں ہے فتوی حاصل لیا جائے وہ اجازے ویدین تو آب ہے تکلف کریں )فلال نے کہد واس نے کہد واپی قاتل اعتباریات نہیں ہے۔

سودی معاملہ سلم اور حربی کے درمیان بھی جائز نہیں

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حدیث لاری مین المسلم والحربی سے تحت مسلم اور حربی سے ورمیان سود کا معاطب بوسکتا ہے ۔ حضرت نے قرا یا کہ بیصدیت ربوا بین انسلم والحربی کہاں ہے؟ ادراس صدیت کے ساتھ جودوسری صدیت ہے وہ آب کے سامنے تیں ۔ بیا تمریض خودمخلف فیبا مسئلہ ہے ، تعلقی بات سے ہے کہ مود ممل حانت میں جائز قبیل اب جو سیتے ہیں لاریا ااس کا بیامطلب نہیں کے رواجا کڑنے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روز ہوتا ہی نہیں۔

### دارالحرب كامطلب

مسلم اور کا فرے درمیان دارالحرب میں معاملہ اور ہوتا ہے اور پھر دارا محرب میں ریھی قید ہے کہ جنگ جاری ہوا حالت راہ ندد ہے اس وقت کا بدستند ہے ایک دارالحرب کا بدمتی ہیں کہ شعائر اسلام وہاں بلند تدہوں۔اس کے مسائل ووسرے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دا رانحرب مان نیا جائے تو دارا نحرب کے دوسرے احکام ساسنے نیس ؟ دارا نحرب جب بوتو ججرت Jesturdubooks, Nordpress, com كرنى واجب ب ملك جيوز كردورالاسلام كى طرف جاسية ـ اس كى قوجراًت كرتے تيس كديد وارالحرب ہے اسے چھوڑ کردارالامن اور دارالاسلام میں جانا جیا ہے اس کا وصیال کسی کوئیس جاتا۔ جب دھیان جاوے تو پیسد کی طرف جادے **گا** تو دارالحرب کا حیلی<sup>ا</sup>ل جائے گا چیسہ ہؤرنے کو۔ بی حلیہ جو کی اور پہید ہو رہا ہے۔ بین اور تقوی جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔

# دارالحرب ہے ججرت ضروری ہے

اگر دارالحرب مانت ہیں تو دوسرے مسائل برکیوں میں عمل کرتے ہیں۔مثل جرت ضروری ہے۔ ووقوت پیدا کرنی ضروری ہے جس سے دارالحرب دارالاسلام بے۔ کقار سے جنگ کرو۔اس کی نیاری کرواور پیساس میں لگاؤ جہاد کیلئے ہتھیا رفراہم کرو۔اس کیلئے کوئی صاحب تیار نہیں کوئی ساحب آ مادہ نہیں دارالحرب صرف اس لئے رہ ممیا ہے کدسودی لین وین جائز ہو بنے اور اب تک کا سود جائز ہو جائے اس وقت وارالحرب کے متعلق میں ایک مستار نہیں۔ بلکہ جرت بھی ہے جہاد بھی ہے تو می معاملات بھی ہیں گئنے علی مسائل دارولحرب کے متعلق ہیں تو پھر آخر پیدائ کول سامنے آتا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ جذبہ چیے کا ہےاور دارالحرب حیلہ ہےاور جذبات دوسرے ہیں۔ دارالحرب کی آ ڑے کر پیسہ ٹورنا جا ہے ہیں سودی لین دین کر کے۔ وارالحرب اورسودلازم ومنزوم تبيس

آیک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث و بلوی کا تو کی ہندوستان کے دارالحرب ہونے کے بارے میں ہے۔ چراس کا کیا جواب ہوگااس پر حفرت نے فر ما یا کہ جارے اکا ہر کا بھی نتو ٹی ہےتو کیا ان کا یہ بھی فتو ٹی ہے کہ سودی لیمن دیں بھی کرو۔ «عفرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے فتوی ویا تھا اس زمانے میں جبکہ اگریز کا کامل تسلط تھا لیکن کیا انہوں نے یہ بھی ٹتوی دیا تھا کہ سودی لین دین بھی شروع کر دو۔

### سود يرايك دلجيب مباحثة

حصرت مولانا انورشاه صاحب تشميري معترت مولاناشبيرا حدصا حب عناني معترت مولانا مرتعنی حسن صاحب جائد بوری لا مورتشریف لے محظ - بدوه زماندے کد حفزت مولا ناطفیل احمد ماحب زندہ تے جوسلم یو نفور تی مل کڑھ میں رجمز ارتضاور سے وراد کول میں سے تھے۔ نی ا ہے بھی تھے ان کی رائے نہ یتھی کہ سودی لین دین جائز ہونا جا ہے۔ بغیراس کے قوم ترتی فیس کر besturdubooks.wordpress.com سکتی۔انہوں نے اس ملسلے میں ایک رسالہ بھی نکالا تھا۔'' سودمند'' نام کا سوو کے جواز کے جتنے جینے ٹل سکتے تھے اس میں وہ سب موجود تھے اور با قاعدہ اس کی اشاعت وطباعت کی گئی۔اس پر مجھےا کیسانفیقہ یاد آیا۔حضرت تھانو کی ہے گئی نے ان کا ڈکر کیا کہ حضرت! وہ سود کے جواز کی فکر مين بين -حفرت في ماياك لوند مدكى بات كاكيا المتبار - وكركر في واسف في كباكه حقرت! وہ بوغرا ہے؟ وہ تو مولاناطفیل احمد صاحب بوڑھے آ دی جیں۔حضرت نے فرمایا ہس کا نام طفیل ے۔(طفیل کے سعن میں محبونا سابیر) تو دہ لوظ انہیں تو اور کیا ہے۔ تو خیراس زیانے میں یہ تصہ چل ر ما نخااور بیسب مفترات اا بور کنجے مولا ناظفرعلی خان صاحب (ایڈینرزمیندار)اور ڈاکٹر ا قبال صاحب اوردوسرے بڑے بڑے کوگ ملئے کی خاطر حاضر ہوئے ۔ اتفاق ہے مولان ظفر علی خاں صاحب بھی پچھای خیال کے تھے جوخیال مولا ناطغیل احمرصاحب کا تھا۔ انہوں نے سود کے جوازيرة وه تعند بري ولل تقريري اورا فقعادي دائل وغيرو عنابت كيامتهد بيقا كديد معزات ورا یجی مال ہوں معے روصلے ہوئیں گے سود کے سلسلے میں۔ معزت شاہ صاحب نے جو جواب دیا وہ تو صرف دونفظوں کا تھا۔ ان کی ہا۔ تو ایک تھی۔ قرمایا کہ ' بھائی ہم پی بنیانہیں جا ہے' جے جنبر میں جاتا ہوخود جائے ہماری گردن پر ہیرر کھ کرنہ جائے'' یہ جواب من کرسب جیپ بیٹھے رہے۔ علامدا قبال بھی اورمولا ؛ ظفرعلی خان صاحب بھی کسی کو یو گئے کی ہمت تک نہ ہوئی ۔ چھرعلامہ شبیر احمد صاحب عثانی نے آ دھ گھنٹ ہوئی مفصل تفریر کی جس میں انہوں نے داہل سے تا ہت کیا کہ سود برحانت میں حرام بی ہے کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔

# توی همدردی کانتیج طریقه

بيسلسله بهت دنول سے چل رہا ہے اورقومی ہمرردی کے نام پر چل رہا ہے۔ اورا سے ہمررد پیدا بھی ہوئے اور گز ربھی مجھے اور دوسرے بھر روجھی پیدا ہوئے وہ بھی گز رہے ۔ اور بھی پیدا ہول ئے وہ بھی گزرجا کیں مے مشرمستلدا بی جگدائل رہاہے اور رہے گا۔ اس سلسلہ میں اگر خلجان ہے تو سیدهی می بات ہے کہ جومعتداور مشترادارے ہیں ان سے استفتاء کرلیں۔اس میں خشا ظاہر کر ویں کہ ہم نے اتنی رقم جمع کی ہے اور ہمارا مشامیہ ہے کہ قوم کی خدمت ہواور رقم محفوظ رہے۔اس کے مناقع ہے قوم کو فائدہ بینچے۔ اس کی جائز صورتی کیا ہوئتی ہیں ایک صورت ہے ہے کہ مود میا جائے ایک صورت ہے ہے کہ تجارت میں لگا دیا جائے تو اس بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے جو وہال سے مشتدفتو کی آ جائے اس برخمل کیا جائے اجربھی ملے گااور قوم کا فائد دہھی ہوگا۔ وین کامدار حجت پر ہے کثرت پرنہیں

besturdulooks.nordpress.com ا میک صاحب نے یو چھا کدا گر جماعت کی اکثریت نے فیمل کردیا کے سود کا روپ یے لیا جائے اس میں کچھ حری میں تو اس میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ معرت نے فرمایا کہ وین کا مدار تجاری یر یاسروں کی مختی رہیں ہے گوئی کوسل یا اسبلی کے فیصلے تھوڑ این میں۔ اسبلی میں سر گئے جاتے جی مرول کی تعداد پر فیعلہ ہوتا ہے۔ سرول کے اندر کی چیز نبیں دیکھی جاتی بیتی عمل بھی ہے یانہیں۔اس کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تعداد کی زیادتی پر فیصلے ہوتے ہیں اور وین کا مدار جت رہے اس کے بارے میں توعلام اقبال صاحب نے بری انچی بات کی ہے فر اتے ہیں؟ که از مغز دو صد خرفکر انسانی نمی آید بترس از طرز جمهوري امير پيروانا شو

کہاس جمہوری المرز کوچھوڑ و اور کسی چیر دانا کے قیدی بن جاؤ۔ اگر دوسوگد ہے جمع بو جاوی تو انسانی فکرتھوڑ اجی ان کے د ماغ میں سے نکلے گی۔ دوسو جارسوگدھے جمع ہو جا کیں تو مر مع كاخيال بى فظ كالساني فكركهال مد فك كادانيانية موقوجب بى انبانية كى بات ذ بن سے نکل سکتی ہے اور انسانیت وہاں مفقود ہے تو بیونوتی کا خیال ذبین ہے برآ مدہوگا۔ اس کو قرآ كَرُيمُ سَعُهَا عِن صَعَلَعَ اكثر من في الارض يصلوك عن مبيل الله زيمن ير بدقونول کی جوا کویت ہے اس کا اتباع مت کردوہ تم کو گراہ کر سرویں مے حق سے دائے سے بٹا کرچھوڑیں ہے۔اس نئے آگرا کنزیت فیصلہ کر ہے وہ وہ بنی جست کے مقابلے میں کوئی کارگر نہ ہو سکے گا۔خواہ پوری و نیا کے انسان اس فیلے کول کریاس کردیں اور دینی جست اس کے خلاف ہو۔ لبذا سود حرام بن دہے گا۔ جیسے شرایت نے حرام قرار دیا ہے کسی کے مطال یا جائز کرنے سے جائز تیں ہوگا۔ یا خائے کو کتابی دمولوساف کرلووہ یا خانہ ہی رہے گا۔ یاک تو ہونے سے رہا۔ تایا ک بى رب كااوراس يانى كويمى نا ياك كرد ع على بن بالى سداس كوياك كرن كى كوشش كى جائ کی توالیے ہی ایک حرام تفعی چیز خود تو طال تبیں ہو کی او پر سے ان اذبان کوہمی اپنی رویس مباکر منده كرديكي جن اذبان مي اس حم كتصورات آئے رہتے جي كرائے مفادى خاطراك حرام ہے کوطال کریں اس لئے ایسے تصورات ذہر بیں نہ جائے جا بیس اوروی ایسے اراوے نے چاہیں جب کوئی شے ملال طریقہ ہے حاصل ہو تکتی ہے تو اس کے حصول ہیں جرام طریقہ کو كيون استعال كرين الله مين محفوظ فرمائين اس فتم كے خيالات \_\_\_\_ وعايرتجلس ختم ہوئی

besturdubooks.wordpress.com

#### ووسرىمجلس

# انبیاءاولیاءاوراطفال کی عصمت میں فرق ہے

ایک صاحب نے سوائی کیا کہ انہیاء عنہم الصلوۃ والسلام باجماع امت معصوم ہیں ان کی عصمت میں کو کلام نیں اور بنی البلوغ نے بیچ بھی ازردئے شرع معصوم ہیں۔ کیونکہ شریعت نے مجنی البلوغ اللہ کے کمی فضل فنٹے پروارد کیرٹیں کی لبند ان کی عصمت بھی شنق علیہ ہا و والوا والیا واللہ بھی محموم ہوئے تو اب حضور والا دضاحت بھی محموم ہوئے تو اب حضور والا دضاحت فرمادیں کہ الن کی عصمت بیں بھی فناوت ہے یاسب کی عصمت ایک تی شم کی ہے؟

اس پر مفرت نے ارشاد فر ایا کہ ہاں فرق ہے اور دو میہ ہے کہ بچوں کے اندر جو تو ت ہے۔ حمناہ کی دو اس دفت بیدار نہیں دہ : بھار جس کا تعلق تھل سے ہے دہ انجری ہوئی نہیں ہے۔ صرف مادہ موجود ہے اور انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام جس مادہ بھی موجود ہے اور نفس بھی موجود ہے اور پھر نفس کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچتے ہیں اور یہ کمال ہے۔

#### گناه کامنشاء

فر مایا کرانسان میں گناہ کا منشاہ صرف دو چیزیں ہیں۔ حب جاہ اور حب باہ۔ ای لئے
بعض گناہ تو سرز دہوئے ہیں جاہ طیل ہے۔ مثلاً آ دی افتد ارجا ہتا ہے۔ اس کے لئے دوسروں ک
تو بین کرتا ہے۔ تذکیل کرتا ہے زبر دی و باتا ہے جس کو اس زبانہ کی اصطلاح میں استحسال عوام
کہتے ہیں۔ یعنی عوام کو حاصل کر کے ایک فخص لیڈر بنتا ہے پھر جا ہے دوسر دن کا خوان ہو ترا اے
کری نی اے عزت کی بزاروں کلوق برباد ہوتی مستحب جاتی ہے تراس کی لیڈر کی چیک جاتی ہے۔
اس کا خشا دہوتا ہے حب جاہ اور حب افتد ار۔

#### حبجاه

ایک شخص اپنے کو بڑا جائزا ہے تو ظاہر ہات ہے کہ وہ کی کوسلام کرنے بیں اپنے لئے عاد محسوں کرے گا۔ دہ جاہے گا کہ دہر ہے جھے سلام کریں۔ شن بڑنا آ دئی ہوں۔ یہ چھوٹے ہیں۔ ان کافرض ہے کہ یہ بھرے آھے جھیس ۔ تو کبر کے عنی فقط ہڑے بنے کے تیس ہیں بلکہ تحقیرنا س یعنی اُوگوں کو تقیر مجھنا اور ذکیل جاننا اورائے کوان سے بالاتر اور برنا جانتا پر حقیقت ہے کبر کی اور پر جذب انسان میں موجود ہے۔ اس سے پینکٹر وں مختاہ متعلق میں قرائی جھٹرنا کا کم گلوری مار پیپ جنٹل و غارت کری اور دنیا بھر کے پینکٹر وں مختاہ محق جاہ کی اویسے عمل ہیں آئے ہیں آ دی اپنے کوچھونا سمجھے آوس تھم کے کناہ کا انسداو ہوسکتا ہے۔ حسب با ہ (شمہورت رانی)

ایک جذب انسان میں باہ کا ہے یعنی شہوانی قوت ہے بزاروں گناہ اس سے متعلق ہیں۔ یہ شہوشی دو ہیں ایک شہوت بطن کو پورا کرنے کے لئے کھانے پینے کی چیزیں تبع کرتا ہے اور شہوت فرن سے اس کو تکا لئے کی کوشش کرتا ہے تو بزاروں گناہوں کا سرچشہ رید بھی ہے اس جسم کی شہوت کو پورا کرنے کے لئے طال وحراس کی کوئی تیمز زرہ کی مال حاصل کرنے میں جائز تا جائز کی پر داہ نہ کرے گا۔ چوری ہوڑ شوت ہوئر دو ہو بہر حال کی طرح سے بید بچھ ہواوراس سے تنس کے اعروہ تو سے جوری ہوڑ شوت ہوئر ہو اس خاصل ہے۔ سرخو بات نفس کو قوت بر سے جس سے شہوائی جذبات پورے ہوئیس تو شہوت بطن کا حاصل ہے۔ سرخو بات نفس کو بہر مال کی دور ہوئیس کرے جس طرح سے بھی ہو سکے۔ بہر مال اور کی گئی اور او نہیں رہتی جیب کترے بیا تھی تو ہے۔ کترے تا ہوئی پر واہ نہیں رہتی جیب کترے بیا تو تی ہے۔ کترے تا تو تی ہے گئی ڈالنے والے کا کھی تی ڈالنے ہیں۔ حیب کترے تا تو تی ٹی ٹی گئی ڈالنے والے کا کھی تی ڈالنے والے کا کھی تی ڈالنے والے کا کھی تی ڈالنے والے کا کھی تا ہے۔

ایک خاص حتم کی ذکیعی ہے قانونی جس ش قانون کی آٹر لے کر مال ہؤرا جاتا ہے۔خواہ فکس نگا کرخواہ کسی کوڈراد صکا کرجیے پولیس والے سرکیا کرتے جیں کہ جرم ہونہ ہواہے ڈرایا دھمکا پا۔اس نے مجھورشوٹ دی اسے جھوڑ و یا تو مال کی تصیل میں آ دی ترام طلال کی پرواہ تیں کڑتا اور ہزاروں گناہ اس سے مرزو ہوتے جیں۔

# شهوت فرج

ایکے شہوت فرج کینی شرمگاہ کی شہوت ہے۔اسے آ دی بدکار کی اُڑ ناکاری فخش عریانی ہ غیرہ ہیں جاتا جوتا ہے جیے شہوت طن سے ہزاروں گناہ تعلق ہیں ای خرج شہوت فرن سے بھی ہزاروں گناہ تعلق ہیں۔

گناه شیطان اور لغزش آ دم

عالم ازل میں ایک محناه شیطان نے کیا اور آیک نفزش حضرت آوم سے سرزد مولی مشیطان

besturdubooks.wordpress.com ے گناہ کا منشاء تھا جو چلی جب اس کا تقم ریا گیا کہ آ دم کو تجدہ کر واتو اس نے کہا کہ میں آ دم سے سامنے سجده أيول كرون أبيتكم عدوليا كي وريد بي نهيس كهصرف النابي كهدكراس كروي جوا بلكه حق تعالى سيقكم مِن مِن مِنْ بِهِي لَكَانِي أُورِكِها كه(معاذالله ) آپ كارينظم خلاف قطرت بـ ـ خسله قصيمه من نسار و حلفته المن طين آب ئے مجھے آگ ہے بناياور و تركونني ہے اور آگ كي فطرت ہے مراوني كرتا ورُ ں کی خاصیت ہے بہت ہونا۔ تو آپ نے سربلند ہونے والے کو بہت کے سامنے ذیکل ہونے کا کیول بھی ویا۔ بیں او نبچا ہونے والا اس بیست کے آھے کیسے جنگ جاؤں ۔ بیٹرناونکلم عدو بی کا تو سرز د ہوااہلیس لغیمن سے جس کا فشارتھ جادظلی' عزے حسب کبزرعونٹ فرعونیت اورا یک لغزش سرزوہوئی حضرت آوخ ہے و دھیقة عملانونیس تھی بلک فلط تھی اور وہ یہ کہ تجرمتوند کے کہائے ہے روکا کم یا تھا اور باتی جند کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے کا تعم تھا اور اس ور خت کے باس تک جاناممنوع تھا۔ كهانا تودركنا روه ورنست حضرت آج نے كهاليا تيكن بحكم عدولى كاكوئى وابمه تك بعن نقاب

شيطان كىتلىيس

حضریت آ دم کے ذہن میں شیطان نے اولاً وسوسہ ڈیما اور مذہبر سمجھائی اور تسیس کر کے او بن مجھانی کداس کی ممانعت ایدی نبیں ہے۔ بلکہ خاص وقت کک تھی وووقت نکل کیا۔ اب نب را معدداس تعت کواضم کرنے کامتحل ہےاوراس کیا خاصیت بیے کہ جواس در خت کوکھا لے جووہ بميشه بميت ببنت بين رب كالداس نعست فيرين كل شكه كالهجوث بهي بورا اوردهو كربهي وبااورتشم بحى كمانى - و قامسمهما انى لكمالمن الناصعين فتميس كما كركبا كرين تبارا فيرفواه ہوں ہم کھالو سے قوابدی طور پر ہنت میں رہو ہے اور اگر اس کو نہ کھایا تو ممکن ہے کہ جنت ہے نکال دینے جاؤں اور ان کو سمجھ یا کہ ایدی حکم تیس بیکہ ویک وقت تنگ کے لئے تھا۔ اب جنت کی آ ب و بوا آ پ بلن اثر کرنی پورن حرح رچ کی ہے۔اب آ پ کھالیں گے تو کوئی مضا فقانیں ۔ اہتدائی حالت میں کھانے میں معنزت تھی۔ حالانکہ معنزت آ دم عدیدا سازم کے ذہن میں ہے بات تھی کہاس کی ممانعت کی عملی ہیں۔ میں کیسے کھاؤں اور تھم خداوندگ کے خلاف کیسے کروں رعمراوحرتو اس كَم بخت نے تشم كھائى اور آ وم ياك قلب جيں سيج قلب جيں۔ زوعوے سے واقف تدفريب ے واقف اور اللہ کا نام لے کرا کی شخص فریب کرے تو تھویا ان کے وہم میں بھی پیٹیس آ سکا کھا ككوئي آوي خدا كانام في الرجمي جموت بول سكنا ب ممكن ب كريدي بات دواوريد وافد ب جو محض بھا ہوتا ہے سے دھوک تی ہے ہوتا ہے کہ کوئی مخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ وہ تو جھوٹ کو

s.nordoress.com بہت بری چیز بھت ہے اس مے سچا آ وی دوسروں کو بھی سچا جھتا ہے اس کا وہم بھی کیس جا تا کہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ محوث يول كردهوكدو سرر باسماى واسطى مدثين لكصة ميل أن الكذب المحديث حديث البصب السحين صوفياء كي صديثين جهو في هوتي بين ساس كي وبديتيين كدوه جهوث بولت بين (معاذ اللہ) وہ تو اتنے ہیج ہوتے ہیں کہ اللہ سے رسول کا نام نے کر کوئی راوی روایت کرے کہ اللہ کے ر سول نے بیفر مایا ہے تو ان کو ہم بھی تہیں گزرتا کہ کوئی آ دمی انتداور رسول کا نام لے کر بھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ وہ تو صحیح سمجھ بینتے ہیں۔ تو سیچ آ دمی بعض و فعد دوسروں کے تتم کھانے کی وجہ ہے اور یعین دلانے کی ویدے متلا ہوجاتے ہیں۔اس لئے کدان کا قسب تو مچیل ہے فریب ہے یاک ہے تو الميس نے فقط تاويل ہي ميں سجمائي بلك فتم بھي كھائي ادھر آوج باك قلب بيں۔ دھوك سے فریب سے واقت شیس اور پھر جنت ہیں رہ کرکوئی تشم کھائے کے القد کی شم بیں آ ہے کا خیرخواہ ہوں تو حضرت کا وہم بھی جیس جھوٹ ہو لئے پر ۔ وحرتو البلیس نے دھو کردیا اور اوحرحضرت حوائے کہا کہاجی کھا بھی لو۔ آیک دانہ بین کیا حرج ہے۔ بیوی کی آ دی سنتا ہے اور جلدی ہے اس کے خلاف نہیں كرنا \_انتا كمني سنتے ہے حضرت آ دم كے قلب ميں يہ بات بھي بيٹھ پيکن تھی کرمكن ہے بدہی بات ہو كداس كى ممانعت ابدى ند بوراب جبك يبال كى آب و بوااثر كري توايك آ دهدا تدكها لين بن كيا حرج ہے۔ اوپر سے شیطان تعین نے تشمیل کھا تھی اور بیوی نے دیا سہارا تو کھالیا۔ درخت اس نَعُ هقيقة 'بيرَنَ وُنِينِ تِعالِمُ مَن و كَبِيَّةٍ مِن جان بوجه كركسي عَلَم كي خلاف ورزي كرنابه حفرت آ وثم جان بوجه كرخلاف ورزى كرنے سے باك تھے يستجھ كد بوسكتا ہے كہ تھم خداوندى كے عنى اور مطنب بى ہوجو يخص فتم كھاكر بيان كرر باب مكن ب كديس علائمي بيس بتلا بول-اس فتم حريب من آ كرمتا موكرو وكالياء بالغزش موفى صورة اور هيقة مناوتين بكسفافني بهديايون كمناجات كه غلط تفرى برب يا خطا اجتهادي بربير وبوكى اور انبياء ينيهم الصلوة والسلام سے خطا اجتهادي ہو عتی ہے۔ فرق انتا ہے کہ ان کی خلطی پر ہاتی تہیں رکھا جاتا ہے فوراً حق تعالی مطلع کردیتے ہیں دوسرا کوئی اجتهادی خطاءاجتها دی کرے تو ہوسکتا ہے کے عمر مجراے ثواب سمحتنا رہے اور بووہ حقیقت بٹس خطاءتو غرض ان چيزول ميل مبتلا موكر حضرت آوم في ورخت كعاليا ـ

# لغزش آ دم كامنشاء كبرندتها

عُمْرِ اس کا منشاء کبراور جاہنبیں تفایے تور مل کہتے جس کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کہیے کروں کیکن معنیٰ تھم کے قتم کھا کر بیان کرنے والے نے غلط بیان کردیے اور چیزتھی کھانے ہیے idhress.com

محبراورحرص

بچوں میں دونوں قو تنیں بیدار نہیں

بچوں میں جاہ طلی اور باوطلی کی ووٹو ل آو تیں ہیدارٹیس ہوتیں ٹسان میں بکبر ہوتا ہے کہ وہ الیڈر

بین مرف کمیل کو کرتے رہیجے ہیں۔ای طرح شہوائی مادوتو ہوتا ہے تمرا بھرا ہوا ہیدارٹیس ہوتاگ بلوغ ہے قبل اس میں ایمارٹیس ہوتا۔لبذاوہ نہ ہونے کے برابر ہے کہی معلوم ہوا کہ پچوں میں جو معمومیت ہے وہاس لئے ہے کہان میں وہ قوت تی ایمی ابھری ہوئی ٹیس ہے جو گناہ کا فشاہ ہے۔ محصد ہے۔۔۔۔ ا

#### عصمت انبياء

انبیا بیلیم انسلام کی تمام تو تین کال ہوتی ہیں پھروہ پیجے ہیں ننس کی مخالفت کر کے اپنے مبرسة جرسه كمال نيت باوركمال استقلال بهاوركمال مقلت خداوندي به بالتانيس کہ انبیا علیم السلام مجبور میں ممناہ کرنے ہے روہ کناہ کر ہی نہیں سکتے را گرمجبور ہوتے تو ممناہ ہے پخاان کے تی میں کوئی کمال شہوتا۔ کمال یک ہے کہ برقوت ہے اور پھر بھے ہیں عظم ضداد عدی کی عظمت على أورلنس كامتنابله كرنے كى ان عب اتنى توت ہے كدان ہے كناہ سرز دين نہيں ہوتا أور بالكل عسمت بى ربتى ب- انبياء عليم السلام ى عصمت كمعنى بجورى كرنيس بكدان من سارے بادے بدرجہ اتم موجود بے بیں مرسارے بادوں کو وہ کلیڈ تالی کر لیتے بیں حق تعالی ك يكى كد جهان آب قرماكي محروبال جم ان مادون كواستعال كريس محدادر جبال عدة ب روک ویں سے وہاں سے ہم رک جا کیں سے ۔ تو انبیا ویس تو تیں اور مادے اور سب موجودر ہے یں چران کا گناہ سے بچنا ارادی اور اختیاری ہے۔ اس لئے ان کے حق میں کمال ہے آگر ان کا حمناه سند پیما مجود أمونا توبدان کے حق بیس کوئی کمال ندتھا کے تکدید ایساس ہے کہ ایک مامرومواور وہ ایول کے کدیس بروائقی ہوں کدیس مورت کے پائنس جاتا ہوں کو لی دوسرا کے کا کہ م بخت تیرے اعربانے کی طاقت کیا ہے تو مجوری میں بھا ہوا ہے۔ تیرے اعدر وہارہ ہے جی تیس بھتا اے کہتے ہیں کہ شہوانی مادہ بورا موجود مواور پھر آ دی خوف خداد یمی کی دجہ سے بنتے۔ ایک فکرا لولاآ وی جو جار یائی سے ال بھی تیس سکا وہ بول کے کدیس چوری میس کرتا ہوں اس سے پاک موں الوگ كبيں كونوياك كيا ہے تو تو مجبور ہے۔ تخبے آئ توت ل جائے تو ذكيتياں والے كا۔ اب تیرے اعد طاقت بی نبیر او تو کرے گا کیافٹس جاریائی پر پڑادے گا۔ بچااہے کہتے ہیں کہ طاقت موجود ہوا ور کرحب بیرا جانا ہوا ور پھر بیٹا ہے کہ اللہ سے تھم کے خلاف ہے تو ادادے اور اختیارے موج مجھ کرعلم وعقل کی روشی میں آ دی ہیجے اسے تو پچنا کہتے ہیں۔ ادر جہاں روشیٰ می موجود نه ہواور بنیج اے بیجانیں کتے ہیں۔ عصمت انبياا ورعصمت اطفال

besturdulooks.wordpress.com بچوں میں جومعمومیت ہے وہ اس کے ہے کدان میں عمناہ کرنے کی قوت بیدار نہیں ہوئی۔صرف مادہ موجود ہوتا ہے۔ اور انہیاء میں وہ ساری تو نیس موجود میں پھر دہ معصوم ہیں۔ ارادے سے اختیار ہے تو عصمت دونوں میں موجود ہے مرفرق ا تناہ کدانہیاء اختیاری معصوم ہیں اور بچوں میں فیرا تعلیاری عصمت بے ریملم کے ساتھ معموم اور بیج لاملی کے ساتھ معموم وہ ناطاقتی ہے معسوم ادر انبیاء کمال طاقت اور توت کے ساتھ معصوم ایک کی مصمت کمال میں داخل ہے۔ ایک کی عصمت کمال ہیں واخل نہیں راگر دوبری کا بچہ گناہ نہ کرے تو اسے کال نہیں کہتے اس لئے کدنداس شراراوہ ہےاور ندوہ توت ہے۔ لہذااس کے معموم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ خدائے اے مجبوراً ممناه كرنے سے روك ديا ہے۔ وہ طالت اس تل خدائے ابعادي نيس اس كے وہ يجاراا ہے اوادے ہے پیچنیس کرسکااورانہا ہیں ساری قو نٹس موجود میں۔اور پھر بیجے ہیں۔ یہ ہے کمال اور اصول بھی بھی ہے کہ رکاوٹیں اور مواقع بہت موں اور پھرٹیکی کریے تو وہ زیادہ قاتل فقدر ہے اورا کیک مدینے کرکوئی رکاوٹ موجودتیں اور نیک کرنے کے لئے دوائی موجود میں تو ہے تو وہ بھی نیکی ہی محرزیادہ تجیب وخریب نہیں زیادہ تا بل قدرنیوں اس تم کی ایک مدیث بھی ہے۔

## حديث ايهم اعجب ايماناً كي تشريح

اليك هديث يش آيك في تحاب وطاب كرتي موت فرما يا كد تنالا أوابهم اعبجب ايهماناً سب سے زیادہ تجیب ایمان کس کا ہے۔ محابہ فے عرض کیا بارسول الشسب سے زیادہ تجیب ایمان ملائکہ کا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ملائکہ کو کہا ہو گہا جو وہ ایمان ندازہ میں محیم ش ان کے س سنے کری ان کے سامتے۔ جنت ان کے سامتے۔ وہ بھی ایمان شالادیں میحاتو اور کون ایمان لانے والا ہو گا۔ بعنی ان کا بان لیما کوئی زیادہ کمال نہیں کیونک وہ اس چیز کو مان رہے ہیں جس کوآ محمول ہے د کیورے ہیں۔اس نے نہ مانے کے کوئی معنی عی نبیں۔ پیرعرض کیا یارسول اللہ انہیاء کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ آپ نے قرانیا کدانمیا موکیا ہوا جوہ ایمان نہ لاویں وی ان کے اوپر آ رہی ہے۔ قریمے آئیں نفرآ رہے ہیں۔ مشاہدہ حق میں دوسٹنول ہیں۔ جنال و جمال کا در دار وان پر کھلا ہوا ہے۔ بچلی حتی ان کے سامنے ہے۔ وہ بھی اٹکارکریں مے تو کون اقرار کر ہے گا اس لئے ان كاليمان كيا عجيب؟ بجرعرض كيا كيا كه هاداليمان عجيب يجفر مايا كرتهبين كياموا كرتم إيمان شادا ؤ

besturdubooks.wordpress.com تیغیرتمہارے سامنے موجود۔ دکی تمہارے سامنے اثر رہی معجزات تم وہی آ تکھوں سے و کچے رہے ہورتم بھی ایمان نہلا دُ کے تو اور کون ایمان لاے گااس سیئر تبہارا ایمان بھی جیب نہیں ہے۔

## پھرکس کاایمان زیادہ عجیب ہے

چرعرض کیا کہ انشداد رسوں تل بہتر جائے ہیں کہ کس سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے۔ آ ب نے فرمایا کہ جیب ایمان ان تو کوں کا ہے جو تمہارے بعد ہیں آ کیں سے ندرسول ان کے ساہنے۔ نٹر مجزے ان کے سامنے ندان کے سامنے ومی اثر رہی ہوگی۔ بکدر کاوٹ وموالع اپتنے بول مے كدكوئي ايمان عى شك ذال رباہے ، كوئى اسلام سے بنانے كى كوشش كرد باہے \_كوئى ول عن ترود پیدا کرر با ہے۔ کس کفار کہیں منافقین کمیں نفس کے جذبات بڑاروں رکاونی موجود اور دوائی جو تے ایمان کے کہ وتی اور رسول کا ساستے ہونا وہ ہے نیس چر بھی ایمان پر جے ہوئے میں تو ان کا ایمان زیادہ مجیب ہے۔

# موانع کا ہجوم مل کو میتی بنادیتا ہے

اس سے معلوم ہوا کہ کٹرت موافع اور رکا وٹون کے اعدر چو جیر کا کام کرے وہ زیادہ قابل فقد ر ہے۔ بنسبت اس کے کیکوئی رکادے بی نہیں بلکہ دوائی اور محرکات ای موجود ہوں اور بھر خیر اور نکل كر مع توري كي تووه خير بي اور نيل بي مكرزياده عجيب وغريب نيس بهو كيار تو بيج اگر كمناه سے بيخة میں اس کے نہیں کہ وہ میجھتے ہو جھتے ہیں اور نئس کا مقابلہ کر کے بچتے ہیں ایسانہیں بلک نئس میں تو ان کے جذبہ بی محماہ کائیں ہے۔ نہوت کا جذبہ ہے۔ نہ کبرونخوت کا جذبہ ہے۔ لبدااب جو دہ محناہ ے فارے بیں کواے بچانمیں کہتے ہیں۔ دونو مناہ سے الگ تعلک ہیں۔ بچاا ہے کہتے ہیں کہ قوت ہو۔ ارادی بھی قولی کی بھی اوراس پر تقررت ہوکہ اس کا م کوگز رے اور پھر سے ہے ۔ تو بچوں بس عصمت ہے مرجوری کیا ہے اور وہاں انہیاء کے اندر عصمت ہے اراوی اور افتیاری۔ تو معصوم وونول بیں محرفرق رہے گاعلم کا اور اعلی کا ارادے کا اور غیر ارادے کا خبر کا اور بےخبری کا۔

## اولیاءاللہ گناہ ہے بیجے ہیں

سلسله كلام جارى ركحته بوسئة حفرت تنكيم الاسلام وامت بركاتيم فيرمايا كدر بجاولياء الله صلحا متعين جو مُناه سے بحجے أي \_ ابھي عرض كيا ميا ہے كاركناو سے انبيا بھي بيتے إن اور بج

s.wordpress.com بھی اور اولیاء اللہ بھی فرق اتناہے کہ انبیاء میں توعصست کوٹ کوٹ کر بھری ہو کی ہے۔اس معنی 🖔 ہے وہ معموم میں اور بچوں میں ماوہ موجود ہے تحر بیدار نہیں اس معنی ہے ان میں ممناہ کرنے کی توسة نبيم لهذا وه بمي معصوم جين \_اب رب اوليا مالله ان عد كناه موت يمي جين اورنبيس بمي ہوتے جتی الا مکان وہ بیجتے ہیں ہیں لئے ان کومعصوم تونہیں کہیں سمے بلکہ محفوظ کہیں سمے منجانب الله ان کی حفاظت ہوتی ہے اور بنا حفاظت کی کثریت ذکر ہے رات دن ذکر اللہ میں مشغول رہے جیں اور مشاہدہ رہتا ہے ان کوجلال و جمال حق کا اور قلب کا رابطہ اور تسبت اتنی تو ی ہے کہ کسی وقت مجی حق تعالی کا تصور اور صیان ان سے اوجھل نہیں ہوتا۔ اس واسطے وہ بھتے ہیں الیکن اگر ذرا اوجهل موجائ تؤامكان سيركه ننزش كرسكين اور ايهاموا بهى ب كدبعض اونياء كميار بين بعض وفعه غلبہ وااور معصیت سرز دہوگئی۔خواہ حکمت اس کی پچھٹی ہوگراس کا امکان ہے۔

## حضرت شبكئ كاعبرتناك واقعه

حضرت ملكی اكابراولياء مس سے بين اور يون كبتا جائے كدسروار اولياو بين سے بين اور بتراروں خانقا ہیں معترب ثیلی کی خانقاہ ہے آ یا تھیں۔ان کے خلفاءان کے مریدین کثیر تعداد میں تحاورتنوكي وطبارت كاليك كارخان يجيلا بواعف وقت كتمام ادلياءان ساستفاده كرت تھا کی روز وہ مریدین کے ساتھ میر و تفریح کو نکلے جب ایک بستی پرگز رہوا جونصاری و بجوسیوں کیستی تھی۔ دیکھا کہ وولوگ فٹزیر جرارہے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کیااٹ ان میں ندان میں ایمان بے ندائیں محد کی اور یا کی کی تمیز سورجدارہے ہیں شراب کی دہے ہیں اصل ہیں مومن ہم لوگ میں کہ بر برائی سے اللہ نے ہمیں بھالیا ہے اور ہم گناوے بیجے موسے میں اور دین سے اعر بمغرق جير دول ين بيخيال بيدابواايك وسوسد كدوجه ين قار

زریکان رایش بودیرانی کے اصول سے جو جٹنامقرب موتا ہے اس کے ول میں اگر تطرو مجى آ تاب قاس يريمى كردت مولى بيديون كيد كمل يرائى كردت ييل مولى

جتنى كهقريين كي فطرات يرموني بادر تماب موسكاب راس كانتجه بيذكلا كماس بستي ييس جب بدينجيانو اليحما كدكنوس برجنداز كيال بإنى بجررى بيران مين بيساني كي ايك از كي بهت بي حسين و · جميل تقى . فيخ كي هبيعت ال بر ماك بوكني اوراتي ماك بوكني كر بنبط ندكر يحيج جاكزات فكاح كاييفام بمي و يديا اس في جواب ديا كه يمن نكاح جب كرول كى جب بيراباب اجازت ويد سدي في يهم الميرا

besturdulogoks. Northpress.com باب كبال بهاس في كباك كرش ب قوات كدكر يتيجاس سے جاكر درخواست كى اس نے كباك میں ایک شرط پر نکاح کرسکا مول وہ یہ کہ اسلام چھوڑ کرمیسائیت قبول کرنی ہوگی۔ شخ نے کہا منظور ہے اور اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کر ای اور مرت ہوگیا۔ معتقدین و مربدین نے آ کریٹنے سے منت لجاجت كالكن في كى وكو بجوه من بيس آياد وفي مبوت سده كي خدام في حجما كدفال آيت آب كذائن بيل بي المنظم في كما كريم المداين بيل كوني آيت نيس كويا يوراقر آن وابن المنظل كيا-كوني آیت تل یادئیس آتی۔ چرمریدین نے مدیوں کے حوالے دے رسمجھانا میابا بیخ نے اس برہمی میں کہا کہ چھے کوئی حدیث بھی معلوم نہیں مو یا مدیث بھی وہن سے نکل تی اوراس کے مثق میں متغزق یں جی کول جس کوی سے سہارادے کر جور کا خطبہ واستے تھے۔ آج در بکھا ممیا کرای کوی سے خزر چارے ہیں۔ فلح کیالی عالت دی کھر کرلوگ رو دیے۔ چین مکل تئیں اور پورے ملک میں خانقا میں غیر آباد ہو کئیں اور جہال جس مرید کو پدوچانا ر ہاو ہیں وہ سکتے کے عالم میں رہ مکئے۔ بہت لوگ برداشت ندكرستى فبرسفتة بى ديا نك انقال موكيار بيمدمد يجومعولى صدمدندتما كدايك فيخ وتت مرتد ہوگیا ۔ فکرتھی کدومروں کے ایمان کا کیا ہوگا۔ اس لئے سب لوگ دعا کمیں کررہے ہیں کہیں افغرادا كبين ابتفاعاً اوراك خاصى تتعدادة جروتت فيخ كے باس عى خدائے مالك الملك كرد بارس دعاؤل میں مشغول رہتی تھی۔ پچے دن گزرنے کے بعد شیخ کو منب ہونا شروع ہوا کہ میں کس حالت میں ہوں اود مریدین سے دریافت فرمایا کہ میں کس حالت میں ہوں او گوں نے جواب ویا کہ آ ہے عیسائیت میں یں۔ شخےنے کہاسعاذ اللہ استفقراللہ توبدواستغفاری اوراس وقت کہا کہ جھے کلہ برحدا کرمسلمان بناؤ كلمة تقايي ذين شربس أيك چيز غالب آمني. اب جودهيان ديانو بيرا قرآن شريف ذين بين موجود ہے۔ بوری احاد بیٹ محفوظ کہا کہ بٹس یہاں آ کر کیسے پینس کیا ہوں لوگوں نے کہا کہ دعفرت پ واقعد بصفوراً تؤيد كرك وبال سے واليس جوئ اور استغفار شرام عروف رہے تمام خانقابول بيس خوشیال منائی جائے تھی۔ اور پورے ملک میں خوشی کی امرد ور حمی کی اللہ نے شیخ کو پھراسلام میں اوالویا۔ كرشمه قدرت

> اوحرتوبيد واقعد بواادر ادهريد بواكداس ميسائي كمران يربياتر بواكدوه فروا بي الزكي كولكر حاضر ہوا کہا کہ حضرت اس کومسلمان کرلیں اور اپنے نکاح بیں قبول فرمالیں ۔حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو نکاح کی ضرورت نیس میرے یاس او بیوی موجود ہے نہ واعش ندہ محبت بعد میں جب موجیا تو

, wordpress, cor ۱۵۰ معلوم ہوا کہ قلب ش دہ چوفطرہ آیا تھا ایک زعم کا تھا کہ اصل میں ہم جیں انسان پر پیسائی کیا کرنے کھی کا اللہ معلی معلوم ہوا کہ قلب ش دہ چوفطرہ آیا تھا ایک زعم کا تھا کہ اصل میں ہم جیں انسان پر پیسکتا ہے۔

## اولیاءاللہ گناہ پر دیر تک باقی نہیں رہتے

چونکداولیا والله میں تقویل کا غلب زیادہ موتا ہے اس لئے اس غلب ہی کی مجہ سے حق تعالی شانهٔ بہت جلود چوخ تقییب فرماتے ہیں اورقم آ ن کریم بیں ای لئے قربایا حمیاہے ان المسبذیسین اتمقوا اذا مسهم طآلف من الشيطُن تذكروا فاذاهم مبصرون جنالوكول كرعادت تقویل اور طبیارت کی ہے اور وہ تقویل دل میں جما ہوا ہے اور پھر شیطان کی کوئی جماعت ان کو در غلاتی ہے تو تھوڑی در تو وہ جتا ہوئے ہیں اس کے بعد اپ مک وہ تقو کی ابھرنا ہے اور فور اوہ توست ايمانى سائنة تى بي والاحل يرجة بين ادراس سي بيح بين

## ماحول ہےمتاثر ہوکر گناہ کرنے کی حقیقت

يهال سے ايك بات ميرمعلوم مولى كدا يك عناه تو ده ب كه قلب ميں اس كاماده جمع ب اور مسلسل گناه کرتاجار ہاہے۔جیسے (معافر اللہ ) زنا کاری کا مادہ ہےاور دہ فخص جہتا ہمی ہے اس میں اور ایک دہ ہے کہ قصب بالکل باک ہے مادہ ہی تین کناہ کرنے کا سالبتہ ماحول ہے متاثر ہو کر گھر اگر ا تفات ہے کو کی تنظمی سرز دہوگئی تو وہ ہزارتو بہرے گا اوروہ اتنی بڑی تو بہوگی کرا گروہ پر کناہ نے بھی کرتا اور ہزاروں نیکیال کرتا تو شاہرات درجات بلند ندہوتے جتنے اس توبہ واستغفار ہے بلند ہوئے اولیا ، کرام میں گناہ کا مادہ بھی موجود ہے اور اس کان بھی ہے کہ وہ مناہ میں جتلا ہو جا کیں اور تعلی معصیت سرز دہولیکن جب تک وہ تو بدنہ کرلیں چین ٹیس آتا اور بہت یوی تو باقعیب ہوتی ہے۔

## انبياعكيهم السلام كاخمير

حمرانبیا علیبم انسلام میں بیٹیس کی مکی معصیت سرزد ہوجائے ہاں خطاء کری ہوسکتی ہے سکن اس کے تقاضوں پر کو فی عمل ہو۔ اس سے وہ بری ہیں اور اس کی وجو ہات بھی ہیں ایک وجہ توبید ہے کہ انبیا اللیم السلام کا جو بدن تیار کیا تمیا ہے اس میں عالب حصہ جنت کی شی کا ہے۔ تو مٹی جب پاک شال ہے توخیر بھی پاک ہے۔ پہنی چیز تو پاکی کی ہی ہے کہ بدنوں کے ، دے جب ان کے پاک پیدا کئے مکتے ہیں اس سے جوطبیعت ہے گی تقررتی طور پراس طبیعت میں یا کی ہوگی اور ظاہر ہات ہے کہ جب طبیعت ایک ہے تو بالطبع خبر ہی کی طرف جائیں مے۔ شرکی طرف جمعی نہ جائیں

besturdulooks.nordpress.com ے۔لامخالداس میں خیر ہی خیر ہوگا اور کوئی ممنا دسرز دنو کیا ہوئسی گناہ کا خطرہ تک بھی ان کے قلب پرندگزرے كا تو ماده ياك ہے بدن يمى ياك ہے لازى بات ہے ان بدنوں سے جواعمال اور افعال صاور ہوں مےوہ بھی یا ک ہی ہوں ہے۔

# ظاہریاک باطن پاک لہذا گناہ عادۃ ممکن نہیں

جب ابدان ظاہرہ یاک مادے سے سبنے میں تو خاہر بات ہےروح بھی ان میں اتنی ہی مقدس ڈالی جائے گی۔اس سے اجیا علیم السلام کے بدن بھی استے یاک بی کد ہماری روحول میں مجی آتی یا کینبیں ہےاور پھر جب ان کی روحش آتی مقدی ترین ہیں اور ان روحوں کے اندر مشاہدہ ب كمالات حق كابر وتت حق تعالى كے سامنے حضوري ب كوئي آ دي گھر بيس بيند كر مناه كاتصور كر ب بیتو ممکن ہے کیکن باوشاہ کے دربار میں ہو۔اس کی عظمت اس کا جلال و کیچہ رہا ہو۔ وہاں ممکن نہیں کہ بادشاہ کی خلاف ورزی کرے۔ انبیاء کیے اسلام تو ہروقت مشاہرہ کی سالت میں ہیں۔ مان نکدان کے سامنے دی ان برآ رہی ہے وہ پیچار انس کرے گا کیا۔ کو ماوے سارے موجود ہول نفس مغلوب ہی رب كانتماوه بهى ياك روح بهى ياك اوراد يرسة احوال بهي باك كه شابده ب عالم غيب كا اوروى کا تزول او ملم البی براه راست اتر ر باہے اوراو پر سے مجرحفاظت خداو تدی بھی شامل ہے۔ چونکدان ے دنیا کی بدایت کا کام لیٹا ہے۔ اس لئے انہا علیم السلام ومصوم دکھامی ہے کہ اُٹران سے ایک حمناه بھی سرز د ہوتو تلوق ان کی بات نہیں مان سکتی کہ جب آپ بی ان چیز ول میں میتلا جیں بھر جمیں كيون تفيخت كرتے ہيں۔اس لئے ان حضرات كوبرى ركھا تميا ہے۔ان كے مادے ياك، روحيس یاک احوال یاک ماحول یاک اور او پر سے مشاہدات اور ہر وقت حضوری شاہ دریار میں اس لیے وبال عادة ممكن مين كدكوتي ممناه مرزوجور زياده سے زياده عقلي اسكان روجا ؟ ہے۔

## ادلیاءاللہ ہے گناہ عقلاً بھی ممکن ہے اور عادۃ مجھی

اولیا ماللہ سے عقلاً بھی گناہ کا اسکان ہے اور عادة بھی اس لئے کہ جو رکا وقیس اتبیا وکو دی جاتی ہیں کن جائب القدوہ شال کے مادے میں جس ندان کی اروارج میں وہ چیزیں جس بہ نہ ملاککہ ان کے سامنے حاضر ہیں اور نہ وقی ان پراتر رہی ہے۔اس کیے گناہ کرنے کا امکان ہے اور بہتوں سے گندہ ہوا بھی ہے۔ بعض عامد محاب ہے ممتاہ سرز وہوا۔ جیسے ماعز این مالک ہیں۔ان سے گناہ سرز د ہوا اوران کورجم کیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قلب تو یاک ہے اور گناہ جڑ بکڑے ہوئے بھی

besturdulooks.wordpress.com منیں ۔ ماحول سے متاثر ہو کرایک حرکت سرزوہ وگئی لیکن پھراتی توبہ کا اتی توبہ کی کرمدیث یا ک میں ہے حضور صلی اللہ علید رسلم فر ماتے ہیں کہ ماعز ابن ما لک نے اتنی بڑی تو ہو کیا ہے کہ اگر وہ تو ہہ عالم کے اندر پھیلا دی جائے تو سب کے گزاہ معاف ہوجا کیں اس ایک توب کے اگر سے تو اولیاء ے اندر فقط امکان عقلی بی نیس بلک ایک درجہ ش امکان عادی بھی ہے کہ گناہ سرزوہ و جائے گر حفاظت خداوندی شامل ہوتی ہے تو ممناہ ہوتائیں اورا کر ہوجائے تو اتنی بروی تو یہ فعیب ہوتی ہے كرسوبرال كاعيادت سے شايد دوور جات بلندن مول جواس توبرسے ان كے بلند موتے بيں۔

#### اميرمعاوية كاعجيب واقعه

امير معاويد ينى الله عند كاواقع ب كدرات كو لين اورشيطان في يكواثرات يحيل كرقلب اور و ماغ میں پہنچاہئے۔ تبجد کے لئے آ تکونہ کھل کی اور تبجہ چھوٹ میا حالانک بڑک تبجہ کوئی معصیت نہیں اس لئے کیامٹی کے اوپرینے فرض ہے نہ واجب بھر جوائل اللہ تہجہ کے عادی ہوتے میں ان کا گرا کیے بتیجہ بھی قضا ہو جائے تو سجھتے ہیں کہ ساری عمرا کارت ہوگئی ادرادیب معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ سریر آیز الو حضرت البرمعادية سيجير كقفاء وغيرتمام ونادع استغفاركيا وعاسمي والنس اوركها كسيريكي بار فضا ہوا ہے۔ غرض المحلے دن جب سوئے بین تو مین تبجد کے دفت ایک فخمس نے انگو تھا ہلایا کہ حضرت تبجد كاوقت ہوكيا ہےا تھے تبديز يون يجئے حضرت امير تے اجنبي آ وازمحسوں كر كے اس كا باتھ مكر ليا كہ میری کل سرائے بین آو کون اجنبی ہے جو <u>جھے میرے نانہ خانے میں تب</u>ید کے لئے اضافے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں شیطان موں جہد کے لئے اٹھانے آیا موں فرمایا کہ کم بخت تو اور تبجد کے لئے ا نعائے۔اس نے کہائی بال خمرخواس اک جذبه امجرالور جھے گواران ہوا کہ آپ کا تہر تضاہو فرمایا کہ تو اودخيرخواي كرب الشرفغرمايا ان الشبسطان لكتم علوفا تنعفوه علواً شيطان تمهاداوش حيتم اے دشمن بنی مجھو۔ وہ بھی دوست نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے تواور دوی کر سے پیانسکن ہے۔ تج بچی بتا كيتو كيون آيا ب ورند بين بعي محاني مون اورائي أوت ركمتا مول -تيري كرون مرور ون كاورال كاباته سفبوطی سے مکڑلیا۔ تب وہ اصلیت مملی۔ اس نے کہا کہ اصل قصہ بیہ ہے کیکل میں نے بی البی حرکت كى تقى كدة ب كانتبعد فقعا بوكميا- يلى نے مجمع البيدوساوس اورة فارد ماغ اور قلب برؤا \_ 2 ك آب كو حمرى نيندا همى اورونت برآ كون كلى آب نے ساراون استغفار كي تواستے درہے بلندہو ئے آپ کے کر سوبری بھی تبجد بڑھتے تو شایدا سے درج بلندنہ ہوتے۔ جینے اس توب سے بلند ہوئے ای لئے میں نے آپ کوا تھا یا کہ اگر آج قضا ہو گیا چراؤ ہریں سے چرورے بلند ہوں سے قو سودر جول کے بجائے ایک عل درجہ بلند ہو یک اجھا ہے کہ تو درجات میں کی ہوگی۔ جسب بیاتی بات اس نے سے کہد

besturdubooks.wordpress.com و کن الب حصرت امير " نے اس كوچھوڑا فر مايا كرمج ہے۔ يد خبالات تيرے ول ميں چھيى ہو كي تھى بہر حال اولیا مکالمین سے گناد کے سرز دہونے کا امکان بھی ہے اور عاد ڈ بھی مکن ہے اور وہ تقوی کے منانی بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ تبقو کی جز پکڑے ہوئے ہے۔ کناہ جز پکڑے ہوئے نہیں۔ وہ پکھ بیرونی اثرات ہے کھر کھرا کرشاؤونا درواقع ہوسکتا ہے لیکن انبیا علیہم السلام ہے یہ چیزممکن لہیں ہے۔

#### حضور ﷺ كاشيطان مسلمان موگيا

صدیث عل فرمایا کیا ہے کہ برقلب کے داکیں جانب قرشتے کا مقام ہے اور باکیں جانب شیطان کامقام ہے۔ یہ خمر کے دعدے دیتا ہے ادر شیطان شرسمجما تا ہے۔ دونوں کی جنگ ہو آ ہے۔صدیقہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے تلب کے باکیں جانب بھی شیطان کا مقام ہے۔فریایا کہ ہاں و لسکنہ' اسلیم لیکن وہ شیطان خودمسلمان ہو گیااس کااٹر جمھ پر کیارنز تا۔ میرا اثراس پرید بیزا کراس کی ماہیت بدل تی اور بعض روایتوں کے الفاظ میں ۔ واٹ کے سعی اصلیم کہ ہے وہ شیطان عی تحریش اس ہے بچالیا جاتا ہوں۔اس کا کید د تحریجے پرا ژنہیں کرتا۔

## شيطان...انبياء ببهم السلام يراثر تهيس و ال سكتا اورندان کی صورت اختیار کرسکتا ہے

شيطان انهيا عليهم السلام بركوئي اثرنيس وال سكنا اوران كي صورت بعي انقيار نبيل كرسكنا ہے۔ مدیث یا ک بٹل ہے کہا گرخواب بٹل کمی نے بچھے دیکھا تو اس نے بچھے تی و یکھاشیطان کو قدرت نیس کدیری مودت یس آئے اور برانام لے کر کیے کدیس موں ایسانیس کرسکا ہے۔ وه صورت بمی نبیس یا سکتا چه جائیگه ان کے مقائق عمی اثر انداز ہو سکے۔

## اولیاءاللہ پرشیطان اٹر ڈال سکتا ہے

شیطان اولیا واللہ کے قلوب میں اثر ڈال سکتا ہے اور امکان بھی ہے کہ دو کسی وقت بہک ما ئیں اور امکان ہے کہ کوئی معصیت بھی ان ہے کسی وات سرز د ہو جائے۔ کیکن چونکہ تقویٰ غالب ہے اس واسلے دہ غالب آ کریا تو اس کناہ ہے بیا دیتا ہے اور اگر سرز دہو جائے تو عظیم الثان توبالهيب موتى بكروه سوعبادتون سرره كرعبادت موتى بـ خلاصة كلام

besturdulooks.wordpress.com مطلب بيهوا كدانبياء يبهم اسلام مصوم بين عصمت اختياري كيساتهم اوراولياء الشرحفوظ یں حفاظت خداوندی کے ساتھ اور حفاظت کے ستی یہ بیں کہ مکناہ عادی مکن ہے اور انبیا علیم السلام میں عادة ممکن نہیں صرف عظی امکان ہے حمران ہے گناہ ہو گائیں اگر ہوتو وہ سناہ نہیں بلکہ خطا ، فکری ہے۔جس پران کو بہت جلد ستنبہ کردیا جاتا ہے ان کواس پر باتی نییں رکھا جاتا ہے ادر بع معموم بین عصمت اضطراری کے ساتھ کیونکدان میں ، دونی انجرا ہوائیں ہے جوسر چشہ ہے مناه کا نهشیوانی قوتیں ابھری ہوئی ہیں ادر نہ جاہ طلی کی قوتیں ابھری ہوتی نے قکر و کید کی قوتیں ابھری ہوتی ہیں کہشیطانی حرکت کریں۔مرف ایک طبیعت کی شوخی ہوتی ہے تھیل کود کرتے ہیں۔ کیکن کوئی اراوی چیز نبیس ہوتی کہ ارادے ہے کچھ کر وفریب کر سکے دنیا کو دعو کہ دیں بچوں کی طبیعتیں بالكل ساده بهوتى بين تو عصمت دونول من يهيمرايك من خلتى عصمت يه ايك من ارادى معصمت ہے ایک بیل علم کے ساتھ عصمت ہے ایک بیل اواقعی کے ساتھ عصمت ہے۔ ایک بیل توے دتمام د کمال کے ساتھ عصمت ہے اور ایک بیس تو توں کی ناتمامی اور خامی کے ساتھ عصمت ب- يو عصمت دونون يس بي بيون من جي ادرانها عليهم العلوة والسلام بي يعي محر يفرق ب اورا وليا والله عصوم نبيس بلكه محفوظ بين \_

## أسرارآ ثار ہیں جواطاعت برمرتب ہوتے ہیں طلب نہیں کئے جاتے

ایک صاحب نے ای مجلس میں ایک برچہ پرایک سوال لکھ کر مفرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت بحکیم الاسلام بدخلائے اس پر چیکو پڑھا موال بیتھا کہ کفار دشتر کیمن کی نابالغ اول وجو انقال كرجائ ان كاحشركيا بوكارة خروه بحى تؤمعهم بين اس من شريعت كاكونى فيعله بموتومع اسرار وعكم بيان ميجية رسوال كا آخرى جز"مع اسرار وحكم بيان ميجيع" "حضرت كونا كوارمعلوم موا-اس لئے تلخ مزاجی کے ساتھ جواب ارشادفر ماتے ہوئے قرمایا کدید کیا لفظ ہے مع اسرور وتعلم بیا سیجیئے۔ اسرار وسیم ہم پر کب ضروری ہیں۔ ہم تو ناقل ہیں احکام کے تھم بیان کردیں سے بیاسرار و کا مطالبہ بی غلفہ ہے۔ طالب اسرار کوؤسرار مجمی ٹیس ل سکتے ہیں۔ خادم اور مطیح پر اسرار متکشف

besturduhooks.nordpress.com ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ کے سامنے کوئی جا کر بول سمبے کر حضورا پی سلطنت کے سادے راز مجھے بتلا ویجے اور بیگات شاعی کا پروو بھی افغا دیجے اور بیہ بھی بٹلا دیجے کرآپ کے فزانے یس کھنے جوا ہرات ہیں تو تھم پیہوگا کداس نامعقول کو کان چاڑ کر تکال دو۔ بیکون ہے ہمار سے اسرار ہو چھنے والله اورا يك فخص با دشاد كالمطيع وفرما نيروار ب- بادشاه نے تھم ديا كه كھڑے ہوجاؤوه كم كه بهت البهارتكم ديا كهبينه جاؤوه كبركه بهت البهاءتكم بهوا كدكمر يطيح جاؤوه كبركه بهت الجهارتكم ہوا کہ طلال وقت حاضر ہوجاؤ ہ و کیے کہ بہت اچھا مرکام اور ہر بات کو ہر وقت ماننے کو تیار ہے۔ بس تهم كابنده ب- سال بحرتك اطاعت كرت كرت جب بادشاه كواعماد قائم بوكا توبك كاكريزا مخلص برامطی بوامطی بوقتم دیا جائے گا کدآئ سے تم شای کل مرائے میں ہرونت آسکتے ہوتم معتد عليه ووكو كى روك نوك نبيل باتو ليجئة بيكم ت كايرده الحد كميا-اب ود مكرول بثل آرما باور اس کی اطاعت ای طرح جاری رہے اور بالکل تھم کا بندہ ہے۔ای طرح وو برس کر رمے۔تو بإدشاه كو بورااطمينان مومميا كدبز الخلص اور مطبع ہے آس پر بادشاه خوش موكر كے كا كدآ و آج ہم تمہیں اپنے خزانے دکھلا کیں محے۔خزانہ کھول کراس کواندر لے جائے گا اور دکھلائے گا کہ بیہ جوابرات بیں بیسونا ہے اپر جا تدی ہے لیکن اس کی اطاعت پھرای طرح جاری وساری ہے۔ جار بالتي برس بعد باوشاه كيم كاكرة وجم مهين إلى مكومت باليسيان مجعائ دية بين -أيك باليسي حکومت کی یہ باورایک ید ب-اور یہی باور بیکمت عملی ب- نو خادم اور طبع برساری چزیں منکشف ہوجاتی ہیں اور جوطلب کرے کہ جناب بروہ اٹھا دیجئے بھیات کا توبارشاہ کے گا کہ اس کا کان چکز کر باہر نکال دواس کو بھانی دیدو۔ بیکون بے طلب کرنے والاتو اسرار کی طلب نیس ک جاتی ۔اسرارا تو آٹار ہیں جواطاعت رہمرتب ہوتے ہیں۔اس کے آ دمی کوجا ہے کہ تھم معلوم کرے بيكيا سوال بكساس كي محست بهي بناواس كاراز بعي بناؤ آب كونس راز يو جيندوا في بيب ويندكا تھم آسمیا تواس سے بڑھ کرراز اور کیا ہے۔اس کا مطلب بیہوا کہ آپ تھم ندہ نیں مے۔ جب تک راز معلوم ندہور تو آب اللہ کے مطبع نہیں بلک اپنی عشل کے مطبع ہو کے کہ عمل میں راز بجو میں آ حمیا تو مان ليا نسجه من آيا قوره ككرية فهايت الوسوال بكرامرارية ايج تحم بناسية موال مدموت عاب کے کھم کیا ہے اور بس -اسراء معلوم کرتے ہیں تو پہنے اطاعت سیجئے۔ دین پرمعنبوطی ہے قائم ريخ فرائض وواجبات اواكرك ثابت كرديجة كه بماري طبيعت بمي خادم معتل بحي غلام ارادو بمي الشركافلام معيت يمي غلام كراسرار منكشف مول عراسرارتوآ تاريس اورآ تارى طلب نيس كى جاتى besturdulooks.nordpress.com ہے: حکام کی طلب کی جاتی ہے تو تھم بوجھیئے کہ شرکین کی نابالغ اول د کا تھم کیا ہے۔ ذ راری مشرکین کے بارے میں علماء سے مٰداہب

> اولا دمشرکین کا شرعاً جوتھم ہےاورجس میں محدثین ذراری مشرکین کے الغاظ سے باب یا ندھتے میں کدشر کین کی نابالغ اولاد آیا جنتی ہے یا جہنی اس میں علاء کے آٹھ فد ہب میں ایک ند بہب رہ ہے کہ ان کی فطرت برختم لگا دیا جائے گا۔ چونکہ یہ بزے نبیں ہوئے فطرنوں میں سادگ تھی اور عمل واقع نہیں ہوااور جنب و نارعمل کے اوپر ہے اور و ہال عمل ہے نہیں اس لئے فطرت برجھم نگا کرداخل جنت کریں مےمحروہ دا خلہ مزایا جزا کے طور پر نہ ہوگا بلکتھن انعام ومحریم کے طور پر ہوگا اورائبیں خدمہ بنادیا جائے گاامل جنت کا۔وہ واخل او رہیں کے جنت میں تحراصل باشندوں کے خادم بن کربطور خدام کے رہیں مجے اور بیدی ان کے حق میں بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ انیں جنت میں خدمہ بنا کرداعل کرانیا جائے گا۔ امام ابی حذیفہ کاند بہب بیہ ہے کہ اس میں تو قف کیا جائے بیتی تھم مت لگاؤ اس لئے کہ روایات مختلف میں اور تطعی تھم لگا دینا کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی جیں تعمیک تبیس ۔اس ہے سکوت اختیار کیا جائے سعا ملہ کوتفویش کیا جائے تن تعالی کے اور کہا جائے كرميل وكيمعلوم تبس كدكيا اتجام دوكا بكرخدان بهتر جاساب رايك غربب بديه كدان كوتالع کیا جادے گاان کے آیاؤا جداد کے یعن ملتی کر دیا جائے گا۔ اُکر آیاؤا جداد جبنی میں تو وہ بھی جبنی ہیں اورا گر آ باواجدا دمنتی بیل تووہ بھی جنت ہیں جادیں کے۔اس دنیا میں جسید مردم شاری ہوتی بيتو نابالغ بجول كويمى توشيخت بين مسلمانون كربجون كوسلمانون مين شاركرت بين حالا كدانيين اسلام کی فہر ہے نہ دوسری چیز وں کی فہر ہے محر ماں باب کے تائع بنا کرمسلمان سمجے جاتے ہیں۔ توحموياه والل فديب قياس كرت بيل قرآن كاس آيت يرو المدين احنوا والبعنهم فزينهم سابنعان المحقنا بھم فریتھم جولاگسا بیان لے آئے گرکش ان کے زیادہ میج نہ تنفوان کے ایاؤ اجداد کی کرامت کی وجہ ہے درجہ ان کا بھی بلند کر دیا جائے کا موثمل ان کے تعریک ٹیس تو جب مومن کی کرامتوں کی وجد سے ان کے بچوں کے درجات بلند ہو سکتے ہیں تو ان کے اباداجداد کی خباشق کی دیدے وہ بھی ان کے تابع ہو جا کیں مے راہنداوہ بھی جبنی اور ویداس کی ہے ہے کہ بچہ

s.wordpress.com دودھ پار بی ہے اس لئے مال کے نفس کے تائع ہے اس کانٹس مستقل نبیں اور باب کما یا ہے اس لئے وہ بنب سے نفس سے تالی ہے جب وہ عاقل بالغ موکرا ہے بیروں پر کھڑا ہو۔ تب کہا جائے كا كماب اس يس استقلال عدامواہے .. اور جب تك عمل من بلوغ نه موتووه مال باب ك تالى عن مجما جائ كارومسلم بي توييعي مسلم وه كافرين توييمي كافرراس كاكفرداسلام بعب بى معتبر و كابنب و وعمل واراد ساور اختيار سے قبول كرينو نابالغ اولا ويان باب كرتو الح ميں ے برلیدا جوان کا تھم ہوئی ان کے تابالغ بچوں کا تھم ہے۔ ایک غیب بیہ کرندو وہنتی ہے ندووز فی ملکہ وہ رکھ میں اعراف کے اندر رکھ دیے جا کیں کے کہ وہ ند جنت ہے نہ دوز خ ایک خد مب بدہے کہ قیامت کے دن ان کی آ زمائش کی جائے گی اور ایک آ مگروش کی جائے گی اور حق تعالی کی جانب ہے ان بچول کو کہا جائے گا کہ آ گ میں کو ریز وتو جن کے مزاج میں سلامتی ہو کی خطرول کی وہ کوریزیں کے دو آ مستمم خداوندی سے باقے و بھار بن جائے گی اور بعضے تاش کریں گے کہ ہم آگ جس کیسے بطے جاویں۔ڈریں مے جبجکیں گے۔ادھرے تھم ہے کہ آگ عل كود و كور و كورت تيس معلوم موكا كروكريد جوان موت تويدي سرحى ان يرايم اردني ان ك فطرت عى كاندر مركثى واعل بان كى فطرت ميس سلاستى نييس - أيك فد بب يد بادر بعض حعرات اس كے قائل جيں كروبال امتحان لياجائے كاعمل سرز نييس مواصرف جانچ كرلى جائے كى کہ فطرنوں کارخ کیا ہے۔ای اعتبار سے دومینتی یا جبنی ہوں ہے۔

التلم ترين مذهب

ببرحال اس میں آ تھ فد بہ جی لیکن جواسلم ترین فد بہ ہے دہ مرف و قف کا ہے کہ ہم تھم نیں لگائے من تعالی جانے ہیں جاہے ووفطرت پڑھم لگادیں جاہے ووقمل پڑھم لگادیں۔ہم اس کے بارے میں پھینیں کرسکتے ہیں اس کے کیٹر بعد عوار پڑھم لگاتی ہے اور دہاں فاہر پھ بي نيس تو كاب يرتهم نكادين روى فطرت تووه باللني چيز بهاور باللن كي ميس خرايس كسب كيا اورہم کون این تھم لگانے والے تواسلم طریق بھی ہے کہ تو قف کیا جائے۔ یا چھرزیادہ سے زیادہ ہے کبوجوا کشرعلا و کہتے ہیں کہ وواہل جنت کے خدمہ بن کر جنت میں واخل یوں گے۔

besturdubooks inordpi.

نيسرىمجنس

## نسل بندی شرعا ممنوع ہے

سوال! آن کل مسلمانوں میں صبط ولا دے نسل بندی کار جمان پایا جار ہے شرع میں کیا۔ اس کے لئے کچھنجائش ہے؟

تسل بندی ترقی اصول کے تحت ممنوع ہے۔ اس کے کرٹر بیت کا متنا کھیر اولا و ہے ای
بنا ویرا کی نے ارشاوفر بایا تسدّو جبو اللودود المولود فیانسی مکائر بکم الاحم لیمی ایک
عورتوں سے تکار کروجن سے اولا وزیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا کہ قیامت کے دن اپنی امت ک
کشرت پر فخر کروں۔ ای لئے قانون عام کھیرنسل ہے اور اسلام چونکہ جامع اور معتدل فرہب ہے
اس لئے اس نے دوسری جانب کی بھی رعایت رکھی ہے وہ یہ کہ اگر خاد کداور بیوی استے کر در ہو
جادی کہ اور اولا دیوگی تو جان کا خطرہ ہے اور وہ آئیس میں طور کر لیس اور اولا دن ہونے کی دوا کھا
لیس تو وہ کر سکتے ہیں۔ کمرید ایک استثنائی شکل ہے بور استثناء خاص حالت کے تحت ہوج ہے اور
قانون ہر حالت میں ہوتا ہے اولد دکا ہن میں افراد کے لئے خاص حالت میں اس کی اجازیت ہوگی
معاہدہ کر کے دوا کھا لیما بیا استثناء ہے خاص افراد کے لئے خاص حالت میں اس کی اجازیت ہوگی۔

# استثناء کو قانون عام کی شکل میں پیش کرنا خیانت ہے

اگراستناء کوکوئی قانون عام کی شکل میں بیش کر کے یہ کم کہ اسلام نے نسل بندی کو جائز قرار دیا ہے تو یہ خیے نہ ہوگی اور یہا لیے ہوگا جیسے کہ شراب حرام اور نجس العین ہے اور نص قطعی سے اس کی حرمت ٹابت ہے لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کبدے کہ اس کی عبان بی ٹافرش ہے یہ جب تک پیشراب نہ بی لیے تو شراب بیانے کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ جان بی ٹافرش ہے یہ ایک استنمائی حتم ہے لیکن اگر کوئی اس کو تا نون عام کی شکل میں پیش کر کے یہ کہے کہ اسلام نے شراب جائز قرار دی ہے یہ ایمان داری تیس بکہ خیا نہ ہوگی۔ اس وجد سے تا نون عام اپنی جگہ ہوتا ہے اور استنمائی حتم اور ہوتا ہے مشافی قر آن کر بم میں موجود ہے کہ اپنی زبان سے کار کر کھرمت نکالو اس جسم کا کلمہ اپنی زبان سے ذکان شر بھا ممنوع ہے لیکن آسے فریاتے ہیں۔ الاس اگرود قلبہ مطمئن ا ۱۹۹ الا نیمان کردا کردہ کے وقت کھر کفر کسنے کی اجازت ہے تکردل میں اطمیقان کے ساتھ وایمان الاسلامی ہوں۔ الا نیمان کردا کردہ کے وقت کھر کفر کسنے کی اجازت ہے تکردل میں اطمیقان کے ساتھ وایمان اللہ کا اللہ کا اللہ کا ک موجود ہوسٹلاکسی نے محلے بر کموار رکھ دی اور کہتے لگایا تو کفر کا کلمہ زبان سے کہد و در نداہمی ذرج کر وول کا تو قرآن اجازت و بناہے کد تغر کا کلمہ کہد واور دل میں ایمان رکھواور مطمئن رہو' تمہاری كوئى كرفت تدبوكي اب كوئى كيوكداسلام ش كفركا كله كهنا جائز ہے اور قانون عام بنا كريش كري توسراسر خيانت ب- يصرف ايك استثنا أي تكم ب خاص عالت من اس كي ا جازت بوگي ائل بنام پر تھم عام اور قانون عام اور ہوتا ہے اور استثنافی احکام الگ ہوجاتے ہیں استثنام کو استثناء رکھا جائے گا اور قانون کو قانون عام رکھا جائے گا اسلام میں فرض ہے کہ تماز کھڑے ہو کر پر معواگر بمارى غالب ب اور كمر ب بوكرنيس بره مكتة تؤبينه كريز حواوراً أربينه كرجي نيس يره سكتة تؤ لیٹ کر پڑھوا ب اگراس کوکول کا نون کے طور پر بول کیے کہ اسفام کا کا نون ہے کہ نماز پیٹھ کر پڑھ ليا كروتوبية خيانت ہو **گ**ي تھم عام ويق رہے كا كەكھڑے ہوكر پڑھوا گركوئی خاص حال پیش آجائے تو ای کی وجہ سے اجازت ہے مگر وہ تخصی بات ہوگی عام تھم شہوگا کبی صورت بہاں بھی سے کہ ایک تو تخفیرنسل ہے بیاقو قانون عام ہے ادرا یک ہے اسٹناء دو چھی حالت کے تحت ہوتا ہے اس کے لئے مجى نتوى موتا باكرمنتي اجازت ديد ينووه تلم عام ينكل كراجازت فخصيه كرك اندرة جاتا ہے قانون عام اپنی جگہ پر برقرارر ہے گاہتی واقعہ کی قانونی بحث۔

#### دلجيب واقعه

میرے پاس سہار نیور کے دو ڈ بی کلکٹر آئے اور نسل بندی کے سلیلے ہیں گفتگو کرتی شروع کی ۔اس بارے میں انہوں نے موال کی جس کا ایک جواب میں نے بننی کا دیا اس سے وہ بے حد شرمندہ ہوئے دومینھا کہ میں نے ان ہے کہا کہآ ہے وجو پانگرلائن ہے کہاولا داورآ باوی بیعتی جا رى بات سيح ب ياغده برمال باس بحث نيس كى كديد بات سيح ب ياغده برمال آب كوفكر آبادی کے برصفے سے رونی محفظے کے ہی آپ سے بوچھا ہون کر آپ کو یہ صیبت جو وی آ رئ ہے موجودہ افرادے یا آتے والول سے خطرہ ہے کہتے گئے کہ موجودہ بی سے پیش آری ہے۔ اس پر عمل نے کہا کہ آئے والول کا راستہ تو بعد میں ان کی پہلے دن میں کمی شروع کروواور ال کی عمرہ صورت میں ہے کہ جو ملک میں نسادات پیش آ رہے ہیں ان کو منظم اور با قاعدہ کر دیجتے ہر ایک شهر شی روزاندایک دونساد بوت رمین اورایک دواه کقل بوت رمین تو دس برس مین ان شاهالله کانی کی ہوجائے گی۔اور آپ کی روٹی بچ جائے گی۔ اس جواب سے دہ جھینپ محتے اس کے بعد

۱۹۰ میں نے کہا کہ جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ تو اصل میں آپ لوگ کرتے نہیں اور نہ کرنے تھے کا موں میں آپ لوگ میں رہے ہیں روٹی کی کی اس لئے تیس کرآبادی بر صری ہے آج او زمینوں میں اتن کاشت ہور ہی ہے کہ پہلے بزاروں ایکرز بین افقادہ پڑی رہتی تھی آج ان میں بھی ۔ مت ہوری ہے۔ صفے افراد بردھ رہے ہیں روق بھی بڑھ رہاہے پھر بھی جو کی ہے اس کی مناہ ب ے كرة ب كمك يمل وولت كي تقيم مي نيس بدر جوفريب بوء بي حدفريب باورجو ا میر ہے دہ بے صدامیر ہے۔ ملک کے وہ خاندان جواریوں کھر پول کے مالک ہیں قانون پران کا قبضه ہے یار فیمنٹ کے ممبران کے ممنون کرم ہیں وہ قانون الیا بنواتے ہیں کہان کا سریابیہ برجھتا رے اور غریب نٹ یا تھ پر پڑھنے کے قابل بھی شدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دولت کی تقلیم میج نہیں ہے اگر آب دولت کی تعقیم معجے کرویں کدامیر اور سرمایددار کو ذرایجے اتاردیں اور قریب کو ذرا او تجاا تھا تیں اس سے تو وزن ہیدا ہو جائے گا اور پیشکا ہے رفع ہوجائے گی۔ یہاں ہراروں غلے بورے مندر ش ڈالے جاتے ہیں جب وہ غلہ پرانا ہوجاتا ہے تو معلوم ہوا کہ غلہ اور رزق کی کی نہیں بلکہ نیتوں کی خندق ہے یا طرز عمل کی خرابی ہے۔ آپ ان دولت مندوں پر اور سر ما بیرواروں ير بإيندي عائد كروي اوران كي دوالت مي اليسارات تكائي كرفر بالجين اور ملك مي ايك بهي فَتْ يَاتِهُ مِرِيرٌ فَ وَالا مُد ہے۔ آج بمبئي كوفٹ ياتھ نِير آخد لا كھ آ دى موتے ہيں جن كے شكر میں شاور میں وہیں ان کے منچے روتے رہتے ہیں بارش ہوتی ہے قوایک طرف کو سکھاتے ہیں کوئی تعلى ادرساتھ ليتا بے كوئى كى كاسباراليتا بيتوايك ايك شهريش آئھ آغولا كھ آ دى نت ياتھ پر یرائے داسلے بیں اس سے اتعازہ ہوسکتا ہے کہ ملک بیس فریاء کتنے بیں ان کی کیا حانت ہے شان ے پاس روٹی نہ کیڑا نہ محرز دراور دوسری طرف و مجھو برنا کا ٹا پاٹ کو نیر وکو کداسے بیجی یاز بیں كديمري دولت كتني ہے وہ بڑھ رہے ہيں دولت ميں ادريد بزھ رہے ہيں فربت ميں بيقم كى خزاني ہے۔ آ باس خرائی کوڈ النا جائے ہیں بادوں کے ویوں کا ویرک آنے والوں کوروک وواس کا ان سے کیاتعلق اینانظم سیم سیمین اس مم ک باتیں ہوتی رہیں وو جاہتے تھے کہ جھ سے وکھ بیان حامن كري ش الناكوبيان توكيادي محروه وال عديب عي موكر المع من في ان عد كهاك بس دو بی صور نیمی میں باتو فسادات کوشقم کرد که لا کدوولا که ہرروز قبل ہوتے میں دس بارہ سال ہیں كى آجائ كى اوريتيس كرتے تو لكام سي كروادونت كى تشيم سي كرواور ميں نے يہ يمي كها كامل قصدیدے کدان سر مایدداروں نے اپنی بدکار ہوں پر پردہ ڈالنے کے سلتے بیٹوشے چھوڑ رکھے ہیں

کہتے ہیں کہ آس بندی کرویہ کرداور وہ کروتا کمان کی دولت پر ذرضہ کے اوران کے پہنے ہی کی نہ اللہ اس کے پہنے ہی کہ بھی کہ اس کے پہنے ہیں تاکہ پبلک دھوکہ ہیں اس کے پہنے ہیں اس کے پہنے ہیں ہے جس اس کے بھی ہے جس اولاد کی کی ہوگی نہ فوج ہیں آ دھی ڈھنگ کا ساتھ کا اور شہر ہیں کے بعد ارتبار اضافہ کس پرسوچیں ہے۔

پولیس میں اور پھر بعد از خرائی بسیارا ضافہ کس پرسوچیں ہے۔

## بعض مما لك مين كثريت اولا ديرانعام

میں نے کہا کہ آپ یہاں رزق کی کی وید ہے آنے والوں پر پابندی عائد کرنا چاہے میں اور بعض مکوں میں ہے قانون ہے کہ جتی اولا دزیا وہ ہوگی اتنا ہی والد بن ستی انعام سجے جاتے میں لین اگر کی کے یہاں وی نے بین تواشن فی صدانعام دیا جائے گا اور بارہ ہیں تو اتنا ہے دوق کی کی و ہاں کیون نیس ؟ وہاں لوگ کوں قاتے نیس مجرتے ہیں اس لیے کہ دولت کی تھیم میں تا برایری نیس ہے تیجہ یہ کہ دوائی مصیبت ہے وہ چارٹیں ہوئے ہیں۔

سوال: استثنائي على من سل بندى كراسكة بي إليس؟

جواب: ۔ استثنائی شکل دوسری بات ہے اس میں نسل بندی تی کیا بعض دوائمیں ایک جیں جن کے کھاتے ہے اولا دقیمی ہوتی جب آ وی سونے کے حال پڑتی جاد ہے اور بیوی اس قابل نہ ہواوراس کی جان کا خطرہ ہواوروہ کے کہ جھے تنہیں اورا کندہ بچہ بیدا ہونے کی تکلیف ہے جان کا اندیشہ ہے تو اسے شریعت کی جانب سے اجازت ہے کہ کوئی اٹسی دوا کھالے جس سے بچہ پیدا نہ ہو تکرا ششائی تھم استشائی تی دہے گا اس کو قانون عام کی شکل نہیں دی جا کتی ہے!!

واخر دعوانا ان الحمد للدرب العالمين.

besturdulooks.worthress.com

جوتهي،جلسر

#### خطبهمسنونه

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى" اما بعد!!



یزدگان محترم! خیال بیتھا کدائ وقت کائی کی جوجہ بدیمارت تیاد کرائی جاری ہائی و دیکھنائی ہے مستفید ہونا اور سرور ہونا ہے ای غرض ہے حاضری ہوئی تھی جلسکا کوئی تھوراورائی میں بھی کئی تقریراور خطاب کا کوئی ٹمان حاشیہ خیال بین نہیں تھا۔ بہرجال جب جنسہ کی صورت بن گئی ہے تو اس کے پچھ نہ پچھ لوازم ہورے کرتے پڑیں مے۔ اور ڈسہ واروں نے اپنے محبت اور خلوص ہے جوشکل پیدا کر دی ہے اس کا احترام تو کرنا ہی پڑے گا واقعہ یہ ہے کہ کائے کی جدید تمارت میں حاضر ہو کر غیر سعمولی مسرت ہوئی اور وشادم کے زندہ ول سعمائوں کے حوصلے اور جذبات خیرسا ہے آئے اس سے بھی ہا انتہا خوشی ہوئی۔ حسی تعمیر علامت ہوتی ہے معنوی تعمیر کی

ظاہر میں بیالیک تقیر ہے جو ایٹ اور پھر سے کی جارتی ہے اور بہت اور بہت اور جوتا اس بیل ڈالا جارہا ہے لیکن اگر حقیقت پر تکا ای جائے تو بیعلم کی بیاد ؤالی جارہ کی ہے تعییر دراصل علم کی ہے ور گاہ کا وجو وحقیقہ علم کے ساتھ ہے اس کے بیشی علامت ہے معنو کی تعمیر کی جواس کے اندر کی جائے گیا طاہر کی تعمیر سے تعوب کی آئیک ہیئت ہا گی جاری ہے اور معنو کی تغییر سے تعوب کی آئیک ہیئت ہا گی جاری ہے اور معنو کی تعمیر سے تعاوب کی ایک ہیئت ہا گی جائی ہا تھی اصلاح کی جائے گی اس احتبار سے بیات سے سال جائی ہا ہے۔ بیات سے سالہ کی جائے گی اس احتبار سے بیات سے سالہ کی جائے گی اس احتبار سے بیات سے سالہ کی جائے گی اس احتبار ہے۔

علم کی دوشم ہیںعلم ابدان اورعلم او یان

besturdulooks.nordpress.com المام ثمافيكما أيك مشبور مقولدب المعلم علىمان علم الاديان وعلم الإبدان يتى الله کی طرف سے جوعلوم دنیا کے اندر آئے ہیں وہ دوطرح کے جیں ایک ادیان کاعلم کے جس کا نام علم شر بیت ہے اور ایک ابدان کاعلم جس کا تعلق انسان کے ظواہر بدن ہورائ کے عوارض بدن ہے ہے کیکن حقیقت میں میددونوں علم جزین شربیت کے شرایت اسلامی نے جس طرح سے شربیت اور وین کے عم فی طرف توجه و لا فی سے آئی طرح سے ابدان کاعم اور ضرور یات زنم گی کے علم مثلاً سائنس اور فلسفد وغيروكي طرف بهي توجدولاني بفرق صرف اتناب كداديان كاعلم اصل متعسود باورابدان كاعم اس كے لئے وربيداوروسيلة قرارو يائي باوردونوں كامتعد بمعرفت خداوندى حديث میں ہے داس العلم معرفت القدایعی علم کاراس المال اور خلاصہ خدا کی معرفت اوراس کی بیجان ہے۔ علمے کہ راہ حق نہ تماید جہانت ست

> جوعلم حن كاراستدنند كعائ ووحقيقت ين جهالت اجاس كوصورت علم كباجائ كاحقيقت علمنبين كباح سكنار

> > دونوں علم ضروری ہیں

جس طرح حقائق كاعلم ضروري ہے اى خرح معاشيت ومعاشرات اور كا منات مے علم كے سلسلة يس الناعظوم كى بيعى مشرورت سب جن كوآح كل علم سأئنس افلسفة اوررياضي وغيره ي تعيير كرت الإيراقر آن كريم من جوآيت ب انعا يختشي الله من عباده العلماء ال من حمركرد بإكياب کہ تلاء ای اللہ ہے ڈرئے والے میں یعنی خوف وخشیت آبیں کے قبوب میں ہے بہال علا وہ مرادعلاء فقہ بی نہیں ہیں جو جائز و ناحائز اور طال وحرام کے مسائل ہے واقف ہوں بلکہ قرآن کے ان نشانوی ہے بھی واقف ہول جوضروریات زندگی کے سلسلہ میں و نیوی علوم کی طرف توجہ والاتے میں اس میں ستاروں کی طرف بھی تیجہ ولا فی گئی ہے اس میں زمین کے تخی عجا تماہ کی طرف توجہ ولا فی گئی ہے قرآن خلاوفضاء کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اوران کی طرف اشارات بھی کئے گئے ہیں۔

ہراژ ذی اثر کا پیۃ دیتاہے

ان سب كامقصد يمى ورحقيقت معرضت البي اور نشر ويهي نتاب اس سن كه أ تاركور كيوكر

۱۹۴۴ ۱۹۴۶ وی اثر کا پتہ چاتا ہے آپ کمیش دھوال ویکھیں سے تو نیچ ن جا کمیں سے کہ وہاں آگ موجود کیلیے میں المسلم کی اور میں کا ان میں میں اس میں میں میں ایک کا اسلم کی تو شرور لیقین کریں سے کہ قریب میں کوئی دریاسوجود ہے درند پرود 8 ند بوٹی تو آ ٹارکود کیے کرموڑ کا بدد لگایا جاسکتا ہے۔اس کا خات کے نظام محکم اور جیب وغریب انتظام ت کو دیکھ کرول خود بخو دشاہم ، وج ہے اور گواہی ویتا ہے کہ کو لُ مبت براصلا و المنهم ہے جس نے بدائلام کا تنات بنایا ہے اور کا عبات قدرت کوئی یال کیا محص ماد ہ اوراس کی حرکت کا کام نیس ہے۔اس لئے کہ مادہ خورا عدصا اور ببرہ ہے نداسکوا پی خبر اور نہ دوسرے کی خربو ظاہر بات ہے کہ ایک اعدامی سبری اورا یا ج چیز کوئی نظام محکم تیار نیس کر عمی اور مادو کی حرکت بھی وہ ہے کہ یغیر محرک وہ واقع نہیں ہوسکتی ہے حرکت ایک وصف ہے وہ ای ونت پایا جائے گا جب اس کا موصوف موجود ہوا دراگر وہ ڈات موجود ند ہو جوموصوف ہے تو صفت یعنی وہ حرکت بھی نہیں باٹی جائے گی تو چونک مادہ ایا جے اور ایعقل ہے اس لئے اگر حرکت کا تعلق مادہ ہے ہوگا تو وہ مجا سبات اور نظام مالم کی ٹئی تی چیز بی نہیں بیدا بھوں گی جب تک کیملم انتدفتد رہے البی اس ك الدرشال شهو بهرحال عجائب كي طرف بهي قرآن كواس في ارشاد كياب ويسيره حاني عجائبات میں جن کور ما ب تقیقت نے کھولا ہے اور معرفت وبھیرت سے دات خداد تدی کا پید جا الے ہے ای طرح ہے مادیات میں مجا ئیات رکھے ہوئے ہیں وہ قدر پہنا تھلتے ہیں اور کھٹی رہے ہیں جس طرح ے قرآن کے عجا مبات دور نبوت میں ظاہر ہوئے وہ سب اصول کا درجہ رکھتے ہیں ان مح عقد ب صحابہ یے تھو لے ان کے بعد تا یعین نے ان کو کھولا اور اس میں شاتھیں بیدا ہو تھی تا بھین کے بعد تع تابعین متوجہ ہوئے ان مجائبت میں سے علمی مجائیات تکالے یہاں تک کدے شار تصانیف وجود میں آ محسکیں کہ جن میں ان علوم کو عدون کیا تھیا جن کے اندریہ قیائرت اور حق البیہ مختصا می طرح ہے کا تئات کے سلسلے میں بھی ابتداء ساوہ سادہ تحقیقات تھیں ان سادہ تحقیقات پرانگوں نے دوسری تعبیر کھڑی کی کا اس کے اندر سے قام بات تھے بیباں تک کیصدیاں ورقرون تر رئے کے بعداب اس میں نی شاعی پیدا ہوگئیں کہ اف ان زمین میں ای نہیں بلکہ قضاء میں گوم رہا ہے۔ فضا میں بی نبیں بلکہ آ سانوں کے قریب مین رہائے رہا ہے اور جاند تک اس کی برواز ہو چکی ہے تو فضا کے عُا البات بهي قرآ ن التربيف كي روشي بين سائف بين بيا تناجو كيتدموا ويجهلون و تحقيقات ريتمبري كي ہے آگر پیچینے بنیاد ندر کھتے تو آگلی تغییر بریانیس ہو بھی تھیں جس طرح سے حقائق البیا ہے بارے میں بھی پچھلوں نے بنیادیں تھیں اس پر بعد والوں نے تقیریں کیس اور منے منع تھا کئ کھو لے ای

besturdubooks.wordpress.com طرح مادی مقائق کے بارے میں جو کچے ہور ہاہے بیکھی ورحقیقت انہیں پچھلوں کاطفیل اورصدق بادرائيس ك فكر كاثمره بانبول في بنيادي قائم كين ادراس سرآ مح بم في ويوارا تعالى اورد ايوار پرچينش و اليس پيمرد دمنزل اور سدمنزل ظبير كي اگر بنيا در كھنے والے بنيا د ندر كھتے تو آج ہم یہ تعمیر بی نبیل بنا کیتے ہتے برتواس بوری گفتگو ہے معلوم ہوا کہ دونوں علم کا تفیقی تکند ہدہے کہ بنائے واللے کو پہچانا جائے اور بیتمام اثرات و آٹار وزالت کرتے ہیں اس مؤٹر حقیقی کی معرفت پرنا کہ اس کی طرف جھکا جائے اوراس کے قانون پر چلا جائے اس لئے قر آن کریم نے دوسو کے قریب آ بیٹیں ذکر کی ہیں جن میں عمائیات کا نئات ذکر کئے ہیں کہ زمینوں ہے لے کر فضاؤں اور آ سانول تک اورز مین کی مجرائیول میں اورآ سانول کی بلندیوں میں مجا نبات قدرت تھینے ہوئے ہیں دومری قتم کی آیتوں میں حقائق انہیا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تبسری قتم کی آیتوں میں احکامات خداوندی کو بیان کیا تمیا ہے اور چوتھی فتم کی آیات میں تقص وعبر اور امثال بیان ک گئی ہیں تا کہ لوگ عبرت بکڑیں اور نفیحت حاصل کریں۔

## مدارس اور کالجوں میں صرف ایک قتم کی تعليم يراكتفا كرلينا كافي نهيس

ببرحال مقصد ہے کہ کسی سکول یا کالج میں صرف ایک چیز کا ہونا کافی شیس اس لئے کہ شریعت اسلام اوراس کے تقائق کا تعلق کا نتات ہے ساتھ جولی اور دامن کا ہے۔ آگران مجا نبات قدرت کی طرف توجد نه کی جائے گی تو اس کا مطلب میہ وگا کہ ہم ان دوسری آینوں کونیس مجھ ملیس معے جن میں مادی کا نتامت کی طرف توبیدولائی گئی ہے اور علماء نے اس میں تحقیقات کی جی علم ابدان اورهم اویان میں سے ہرایک محقق وشے ہیں مثلاً مخلف ضروریات بدن ہیں جن کا ایک علم بن میا کداگر بدن کو بیاری یا کوئی روگ اوش موجائے اس کےعلاج کا کیا طریقہ ہے۔اس کے سنتے علم طب ہے تا کہ اصل بدن کی اصلاح کی جائے اُٹر اس کی اصلاح نہ ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ بدن جوروحاتیت کاسفر کرر ہا ہے وہ نیس کرسکتا ہے۔ بدن ہی تواس کیلے سواری ہے۔ بدن کابد مکھوڑ ااگر چلنے والا نہ ہوتو شرکی اعمال بھی انجام نہیں یا سکتے ہیں'' پھرطب کے سلسفے میں ہزاروں حقائق ہیں جوانسان کی تکوین ہے متعلق ہے کہ من طرح انسان پیدا ہوا اور باری تعالیٰ کے عائبات میں سے میں اوروہ چیزیں ساسے ند بول تو بہت ی حقائق شریعت نہیں کھل سکتیں جن کا

besturdupcoks, nordpress, com عداران شی تحقیقات کے کھلنے پر ہے تو اتسان میں سب سے پہلے بدن کوجس چیز کی ضرورت ہے وہ صلاح ادر معجت ہے اور و وہوقو ف ہے علم طب پراس بناء پراس کے لئے علم طب ضروری ہے اور علم طب انبیاطیم السلام پریدی اترا ہے وقی کے ذریعداس کے اصول آئے میں اور پھرتجر باکاروں نے اس کو بر ھانیا ای طرح بدن کے دوسرے عوارض میں مثلاً تن و ھانسے کا قصہ ہے اس کے لئے كير المناء بنانا يجاك طرح ب الات البيت بكرانسان كى بهت ك ضروريات بين كهانے يينے ے دہنے سے مکان بنانے سے متعلق قرآن میں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ ولائی گئی ہے اور ا صالات خداوندی کے فت مکا تا ہے کا بھی ذکر ہے فر مایا اللہ تعالی نے والسامہ جمعل لمکم من بينوتنكم سكنأ وجعل لكم من جلو دالانعام بيوتأ تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اف امتكم ر من اصوافها و اوبارها و اشعارها إثاثاً ومتاعاً الي حين. ليني كيرول كي حمم اورا پنول چرے گھر اور پہاڑوں کے گھر دیئے گئے تا کہ ان میں سکونت عاصل کروتم ہی طرح قرآن كريم في برجيز كى طرف توجد دلائى ب خواه لباس بوخواه كعاف يين كى شے بوخواه ر بن مبن اورصحت ومرش اورتمام چیزی مستقل فن بن تی بیں اور برنن ایک مستقل موضوع پرمشمل ہے اور ان کے احکام الگ جیں اس کے موارض الگ جیں اس کے احوال الگ جیں تو کا کی کے اعمار جبال اکن ضرورت ہے کہ کا نتاتی اشیاء کو مجما جائے وہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کا آخری نقطه خدا کی معرانت ہوا سلام نے ان چیز وں کی طرف توجہ تھیں عیش کرنے کے لئے نہیں ولا کی عیش وعشرت کوئی دوامی چیز تبیس بیانو چندروز و تصه ہے۔

# د نیارہ گزرہے اور آخرت کا مخرج ہے

آوى ونيايس آيا بي مسافرى طرح ساس وايك بزى منزل تك جانا باكروه اصل منزل کو گنوا میضا تو اس نے کا نئات کی حقیقت کونہیں سمجھا بہتو راستہ اور رہ گز رہے تگر چونک راستے کے نشیب وفراز کا جاننا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر آ دمی راستینبیں چل سکتا ہے اور ندجی آ دی مترل تک پیٹی سکن ہے اس لئے اس ونیا کے جا تبات کا ویکھنا اور مجھنا بھی ضروری ہے کہ بدوی تو راستہ ہے کہ جس پر چل کر ؟ دی اینے خدا کی معرفت تک پڑچتا ہے تو جاری جتنی بھی آخرت ہے وہ ای د نیامیں ہے بنتی ہے بینضور غلط ہوگا کہ آخرت کا کوئی مکان الگ ہےاور دنیا کام کان الگ ہے بلکدای دنیاش ہے آخرت نکلتی ہواورای میں سے وہ اعمال پیدا ہوتے ہیں کہ جس ہے آ دفی ا ہے خدا تک پینچنا ہے مثلاً دولت کمائے گا تو ای دولت کے ذریعیدوہ زکو تا وصدقات دیے گا اور

besturdulooks.nordpress.com دیگر کار فیرانجام دے کا تو دولت میں ہے ہی اس کی آخرت نظی رہی ہے اگر دولت سامنے نہ ہوتی توبیآ خرے کاکل کیسے تغییر ہوتا ہی طرح دوسری چیزیں ہیں بدن کی صحت ہے اگر بدن سمج نہ ہوگا تو آخرے کے اعمال کیسے جہام یا کیں مے ای گئے و تیا کوروگز رفر مایا ہے ای بنا و پر روگز رے نشیب وفراز ہے واقفیت بھی ضروری ہے رہنے کا طریقہ جانتا بھی ضروری ہےاوران اخلاتیات کا جانتا بھی ہے کہمبر سے اس و نیا کے اندراس قائم ہواس لئے کدا گرساری چزیں مہیا ہوں اور انسان کے دل میں امن اورا خلاقی قوت نہ ہوتو یہ ایسا ہی ہے جیسے کدا یک بہترین بلڈنگ رہا کراس میں سائب اور بچھوؤل کو پال دیاجائے تو اس بلڈ تک بنانے سے کیا فائدو۔

#### انسان اخلاق سے بنراہے

بلڈنگ انسانوں کیلئے بنتی ہے اور انسان اخلاق سے بنیا ہے جب تک انسان کا اخلاق اورکر مکٹرامچھانہ ہواوراونچانہ ہواوراس کی اخلاقی حالت بلند نہ ہواس وقت تک وہ انسان ٹیمس ہے انسان ا چھے کیڑول کا ، مہیں ہے انسان نام ہے اچھے کردار کا اچھے کر کمٹر کا اور جس عراسب سے بل چیز ہے انسانیت اور انسانیت کی سب ہے بہلی بنیاد ہے انس اور مودة اور است کا با ہمی سلوک كد تمام أوى بعانى بعالى بن كرريي اور آوى ايك دوسر كى بدردى بي غرق بواورايك ودسرے کی خیرخواعی کے لئے مستعد ہواس شن ایٹار وقریانی کا جذبہ ہوکہ میں خود تکلیف اتحالوں گا مكر اين بهائي كو تكليف على نبيل وكي سكما ووسرول كو تكليف على جنالا كر كے خود راحت الحانا انسانیت نبین اور نہ وہ حقیقت میں راحت ہے بلکہ اس کا نام خوو خرحنی ہے۔

# معردنت الہی موقوف ہے معردنت نفس پر

غرض فرح تمام چیز ول کا متنصدمعرفت الهی بونبیل تکتی جب تک کدهمرفت نفس نه بواس ئے كەسونياءكالك مشہور مقولە بىكە مىن عىوف ئىقىسە فقد عوف د به كرجس فىلات نغس کو پیچان نیا اس کو بروردگار کی معردن حاصل ہوگئی ای ذیل میں ایک ستفل علم وجود میں آیا جس کا نام ملم النفس ہے جس ہے فس کے اتار کر حاؤ نشیب وفراز کو پھوانا جائے کہ کہا کی چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں ان علوم سے نفس کی تمز وریوں اورانسانی طوائع تو بھیے ہیں مدوماتی ہے اس لئے اسلامی نقط نظر سے ان کا حاصل کرنا مفید ہے اگر نقطہ تظریحے ہوا در کسی علم وفن کی اصل یہ ، ش كوئى فساد نەجوتواس علم كوكارآ بدىنايا جاسكنا بىللامسلمانون كوچاسىيە كدودان علوم كومانسل كري besturdulooks.wordpress.com ١٠ رامل تغطيكوما من وكوكران علوم كود بال تك يخضي كاذر بعد منات.

#### اظهادمسرت

ببرحال اس کی بہت زیادہ سرت اور خوتی ہوئی کے مسلمانان میل وشارم نے اپنی حوصلہ مندی سے اوراسے ظرف کی وسعق سے ایک اتن بوی تھیر کھڑی کردی ایدعلامت ہال بات کی کہ وہ معنوی تعمیر کو بھی او نیچا دیکھنا جا ہے ہیں انسانیت اور علم کی تغمیر کو او نیچا نے جانا جا ہے ہیں۔ حق تعالی شاندان کے ارادول میں برکت دے۔ آئین ۔ اور جوجوان کے مقاصد ہیں ان کی تھیل خر مائے اور اس سے ندمرف میل وشارم کے لوگول کو خواہ و کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہول بلکہ آس باس کے علاقہ اور تمام لوگوں کو تو نیل دے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کی تعلیم گاہ ورحقیقت سب سے لئے ہوتی ہے ملے کئی خاص قوم کی ورافت نہیں بلکے علم سارے انسانوں کی ایک مشترک بوجی بے سلم ہو غیرسلم ہو کسی بھی ملت کا ہوظم سب کی ایک مشتر کے متاح ہے کسی کالج یا اسکول کا قیام ای لئے ہوتا ہے کہ بن نوع انسان کو فائدہ پہنچایا جائے خواہ وہ کسی بھی توم سے تعلق رکھتے بول وایک یوی خوش کی بات ہے کدیل شادم عل اس فتم کا کالج قائم موادر جال تک مرے علم سی آ با ہے اس کا فیضان عام ہے کسی ایک قوم کے ساتھ تخصوص نہیں بلکہ باد اتمیاز غرب وملت بر قوم کے ونسان اس ہے فائدہ اٹھا کمیں ہے ۔اس کی ضرورت بھی ہے اوروعا مے کہ اللہ تعالی ان کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیاب کرے اور ان مقاصد کی تکیل فرمائے آمین ر

## اظهارشكرا دراقرارعجز

یں آخر میں شکریہ اوا کرنا ہوں و مدواران کا لج کا کدانہوں نے جھے جسے ناچیز کو یا و قربایا میراتعارف اس کے سوا بچوئیس کریس دارانعلوم دیو بند کا ایک طائب علم بون اس کے سوااور پچھ ميرى اصليت نبيس اورنه كوئى تعارف ہے اگر كوئى كام بن پڑتا بہتے وہ درحقیقت اثر ان اكابر كااور ان بزرگوں کا بی ہمتول بانب کے علاء کے لئے ان کا ایک شعر کا فی ہے اس فے کہا ہے۔ بنا ب شد کا مصاحب محرے ہے اترانا ۔ وگرد شہر میں غالب کی آ برو کیا ہے!! توحقیقت بیا ہے کہ ہماری والی اور تخصی کوئی آ بروہیں ہالبت بروں کا ایک جماعت ہے اور وہ جماعت میں الاقوامی بزرگوں کی ہے ان کی مخصیتیں بہت بلند ہیں ان سے وابستی اوران ے نبت ایک ہوی چیز ہے۔ ذرے کی کوئی دفعت نہیں ہوتی ہے لیکن چونکداس کونست ہے

besturdulooks.Nordpress.com آفاب سے اور وونسبت بری ہے اس لئے اس درجہ کی بھی بری حیثیت ہوتی ہے اور وہی جم بھی ڪيتے ٻن ر"

> اگر چدخورد ہم نہیج است بزرگ وردُ آفاب تا على فيهم!! ہم تو خود الشی بیں الیکن نبعت ایک بری چیز سے قائم ہے اور و ونسبت بری ہے جواس کی لہیت میں آ جائے گاوہ بڑا دکھلائی دے گا۔ حقیقت میں بڑائی اٹیس بزر گول کی ہے ہماری کوئی بڑائی نہیں مختص بزرگول کی ایک جماعت ہے وہ بہت سیج لوگ تنصان کی سیائی آج تک وال رہی ہے

> اخداص سے جوروح انہوں نے چھونکی دوای شان سے قائم ہےاس کی چیک اورروشن میں جوآ عمیابن تحمیاس کے میتیج میں الل علم ہے اہل نصل ہے الل کمال ہے تو ہمارایس سے زیادہ تعارف کی تیس

> كددارالعلوم ديوبندے اوروبال كے بزرگول سے الك تعلق ہے آب نے جو بچر بھی قدروائی اور قدر

افزانی فرمانی در حقیقت ان عی کی فرمانی میں صرف ایک داسط بول میں بھتا ہوں کہ بیقدردانی انہیں بزر کول کی طرف ہے جاری ہے آپ نے جو رکھا چھے اوراد نیج کلمات فریائے ورحقیقت میں واسط ضرور بول میرے ذریعہ سے میکمات خبروہاں تک بھنے جاتے ہیں اور میں آخر میں بھر کررشکر بدادا

كرتابول آب حضرات كاكديا وفرمايا وركيحه خيالات فلابركرن كابحى موقع عزايت فرمايا.

وأخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا

خاراحمه قائي سهار نيوري خادم بدرتر، بدرسه خادم إلعلوم ، غونوا في شلع مظفرٌ تمر ( يو يي )

# besturdulooks.wordpress.com امارت شرعیہ کے قیام کی ضرورت قر آن وحدیث کی روشن میں

## خطبهمسنونه

تحملها وانستعينها وانستغفرها وانؤمن به وانتوكم عليها وضعوذ باللهمن شرور انفسنا وامن سينات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له' و من يضلله فلاهادي له:

و نشهد ان لااله الاالله وحدة لاشريك له و نشهد ان سيلتا و مولانا محمداً عبده و رسبوله ارسله الله الي كآفية لنناس بشبوآ و تذبرآ وداعيا الى الله باذنه وسواجأ منبوأ صلبي البله تعالى عليه وعلى الله و اصبحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا

> امابعد فاعو ذ بالله من الشيطن الرجيم بسهرائله الرحمن الرحيم

يبآيها الذبير امنوا اطبعوا الفدو اطيعوا الوسول وااولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والوسول ان كنتم تؤمنون بالقه واليوم الاخو ذلك خير واحسن ناويلا صدق الله العظيم.

bestudulooks.wordpress.com

<u>ېچىپىت ئىپ</u>ۆ

بزرگان محتر م ایسرے لئے تصوصیت ہے آئے بہت می مسرے وخوشی کا وان ہے کہ اس مقدس مجمع میں کہ جس میں اس قواح کے ایر شرخیت اور دوسرے بزرگان و بن آشریف قرما ہیں محتصان کی معیت کا مجمی شرف عاصل ہوا اور ان کی رکاب ہے مستنیق ہونے کا مجمی موقع ما اور دوسرے لفظوں میں ہوں کہ تر چاہیے کہ ان کی رعیت ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ وس لئے کہ ایسر شریعت کے سامنے قو سب رعایا ہی ہوتی ہو وہ ایر کے ہوں یا اندر کے ہوں۔ بہرحال ایک رعایا کی حقیقت سے اپنے ایمر کی قدمت میں حاضر ہونا ایک مستقل سعادت اور برکت ہاس لئے کہ اس لئے میں چند طالب خان یا تھی تھی ہوئی خدمت میں گزارش میں جاتے ایمر کی قدمت میں گزارش میں جاتے ہیں ہوئی کا وقت کے بیان ہوں کہ کہ وہ کی اور پڑا ہوا ہے جس وجہ سے تقب اور تکان بھی اور اور کی ساتھ ساتھ میں جرحال برگوں گا ہی ہوئی اور پڑا ہوا ہے جس وجہ سے تقب اور تکان بھی کی مواد سے بھی جمے جابت ہے کہ عش ہ کے بعد نہ کسی جلے میں تقریر کروں اور درت کو جس کی جروال بر رکوں گا تھی ہوں اور دوح کو جس میں تور وہ کی خدر تی طور کروں اور دوح کو جس انی میں اور یہ بزرگان و بن معائی روحانی ہیں اور دوح کو جسم پر قدرتی طور کرون معائی ہیں اور دوح کو جسم پر قدرتی طور پر فضیا ہیں ہوں اور دوح کو جسم پر قدرتی طور پر فضیا ہیں ہوں گا تھی ہوں ہوں گا تھی ہوں ہوں کی تھی میں دیا وہ ہوں گا تھی ہوں ہوں کے جسم پر قدرتی طور پر فضیا ہوں کہ تھی تھی جم کے اس کے تو میں دیا وہ وہ بہ ان طاحت ہے بہ تبست معالجین وہ میں کے اس کے قبل جس کے اس کے تو میں دیا وہ وہ برا میں گا تی کروں گا۔

تقمير اسلام بإنج شعبول پرقائم ہے

اسلام وسیح ترین اور عالمگیردین ہے اور ساری دنیا کی اقوام کے لئے پیغام ہے اور اس کی عمد رست پارٹج شعبوں پر قائم ہے کو یا اسلام کی پارٹن بنیادیں ہیں کہ جس پر اسلام کی تقیر کھڑی ہے (۱) اعتقادات (۲) عمادات (۳) اخلاقیات (۴) معاملات (۵) اجتماعیات besturdulooks.wordpress.com بهبلاشعبهاعتقادات

بہلاشعبداعتقادات كا ب كدآ وى كےعقائدورست موتے جا بيں اورعقيدے كى نين بنیادیں ہیں۔(۱)سبداء (۲)معاد (۳) جوات مبداء کمعنی بیسی کرہم کہاں سے کہاں آئے ہیں۔ ہماری اعمل کیا ہے ہم کس طرح و نیا میں فلاہر ہوئے ہیں ۔معاد کا حاصل یہ ہے کہ ہم رہ تمر گزار کر جا کیں کے کہاں اور نوات کا حاصل ہے ہے کداس آمد وشد کے درمیان ہم زندگی کیے گزاریں۔ بیتین بنیادیں ہوئیں عقائد کی۔مبداء ظاہریات ہے کہ جن تعالیٰ شانہ کی ذات ہے کہ جس سے جمیں ہتی لی ہے اور وجود لا ہے اور وہی جارے وجود کی اصل ہے اور معاومی وہی بكراك كاطرف لوث كرجانا ب-وهو المدتى يسدا الخلق ثم يعيده و هو ا هون عليه وای ہے کہ جس نے ابتداء کی خلقت کی اور والی ہے جوانی طرف خلقت کولوٹا کر نے جائے گا۔ تو مبداء بھی وی ہے اور معاذ بھی وی ہے اور بدایت کرنے والا بھی وی ہے کہ ہم زندگی کیسے ''لزاریں تو سب سے پہلی چیز عقائد ہے کہ جس سے قلب انسانی میچ ہو جائے کیونکہ تمام اعمال عقا کدی کے تابع میں عقیدہ اگر غلط بے تو عمل خود بخو دغلط ہو جائے گا خواہ آدی اچھی نیت می ہے کرے۔اگرعقیدہ درست ہے تو سارے اعمال خود بخو منجے ہوجا کیں مے جب اعمال منجے ہوں کے نواحوال بھی میچے ہوں کے اور جب احوال میچے ہوں کے تو انجان بھی میچے ہوجائے کا تو ابتداء سے ونتباتك انسان عقائد كاصحت كى بنار منحج بوكاس لئے سب سے يوى بنيادى چيز اسلام ميں عقائد كا درجہ ہے جو قلب کے اندر پوست کیاجا تا ہے۔

#### دوسراشعبه عميادات

دوسرا شعبه عبادات كاسبه كدان عقائد كتحت الفدكوس طرح سن ياوكيا جائع عبادت سم طرح سے کی جائے۔ عباوت کے معنی جیں غایت تذلل یعنی معبود سے سامنے ایسی ذات اختیار کراین جس کے بعد ذائت کا کوئی درجہ باتی شدرہے۔اس کے کرحق تعالی شانہ کی عزت لامحدود بيكونى عزت كا درجيتين جواس كى ذات بن موجود نديواس كے يمال عزت كال ب ای لئے اس کے بیمان ذلت کال لینی ایس ذات پیش کرنی جا ہے کہ اس کے بعد ذلت کا کوئی ورجه باقی ندر بے کہ آ وی اس کے سامنے والیل ہوجائے۔ تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس عریز مطلق سے سامنے ولیل مطلق بن جائے۔اس کی عزت تمی حد برر کھی تیس ہماری والت کسی حدیر

آ مکه شیرال را کند رو باه حراج 💎 احتیاج است احتیاج است! حتیاج

چوشروں کو بھی اومزی بناد ہے وہ حاجمتندی ہے۔ ختا سے ساتھ کوئی کسی کے آ<u>سے نہیں</u> جمک سكتا بيت تعالى شاند خى مطلق بيرر أيت المرتبت بيروانسان اس كرساسن د ليل مطلق بياس كا کام ان کے سامنے ہرونت جمکنا ہے کہ ول ہے بھی جھکے۔روح ہے بھی چھکے بدن ہے بھی جھکے قول سي بحى يحكفن سيجى بحك برامتهارسداني ولت ويستى كالطباركرد سيسيد عبادت عبادت کے عنی فتلا تمازردزہ کے نبیس میں بلکہ قانون اسلام کے تحت ذلت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے دہ اگر مجیل کد محر میں فلال کام کرونو جارا فرض ہے کدائ طرح کریں۔وہ اگر فریا کمی کہ معجدين جاؤتو بهارا فرض ہے کہ مجدیس جاویں اگر دہ کھیں کرتنت سلطنت پرامیر شریعت بن کر پیٹے جاؤ بمارا فرض ہے کہ امیرین کر بیٹ جادیں آگروہ کمیں کہ غلام بن جاؤ فدا ل کے تو ہم غلام نے کو تیار جیں قواظہار ذات کے بیمعنی میں کھل سے قول سے تنس سے حال سے مرامتہارہے آ دمی ا فی پستی ای احتیاج اورایی حاجت مندی کا اظهار کردے۔ ای کا نام عبادت ہے۔

## تيسراشعيه

تسراشعبه ظاقيات كاب عبادات ادرعقيده درست بين بوسكاب جب ك كرقلب كى حالت درست ند مواور قلب كل أصل بيليذ اجب تك اخلاق انساني منج ند مول مريعن جب تك مبرند پيدا بوحياند پيدا بوشكرند پيدا بوسخاند پيدا بورشجاعت ند پيدا بورتو كل على الله ند پيدا ہو۔انا بت الی انڈرنہ پیدا ہو۔ بیر ملکات جب تک ذہن میں نہ جمیں مے عقیدہ ورست نہ ہوگا اور جسب تك عقيده درست ندبوكا توعمل درست ندموكا اورعبادت درست ندوه كي تو مدارآ كرهم برجاتا ب اخلاق پرای کے اسلام ٹس اہم ترین شعب اخلاق کا ہے لبدا اخلاق کی تربیت کی جائے ا خلاق کو بلندی پر پینچایا جائے اورانسان جبل طور پر جو بدا خلاقیوں کے دوگ گئے ہوئے ہیں بیدور کر کے یا کیزہ اخلاق سے بدلا جائے جبلی طور پر انسان میں حرص بھی ہے بحل بھی ہے حسد بھی ہے۔ کبردر مونت بھی ہے بیاتمام وہ چیزیں ہیں جوانسان کو تلوق کے آ مے ذکیل کرتی جیں ان کو نکال كركبرك يجائے تواہم بيداكى جائے - بكل كے يجائے سخاوت بيداكى جائے خود خرض كے besturdubooks.wordpress.com یجائے ایٹار پیدا کیا جائے ہوں رانی کی بحائے قناعت کا جذبہ پیدا کیا جائے جب یہا خلاق در مت ہواں گے تو عقید ہے درست ہوایا هے گھراغال درست ہوں ھے اور جب اٹمال درست مول کے تو انجام درست ہو گا پھر زندگی بھی سمج ہوجائے گی ادرموت بھی سمج ہو بائے گیا اس لئے اسلام میں اہم ترین شعبہ اخلاقیات کا ہے۔

#### جوتفاشعبه معاملات

پوتھا شعبہ معاملات کا ہے کہ ہم ایک دوسرے ہے کس طرح برنا و کریں رمعاملات میں مزاخ ہوجھٹز ابواس کاسلجھاؤ کمی خرت ہے ہم ایک دوسرے سے جھٹز نے برآ بادہ ہو جا کیں تو اس کا فیصلہ کس طرح سے کریں۔ لین وین کس طرح سے ہو۔ قرض ادھاد سے طریقے کیا ہول ے۔ انانت رکھنے کے طریقے کیا ہی اور اوا یکی کے طریقے کیا ہیں۔ اجارہ کے احکام کیا ہی اور ز بین کے ادکام کیا بین تو معاملات کا شعبہ بھی ایک اہم شعبہ ہےجس میں ایک انسان کو وسرے انسان ے واسطہ پزتا ہے آگرہ یانت شہوا مات شہوا از کی طور پر دنیا میں فساد بیدا ہو گا اور جب فساه پیدا ہوگا تو بدامتی پیدا ہوگ۔ جسب بدامتی پیدا ہوگی تو ندجان کی خمیرر ہے گی تہ مال کی خمیر ہے كى برخص فيرطلسن د بى كايريشان رب كالنهراب اور يرجيني قلب كاجوبرين كرروجات كار ای لئے معاملات کی محت اورخونی بیائمی اہم ترین شعید ہے اسلام کا۔

### يانجوال شعبهاجتماعيات

یانچویں چرانی قومیت کوسنجان ہے بعنی اجمائی حانت کو درست کرنا ہے کہ قوم میں اجھا کی طور پر ایک منظیم ہو۔ قو موایک نظم سے تحت زندگی گز ارے۔ بدامنی تہ ہوکہ ایک کارٹ ادِهرُ وَوَااورُ اللَّهُ كَارِحُ الحِرُولَ لِيكِ مِشْرِ لَيْ وَجَارِ بِالسِّاوِرِ لَيْكِ مِعْرِبُ وَبِارْ بِاب وَالْمِكَ ارْجر س اً رہاہے اورا کیک ادھر سے اور دونوں آ کرنگرا نس آئیں میں اور جنگز میں اور خونم خون ہوں' جنسہ ۔ کیا تھم کے اندر بوری قوم بڑی ہوئی ہو۔ ایک نظام کے تحت چل رہی ہو ہر ہر چیز اسپزیمل کے اوير قائم ہو۔ يہ باغ شبح ہو گئے تيں ۔ احتقادات عبادات اخلا قيات معاملات اوراجما عيات ۔ الناياجَ شعبول كوعفاء كايك إيك طبق في سنجالا بادرز كهوا عاءا يك شعب وسنجا لنرك لئے گھڑے ہو مگھ ہیں ہموں نے سنجالا، درا پنافرضی منصحی پورا کیا۔

حكما متكلمين

besturdulooks.nordpress.com اعتقادات کوسنھا لئے اوران کوئابت کرنے کے لئے حکم ءاسلام کا ایک طبقہ کھڑ نہوا جنہیں متتكمين كتبتيج إلى انبون نے عقل اور تعلّی انداز ہے عقائد کوئٹ تابت استدلایات ہے مقائد کی فطری ، ونا ٹابت کیا کہ سب مختبہ نے فطرت کے مطابق میں رکوئی مقیدہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ایسا نبیں کہ وعقل کیخلاف ہواوراسلام میں اس کوزبر دی شوش دیا گیا ہو بلکہ فطرت تقاضا کرتی ہے ک بية على عقيده بونا جا سنة فطرتمي مطلسكن بين كرية بى عقيده ورست ب-ان حكما واسلام في عقلي عقلي نعلّی فطری ہرطریقے ہے۔ تابت کروکھایا۔ ایک ایک عقیدے کے ہے ہزار ہاواناک قائم کے اورا می سلسله مين بزي بزي خيم خيم عظيم عظيم كنابيل لكهي شميل اورعقا كدمضبوط دو محتصر جمت وبربان ہے۔اس لئے کوئی قوم کامیاب نیس جوسکتی ہے تہ سلمانوں کے سامنے در ندان کے عقائد کے ساسنے۔اللہ جزاء خیردے تحکلین تھما واسلام کوکہ انہوں نے اس سلسلہ میں خدمت کی اوراس وائرہ اعتقادات كوسنجالا اور ثابت كرك وكعايا كرجل من ب جواس كفلاف بهوه وباطل ب\_

فقبهائے اسلام

دوسرا شعبه عبادات كاسب اس كوسنعبالا ب فقهائ اسلام ن اورائد مجتهدين في اور مجر ان کے بیچے دومرے انکہ کھڑے ہو گئے اور فقہ کے بڑے یہ بڑے اکابر نے اس کو حدون کیا اور مرتب کیا۔ باب وارفصل وارمسائل مقرر کے۔ این تربیت کے ساتھ مسائل کو ترتیب ویا۔ بزاروں لاکھوں کما بیں لکھی گئیمیا اور فقہ آئیک مستقل فن بن گیا جس کے اندر بزار با فروع راخل ہو کمیں۔انکہ اجتہاد نے اپنے تفقہ کے ا**صول سے قرآن وحدیث سے مسائل کا انتخراج کی**۔خود سائل كوزكال كرويش كيا الركميين اصول تفصه بين وختلاف بوا تو فرق سراكل بين يعي اختلاف بهوا تکر سب ائر ہیں دین تق پر ہی اور حق ان بیں دائر وسائر ہے۔ اگر امام وبوطنیفہ امام شافعی امام ما لک وامام اتهرین حنیل میں اختلا فات میں تو ووحق و باطل کے نبین کدایک سبتہ بین ہواور ایک ست باطل ہو۔ابیا ہرگزنہیں بلکہوہ خطااور مواب کے اختاا فات جں کہ ایک طرف صواب ہے اورا یک طرف خطاء ہے لیکن ساتھ میں بی قید بھی گلی ہوئی ہے کہ پیصواب ہے مگرا مثال ہے کہ خطاء بھی ہواور بی خطاء ہے مگرامتال ہے کے صواب بھی ہو۔ ای لئے حق دائر وسائر ہے تمام ایک کے اندر اورتمام کے تمام نیوم ہدایت ہیں جس کا دائن آپ تھام لیں مگے۔ ان شاءالقہ نجات ہوجائے کی كاطرف دور رہے يوں اس لئے كر بنياوسب كى ايك ہے دہ ہے كتاب الله اورست رسول الله البندائخ اج مسائل بش اصول الك الك بوشك بين اوربيغووثر بيت كي يحكت باس لئ كد ائراخلاف سے امت کے اندا آ مانیاں پیدا ہوگی ہیں۔اسے داسے کل آئے ہیں کہ جوجس . وُونَ كاب اى رائعة يريش كرح كويا سكنا أكرايك دريا بوادر بهت بزالمها چوز القياسندر بوليكن یانی پینے کا کھاٹ ایک علی مواد لوگ بڑاروں میل سے سفر کر کے آئی کے جب ہی یانی ل سکتا بدون بانی سے حروم ویں مے لیکن وریا اگر ایسا ہے کہ براروں مشرب اور کھا ف موجود ہیں جس ست سے آئے وی پائی وی مزہ وہی ذا مختہ ہے صرف ست بدلی ہوئی ہے ایک مشرق کی طرف ب ایک مفرب کی طرف ب تو سیحمآ سانی کدور یا بداب اورمشرب اور کمات بهت میں برطرف ے پانی اسکا ہے واسلام ایک اتفاہ سندر ہے اس کے مشارب بہت میں۔ ایک مشرب منف ہے اورایک مشرب اکل بایک مشرب منبل باورایک مشرب شانعی بداوریه بارآ تدده بین کد حسن تديركين يا تقديم فعاويرى كيي كرجار فدجب وناكما تدروانج موصح ورشا تمراجم والمتاوينكرون پيدا ہوئے۔امام بخاری خود جمبتر ہیں۔عبداللہ بن مبارک خود جمبتر ہیں۔حماد بن سلمہ خود جمبتر ہیں۔ سفيان تورى مجتدي منيان بن عينه مجتدين برايك كافتدالك الك يكن بيضا كى طرف كى بات بن كربقية رقع مندركس مو محة اورباتى ندر بادريه جارفرق ونيا كاعرران مو محة \_ امام الوحنيف

> كوف يمل بيدا موسة فراسان كى لمرف ان كافتر جلاتو يودا فراسان حتى . يودا نفانستان حنق۔ ہعد متان کا اکثر حدیثی ۔ پورا ترکتان حنی۔ جہاں جہاں ان کا فقہ پھیلا وہاں وہاں خنی ہو من جونكدالله ورسول كى محبت انتها يرتمى اى لئ ادب بحى بدعد تعاجدا تعد فدكور بكراك مرتبدج كوتشريف لے كے مديند مؤره روزه اقدس ريجي حاضري دي توسات دن كے بعد واليسي كااراده كيام كرتمام الى مديندمر و ك كدام نين جائد دي هد بنب سار معرو مي و تغير منع دس دن موسكة فو محرا جازت جاي محرال مدينة في محيرا ذال ليا كديم ابحى اجازت شدي مع الراوي دن آب فراي كراب محدي فالتنائيس بداس برال مديد فمعلوم كيا كماطاقى كاليابات ب يوجع يرمعلوم مواكرجب عديدهما آئ يل استخافيل فرماياب

خلميات المي-12

شہ ہیٹا ب نہ یا خاندند کرمنا سب نہیں مدینہ کی ارض مقدس کو نبعاست سے آلودہ کرنا اس لئے اُبگ میر سے اندر طاقت نہیں تو بھر اہل مدینہ نے خود ہا عزات واحرّ ام رخصت کیا یہ قداا مُد کا ادب د احرّ ام کہ چنٹی محبت نا مب تھی ان حضرات میں اتفائی ادب واحر ام تھا۔

#### امام شافعیّ

' ہے کی پیدائش ہوئی مصرین مقام عزامیں ابتدائی زیانہ مصریمں گزرااور عمر کا کثر حصہ بجاز میں گزرااور عمر کا ہم خری حصہ بھی مصریمیں گزرامصر میں ہی وفات بھی ہوئی مصرتقریبا سب کا سب شافعی المسلک ہے جازمیں بھی تقریباً سب فقد شافعی پر جل رہے میں محبت وادب میں ان کا بھی وہی حال تھا جو دیگرائنہ کا ہے خوف وخشیة فالب محبت نالب اورتقوی او نے در ہے کا۔

#### امام ما لکُّ

اہام دارالیجر قائے قب سے ملتب ہیں دینہ سے ان کوشفف تھا اور دینہ کے ذرہ ذرہ سے
ان کومیت تھی اور اوب کا بیرعال تھا کہ دینہ شہر ہیں کہی جوتے بہن کرنہ جیمے اس لئے کہ معلوم ٹیمل
کہال حضور کا قدم مہارک پڑا ہوا ورو ہال میراجوتا گرز سے اور دینہ منورہ شی بھی یا خانہ بیش بہی منبی کیا بکدائی کے سے دینہ منورہ سے تی میل دورنگل جاتے تھے۔ بیاوب تھا اور تمام تمہمی ای طرح سے اوب کی انتہا تھی ۔ دینہ منورہ کوئی اپناوطن قرار دیا اور دہیں جمرے فرمائی ان کی تماریتی کی ہے۔ کہ بچھے دینہ کی زئین ٹبول کر لے اور میں وہیں فرن ہوجاؤں آنیل تے بھی ٹیمس کرتے تھے اس ڈرک وجہ سے کہ کہیں باہر میرکی اوفات نہ ہوجائے اور میں دینے کی زمین سے الگ ہوجاؤں۔

## امام ما لک کا خواب اوراس کی تعبیر

المام ما لک نے ایک روز خواب و یکھا کہ نی کریم کا در بار مبادک قائم ہے اور امام ما لک حاصر ہیں عرض کیا یارسول اللہ میراجی جاہتا ہے کہ مدینہ کی زہن چھے آنون کر لے اور بھے محصوم ہو جائے کہ میری عرض کیا یارسول اللہ میراجی جاہتا ہے کہ مدینہ کی زہن چھے اخمینا ن ہوجائے اور ہی جائے کہ میری عرض کھے تھے اخمینا ن ہوجائے اور ہی عمرہ کرآ وَل مورخین لکھے ہیں کہ حضور نے اس طرح سے ہاتھ افعالیا کہ پہنے انگلیان کھی ہوئی تھیں ۔اب امام مالک جران ہیں کہ پانچ انگلیان آپ نے افعانی ہیں تو آ یا یہ مطلب ہے کہ پانچ مینے یا پانچ مرسے یا پانچ مرس ہیں۔ کچھ جم تہیں تا امام مالک کے ہم عمرامام جمد بن میری عرب جو تعیرخواب ہے امام ہیں اورخواب کی تعیم پر برانہوں نے مستقل کا ہیں عمرامام جمد بن میری ہیں جو تعیرخواب ہے امام ہیں اورخواب کی تعیم پر برانہوں نے مستقل کا ہیں عمرامام جمد بن میری ہیں جو تعیرخواب ہے امام ہیں اورخواب کی تعیم پر برانہوں نے مستقل کا ہیں

ما لک نے ایک شخص ہے کہ کہتم جا کراہن میرین ہے میراخواب بیان کر دو گرمیرا نام مت بینا۔ بیہ تہنا کہ دینہ میں رہنے والے ایک شخص نے بیٹواب و یکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ جنانچے وہ مخص وہ حاضر ہوا اور اس نے ابن میرین ہے کہا کہ دیئے کے ایک فخص نے پیٹواپ و مکھا ہے کہ اس ئے حضور سے بدوریافت کیا کہ میری عمر کے کتنے ون باقی ہیں تو حضور کے ہاتھوا ٹھادیاات مجھ میں نسیں آتا کہ یانچ دن مراد جیں یابارچ مبینے یابارچ برس مراد میں۔این سیرین نے فرمایا کہ بیخواب تو بہت بڑا عالم رکی سکتا ہے جال کا کا مزہبی کہ اس قتم کا خواب و کیصاور نہ جال کوحضور یہ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ جواب تو بوے عالم کوبی وے سکتے ہیں۔ اور مدینہ میں اس وقت اوم مالک ے براکوئی عالم میں تو کہیں بیخواب امام مالک نے تو نہیں دیکھا؟ اب وہ محض ظاموش کیونکہ ا ہے تو روک دیا گیا تھا کہ میرانام مت لیما اس نے کہا کہ اچھا مجھے اجازت و بچنے کہ میں ان سے اجازت لية وَن فرمايال اجازت ليرو جادً على مخاب كي تعبير تلائم في محروه ميااورجا كرعرض كيا كه حضرت وه نوبيجان عليم كه يرخواب و يكھنے دالے آب بي اور نام بھي لے ديام كريكها کہ پوچ کرآ جاد کچرتعبیر بتاؤں گافر مایہ کہاچھا جاؤ میرا تام لے دینا کہ مالک بن انس نے بیٹواب و یکھا ہے۔۔اس خمص نے جا کرموش کیا کہ حفرت امام ما لک نے ہی بدخواب و یکھا ہے ابن میرین نے فرمایا بان امام ما لک ہی ریخواب و کیمنے ہیں دوسرے کی بجال نہیں کہ وہ ریخواب دیکھیے۔ فرمایا ك حضورً في يائج الكليال العاكس راس عنه والى دن مراد بين نه بالى مهيني نه بالى برس مراد ين بكداشاره بالرف بكرهى خمس لايعلمهن الاالله نين يربا في جزيري وه بين جن كاعلم الله كيمواكى كونيس باوران بس سايك ييمى بكر ومنا تسادى منفس ماى اد هن قسموت محمى كوية نبيل كريمراا تقال كمن زمين بربه وكاادر من كهال وفن بهول كاادر كياونت ہے میرے انتقال کا قرآن کریم کیااندر فر مایا کمیا کداصول خیب کے یا کچ میں جن کواللہ کے سواکوئی نتيل جاناً شيخ فرياياً كما الذاليلية عشده عبليم السساعة وابنؤل الغيث ويعلم ما في الارحيام و ماتدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي ارض تموت ال ے نظام کومرف اللہ جا نہاہے کہ قیامت کب آئے گی۔ کی کو پیٹرٹیس حانا تکہ قیامت کاعقبیہ دہطلی ب قر آن ے ثابت ہے ہرمسلمان کا ایمان ہے تمر دفت کا پید کس کوئیں ہے جتی کہ نبی کریم کو بھی

besturdubooks.nordpress.com پیڈیس ۔چنانچہجرنک ایمن سے آ ہے ہے ہوچھا حشی السساعیة بسا وسسول افلہ قیامت کہ آئے گی فرمایا ما المستول عنها ماعلم من السائل آپ نے فرمایا کداس بارے میں موال ا مراغے والے سے زیادہ جھے علم نیمیں ہے۔ بان یہ مجھے معلوم ہے کہ قیامت آئے گی تگریہ جھے معلوم بین کرکب ہے گی۔ میالند کیسا تھ بخصوص ہے قوامام این سیرین نے فرمایا کربیٹو وب امام امک ی دکھ سکتے تھے مفراب بھی علم ہے جو ب بھی علمی ہے اور حدیث کی طرف و شارہ ہے امام ما مک بی اس سے مخاطب بن سکتے ہیں۔ ابن میر بن نے اس آ دی سے فردیا کیامام، مک سے کہد دینا کہ منور کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ موت کہاں آ ہے گئ کس زمین میں آئے گی اس کا تعلق ان یا گئ پیزول ستہ ہے جن کاعم امتد کے موام کی توثیل ہے۔امام ما لگ بدیواب من کرمطمئن ہو گئے اور پھر 'گھرے نہیں انھے یہال نک کدوفات ہوگئ اور یہ بند کی زشن نے قبول نیااور جنت البقیع <u>میں ہ</u>ار ب جو برسمنن ك التي زيارت كا وبه دواب تو بهرهال المم والك المام والالجر والي اورزيادوتر النا كافقة مغربي ممالك ينس كيميلا مواب جومرب يم مغربي حصر بيل الن ينس زياد وتريالكي أبارين.

امام احمر بن صبل

کا قیام ہوا ہے مجد میں اور یمن میں اس نے نبیہ: وریکن کے لوگ بکٹر ہے حنبلی ہیں اور وہاں فقطبل رعمل ہے۔

## تمام ائمه حقانی ہیں

تمام ائمه برحق میں جس کا دامن تفام ہو ہے ان شاء اللہ نبوت ہوجائے گی ہے سے حصرات حَمَّا فَي بين - النا يزررُول في السيخ اصول تفق عي وراسيخ اجتهاء من كمّاب وسنت سي سهاكل ا خذ کئے اور مسائل نکال مردین کو باغ و بہار بنادیا ایک لا ماہ رقانون کی صورت میں فقہ کو مرتب کیا جِن كَ العِلْبِ اللَّهِ اللَّهِ عِن باب الإفاضات باب المعاملات وب المساح ب إلى أنهو ارعة ا بأب الله واضى وغير بالمسار ب مسائل الناابواب كے يقيع آن بين رسادي بين إسمار ان كرك عجمع کردی بیران کا بھی امت پراحسان عقیم ہےائند تعالی ان کو جزائم فیروے اوران کے مقابر کوئور ے مور فرہ وے اگر بیا تھ کا شاکر سے تو ای جزایات عاد سے پائل افتاعل موجود ندہوی برای دفت اوردشواری پیش مهجاتی \_

عرفاءاسلام

besturdulooks.nordpress.com ان كادوسراتام موفياء كرام بان معزات في اخلاقيات كوسنجالا بالراغرح يركد بال كي کھال نکال کرانسانوں کے سامنے ٹیٹ کروی دورج کی تکست میان کی اور بتایا کنٹس میں اتنی مکاریاں ہیں ان کا قرائے ہے اگر نفس میں بیا کید پیدا ہوتو اس کی کاٹ میدہا درنفس میں بیٹوا اٹش بیدا ہوتو اس کا وقعيدي يبادركونى وغبت اورتمنا بيدا موتواس كى كاث بيستهدا وواكر بيرة بيرا فقيادكرين أوشيطان بإس تك نبيل آسكا بربيان حفرات مونيا، عي كالفيل ب كرحكت قلب كي انبول في قليم وي ايور انہوں نے دلوں کو مورکیا اخلاق سے وران بی اخلاق کے ذریعیر کیے تقس کیا اور انسان کوانسان بنایا۔

أمراءاسلام

انہوں نے شعبہ معاملات کوسنجالا لین دین اور چھٹڑوں کے فیصلوں پر امراء اسلام مقرر ہوئے۔ونیا بحر سے جھڑ مے نمٹائے۔لوگوں سے مقد مات فیعل سے فوجداری کے الگ دیوائی کے ا لگ ہر ہر دائر ہے کے مقد مات سمعیا لے اور اس مرستعقل کنابیں کمنی گئیں۔ حافظ این جمیہ کی كاب بالسياسية الشرعية اوراى طرح بهت سائم علوم في كما بين لكمي بين ركس في سياست ے اصول واضح كے فعل خصومات كے مقد بات كوفيعل كرتے ہے لئے اس لئے ان اسراء اسلام نے بہت ادنیا کام کیا ہے کہ اس شعبہ کے تقائق کوداضح کیا ہے فجر اہم اللہ احسن الجزاء

خلفاءاسلام

ان بانچویں معبہ کوسنمیالا ہے خلفاء اسلام نے بعیصد این اکبرفارون اعظم وغیرو بیصرات در حقیقت ذمدار تع ملک کے قطام کے اور عظیم لمت اور تنظیم امت کے ان حضرات نے پوری است کواور مغرب ومشرق کےمسلمانوں کوایک اڑی میں برودیا تھا کہنے اس میں اڑیں نہ چھٹویں نہ تعضبات برخمی نما کی میں گالم گلوچ کریں ندسب وشتم کریں اگر کسی کوشبہ ہوتو میت سے چیش کرویں دومراحبت سے جواب دے اگر سیجھ میں ندم سے سواے معذور سیجھاور بدخیال کرے کٹمکن ہے میں ہی خلطی پر ہول۔ دوسرا حق پر ہو۔ بدکہنا کہ میں بی حق پر جول دوسرا غلطی پر مجدد اے وہ می کے معاملے میں بالکل غلط چیز ہے۔

ایک برمغزنفیحت

سیرنا معفرت ﷺ عبدالقاور جیال کی نے اپنے ایک خلیفہ کوخلافت عنایت فرمالی اس زیائے

besturdulooks.nordpress.com ے دستور کے مطابق میکوی با عظی اور سی وسیتیں کیں اور کھے دیا کہتم میری طرف سے نائب اور طیقہ ہو جا کرنوگوں کی تربیت کرو۔ اصلاح کرو۔ ان طیفہ نے رخصت کے وقت عرض کیا کہ معفرت کچونفیحت فریایئے تا کہ میں اس نفیحت پر کار بندر ہوں ۔معفرت نے دو ہاتو ل کی تھیجت فر ما کی اور فر ما یا که نه تو نبوت کا دعوی کرتا اور نه خدا کی کا دعوی کریا ۔ خلیقه بیس کر جیران و بریشان ہوئے کے معترت آ ب کا عادم غلام برسوں آ ب کی صحبت عمل رہا کیا بھی ہے بیمکن ہے کہ میں خدائی کاوموئی کروں جو تی کے غلاموں کا غلام ہود و کب ٹیوت کاوموئی کرےگا۔

> تو حضرت نيكيي فعيحت قر مائل فصحت فر مات كه بعائي عبادت يمن عابت قدم د جنار ا خلاق کی حفاظت کرنا یخلوق کی اصلاح کرنا اور بیا کہ غدائی کا دعویٰ ند کرنا' نبوت کا دعویٰ مت کرنا میرتو ہم ہوگوں سے ممکن میں نہیں۔اس تصیحت سے کوئی بات میری مجھ میں نہیں آئی۔فر مایا کہ اس کِمعنیٰ تجولو کھریات تجویش آھائے گی۔

### دعوى خداني كامطلب

قرمایا کرخداکی دات وہ ہے کرچو كبدے وہ الل جواكرد وجيا ہے كرز من بي توزين بن کرر ہے سیاحمکن ہے کہ تہ ہے اراد ہ خداوندی پر مراد کامر تب ہونا تطعی ادرانا زی ہے بیناحمکن ہے كرين تعالى اراه وفرما كين اوروه يورانه بهووونؤ قادر مطلق بير اخا او اهشيه عاً ان يقول لله كن فيسكنون الحرو واداد وكريركر جبان بينتوات محنت كرنے كى ضرورت نبيل كروواسپاب قراہم کرے و واسباب کے بختاج نہیں ۔اسباب کے وہ خالق میں وہاں تو منشاء ہے کہ ہو جا بس وہ ہو حاتی ہے تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ چوو ہاراد ہاکرے اور کمید مے وہ اٹل ہو مکنے والی چتر نہ ہو۔

#### دعوىٰ نبوت كالمطلب

اور دمویٰ نبوت کے معنی سے ہیں کہ ٹی کی شان سے کہ جود و فر مادے وہ حق ہو۔ بیمکن عل نبیں کہ تبی کی زبان ہے کوئی ناحق چیز نظے جو ٹی فرما کیں گے وہ حق ہوگا اور جو کر کے د**کھا کی**ں گے و ہی جن جو گا۔ ناحق کاوجود نبی کیساتھ مکن نہیں ہے تبی جو کم گاد وحق ہو گا دراس کیخلاف باطل ہو گا۔ نی کی جانب خلاف بھی حل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تم نے جا کر بیکیا کہ جو میں کہدر ہا بول و بی حق ب ادر مرک رائے اتی حق بے کے کوئی دومرا سائے تین آسکا ہے توبددر پردو نبوت کا دوئ اوگا۔ میںتم کوای کی نصیحت کرتا ہوں کہ بیدہ تو کی نہ کرنا نبوت کا دعویٰ کرنے کا بیدمطفی تبیس کیتم یوں کہو کہ Desturdubooks, wordpress, com میں نبی ہوں۔ بلکسا ہے اعرر خاص وشان پیدا کر کے جو نبی کے اندر ہوتی ہے یوں کے کہ جو میں کہے۔ ر ماہوں وی تن سے اس کے خلاف سب باطل ہے اس چیز کاعد می مینا در پروہ نیوت کا واو تی ہے اور جو بوں کیے کہ چوش نے اداوہ کرلیا ہے وہ ہو کر د ہے گا دنیا ادھر کی ادھر موجا ئے مخلوق کرٹ جائے خون بہہ جائے مگر رہوں مدر بروہ ضرائی کا وحوتی ہے۔ بیضرا کا کام ہے کہ جود ہ ارادہ فرمائے وہ امک ہوتو میں نے جو بہ کہاہے کہ خدائی کا دعویٰ شرکمان کا برمطلب ہے کے اسے ارادے کو بوں مت سجمنا كديائل بادر بونابي يإب اوراس كفاف ممكن بين حالا كدبر جيز من تمهارا خلاف ممكن ے بیاتو موادمو کی ضدائی کا حاصل اور دعوی نبوت کا حاصل کے جوتمہاری زبان سے نکل جائے اس بر جحد ہو کو یا کہاں کے خلاف یاطل ہے حالانک بیناممکن ہے وہ خدا کا مقام ہے اور یہ تی کا مقام ہے توحفرت شیخ نے بڑے بلغ میرائے میں تعبیحت فریل کے اما ہر میں تو بڑی وحشت ناک تعبیحت تنجی کہ خدائی کادموی ندکرنا نبوت کادموی مت کرنا بیمر جب معنی بیان کے خدائی اور نبوت کے توسیحی میں آ گیا۔معلوم ہوا کہ بہت ہے آ دی در پر وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت ہے لوگ جو جمود کرتے میں کروہی تھے ہے جوہم کبدرہے ہیں و وور پر دونیوت کا دعوی کرتے ہیں۔ورندان پرکوئی وٹی یا البام آ رہا ہے کہونگ حق کہدرہے ہیں دوسراحق کہہ بی نہیں سکتا ہے۔ وہ مسئلہ جو آر آن وحدیث ہے ٹابت شدہ ہے اس کے بارے میں تو کہ سکتے ہیں کربیاق حق ہے اس کے خلاف ہر گرزئیل ۔ بال اپنی رائے اور فکر کے بارے میں ریکیس کہ ریدی میں ہے ریٹیس ہونا جا ہے۔

فصل خصومات تظيم امت برمنحصر ہے

ان جنگزوں کا فیصلہ جب بی ہوسکتا ہے جب امت کا نظام بنا ہوا ہو پھراس متم سے مدعی مغلوب ہوجا ئیں محے اور واقعی جوحقانی لوگ ہیں وہ خالب آ جا کیں محے۔ بیاکام ہے فظام وسطیم کا جب تک منظم منہ ہو فظام ند ہوای وقت تک معاملہ نہیں ملجے سکتا ہے اس خدمت کو انجام دیا ہے خلفاء اسلام نے بیبی ورحقیقت ملک سے نظام اور تنظیم ملت کے ڈمدوار تنے ان بی حضرات نے امت کوجوڑ اے اورایک پلیٹ فارم پرجمع کیا ہے۔

يانچوں طبقے ہمار بےنز دیک واجب التعظیم ہیں

خلفا واسلام نے مختلم ملت کی ڈ مدداری قبول کی۔ امراء اسلام نے جھکڑوں اور فیعلوں کو تمثاية اورعرفاء اسلام نے اخلاق ورست كے اور فقياء اسلام نے عودات كوسى كيا اور حكماء اسلام نے besturdulogoks. Northpress.com عقا كدكودرست كياسيديا في طبق اكابرالل اللدك بين جواسلام عن بيدابوت جنبول في ان ياتي متعول كومضوط كيااورمضوط بنيادول بركيا كيااورامت كيماع فيش كياساس كرساته عماالي بات اور مجمه کنی جاہیے ہید کہ بدایک مقدمہ ہوالنصیل اس میں بہت ہے مگر میں زیادہ تنصیل نہیں کر سكتابول اى ملت من نے ايك لفظ كها تھا كرطالب على اندائداز من كبون كار بية محض طالب على ند اعداذ ہے جودرس و تدریس میں طالب علمول کے سامنے کہا جاسکا ہے۔ اگر چرآ بعرفی طور بر طالب علم بين بين محره يعيز توطالب علم بين ورنه جلس يمون آية علم ي طلب اى تو آب وي في كر آئى ہے آ بہى طالب علم ين اور يس مى ايك طالب علم بول اور آب سے كم رحيهوں \_ توكم ازكم درس ومدريس سي الكريجي وسيحد جائي مي مي تموزي مهت بات بير العداد ويه ب كماتي بات تو آب بجد اوروہ طبقے سب کے نزدیک معظم وکرم بیں اس لئے امراء اسلام بھی ہنری ایک آ کھاور فقہا واسلام مجى مارى أيك آكه بين اى طرح عرفا واسلام يعى مارى أيك آكه بين اورخلفا واسلام يعى مارى أبك آنكه ين أو آوى ابنى كس آنكوكو يعوز \_ سبكو يكسال طور يريم كواي سرير وكمنابز \_ كاال بناء پرسب جارے مزد یک معظم و مرم ہیں سب کے آھے گردن جمکانا جارا کام ہے اگر ولی محض محدث کے آ مے مردن جمکا دے اور فقیہ کے خلاف کرے وہ در حقیقت استی ہونے کا ٹبوت نیس وسعد بإسبامت كالشج فردوه سبر كرحكما وفقها أصوفيا وعرفا وامراء خلفا وسب كوواجب التعظيم مجوكر سب کے آ مے گرون جمکاد ساس لئے کہ یہ یانچوں طبعے وہ بیں جنہوں نے ٹی کریم کی ایک ایک شان كوسنجالا بي آب كى ايك شان عقيد سركى برايك شان عبادت كى برايك شان اخلاق كى بايك شان معاملات كى بايك شان خلافت وتعليم لمت كى بيريحسوركى يا في شانس بين أتين تحران كايرمطلب ہے كەحفوركى شانول سى تعارض پيدا كرد ہے جيں دلوگ ان عيل باہم كلرد ، وسديع إلى بيهوات جبل كماوركيا بوسكا بيشان نبوت من كراد بيداكر اعلم والياكا كالمبيل ب اور نظم والے کا کام بیر ہے کہ طبقات است عمر آگراؤ پیدا کرے حقیقت پر کہ ہرایک کے سامنے محردن جمكاد سادر براك كانتظيم وتكريم ضروري سمجي

ہر طبقے نے کتاب وسنت سے نظم قائم کیا ہے

ايك دوسرى بات اورمجم ليجيئه ومجمي طالب علمانه بى اسبداوره ديد ب كدبر طبق في كتاب وسنت سے علم قائم کیا ہے بعن اسلامی مسائل بے تھے نہیں ہیں ہر سنلہ ایک لڑی کے اندر برویا ہوا besturdulpooks, wordpress, com ے اور مسائل کا ایک نظام ہے اور پورے مسائل منظم ہو کرایہے ہیں جیسے موتیوں کا ایک ہار ہوتا ہے کہ اگرایک موتی چینے نکال ووقو ہار ناتص ہوجائے گا اور چونکہ برکڑی ووسری کڑی کے ساتھ جزى موئى بالبذام شعبرنمايت منظم بـ

تنظیم بغیرا مام کے ہیں ہوتی ہے

آب جائے ہیں کہ تھم وسطیم بغیرامام کے تبین ہوتی ہے۔ مثلاً اگر تبیح میں ایک بزار دانے میں محرامام ندہو منے القند کہتے ہیں وہ ایک لمبا داند ہوتا ہے تین کے درمیان وہ اگر چ میں ند ہوتو وہ تیج نہ ہوگی بلکہ الا کہلائے گی۔ اگر شیخ می بنائی ہے تو ایک کرہ بچ می ضرور ہونی جا ہے تھے آ پ المام کیل سے ای سے سارے دائے بڑے ہوئے ہوں کے دہ گرداگر آ پ کھول دیں تو سازے دائے بھر جا کیں مے جھاڑو میں ہزاروں سنگیں ہوتی ہیں ایک سینک کوآپ چنگی سے سل، یں تووہ ثوث جائے گی لیکن اگر بندھن یا برھ کرجھاڑویٹا کی تو گھر کا کوز اکبارا آ دھ تھنے میں صاف کردیں گی۔ ایک سینک میدکام نیس کر علق ہے ساری سینکیس ال کر چھینکیس گی اور ملنے کی شرط سے بے کہ ان میں بندھن بند معےوی بندھن ان کا امام ہےاگران میں بندھن نہ ہوتو و ومنتشر ہوجا کمیں گی ۔ بکھر جائيں گی کوزا کیاڑنو کیاصاف کرتی وہ خود کیاڑین جا کیں گی۔لیکن اگر بندھن باندھ دیااور ایک ڈورے کے تالع کردیا ان کوتو سارے گھر کا کوڑا صاف ہوجائے گا اور وہ جھاڑ دایک جگہ رکمی ہوئی موزول نظرا سے گی رمحویا کرصاف کرنے کا آل ہموجود ہے جو ہزے ملیقہ سے دکھا ہوا ہے بغیرامام و بندهن ك نظم قائم نبيل ہوسكما ہے۔ اسلام أيك اجما كى مدبب ب برچيز ميں اس بے قلم كائم كيا ے۔اور بندھن باعم حاہے مثلاً نماز پڑھنے کا تھم ویا ہے قواس کا ایک نقم قائم کیاہے کہ جمد عت ہے پڑھواور جماعت کے اعد بھی چرتر حیب قائم کی ہے کہ امام کیا کرے گا اور تم کیا کرو مے۔ امام کیا برجع كا ادرتم كيا برحو كـ اس على تهيس أزادي تيس بكدا يك عمر كافت تماز بوري كرني بوكي مديث ين به اذاقال الامام ولا المصالين قولوا آمين بيعديث كا آخر كا كراب مطلب یہ ہے کہ جب امام افتدا کبر کے سب الله اکبر کہو جب دہ دکوع کرے تو تم بھی رکوع کردر وہ مجدہ كرية بحى تجده كروروه قيام كريم سب قيام كرواور جبامام والاالمصالين تيجوم آثان كبواور ينب ووسلام يجيريتم بحى سلام يجيروتم كلية المام كتالع بوبرنق وتركت بثر أكبرتالع ن بوے اوراطاعت نرک آو آب جماعت سے الگ بوجائیں محاکرآب نے امام سے بہلے سلم چیردیا تو بس کی آ ب کی نماز۔ اگر آب امام سے پہیے بحدے سے فارغ ہو گئے بس گی آ ب کی نماز

Jestindupooks. Nordbiess.com ۔اس کے کہ آپ ہام ہے مخرف ہو مملے جماعت کی نماز مین نمیں سکتی جب تک آپ اطاعت کا ل ند كرين ليكن افقرادى طور ير بعى الله ت اجازت دى ب كدين حاليا كروجتنى جاب يرموليكن جماعت سلت مؤكده ہے اور لیعش ائتہ کے پہال واجب قرار دی گئی ہے اور لیعش کے بہال فرض ب كا أكر نماز باجها هت ترك كروى أووماس كاستحق ب كماس أقل كردويا جيل ش وال دوسالهم الو حنیفہ کے بہال بیمونت ہے کہ وجماعت کوست موکدہ کہتے ہیں جوقریب قریب واجب کے ہوتی بي جماعت بن نيم كن جب تك المام فد واورامام المام بيم بوسكا ب جب تك كرسب مطي ف وں المام مادیا ورمقتدی کرے موصولین کوئی تعمیر کہتا ہے تو کوئی تعمیر کے بجائے السلام علیم ورتمة الله كميناب كى في جده كياتوكى في ركوع كياكى في مغرب كى طرف مندكياكى في مشرق كى طرف مندكياتوا مام موانده وايرابر بسامام جب بى بنما ب كرجب سب مطيح مول-

#### اميرومامور كيفرائض

نى اكرم ملى الله عليد ملم في ارشاد قرماياك استحدوا واطبعو اولو امر عليكم عبد حسشى مدحدع الاطواف سنواورا طاعت كرواكر يتم يرام يرمقردكرد إجائ كسى ايسطيثى غلام کوچس کے ہاتھ پیر بھی کئے ہو ہے ہوں کوئی صورت، جا بہت کی ند بوادرتو م ل کرا ہے امیر منا و رق مامور بن برسم وطاحت فرض ہے اس کے خلاف مت کروامت کا نقم جب بی واتی روسکتا ب الماز قرض كى و اس من عاعت كالحم ويادور عاحت ك الحدام مناف كى الازى خرورت يز الم المرس آب والي اوشرى عم يدب كداكر بالح آ دى مول و الك كوامير مالوافي الى قدرت اس کے پاس جح کردد ۔ امیر کا فرض ہوگا کہ وہ آپ کو کھانا بھی کھلا سے سفر کا انظام بھی كرے سوادى كابود است بحى كرے تاب مطمئن دين ميرسب كام اير اور امام انجام دے كا۔

### أيك برلطف واقعه

نی کریم صلی الله علیدوسلم دنیا ش تشریف فرماین اور معرت ابو برصد این نے چندمحا بدکو ساتھ لے کرسفر کیا۔ صفرت صدیق اکبڑنے فر ملیا کہ بھائی کسی کوامیر مقرد کراو ۔ لوگوں نے عرض کیا ك أب سي زياده افعنل بهم ش كون ب كريسي ا برينادي آب افعنل السحابين فر الما كدين اس قابل میں موں کوئی اور بن جائے ۔ وحق کیا کہ بیرمو ہی میں سکتا ہے آخر کار سب نے ل کر حضرت صدیق اکبرکوی امیر بنا دیا۔حضرت نے فرمایا کہ جب میں امیر بن گیا تو اطاعت کرو

besturdulooks, nordpress.com مے مرض کیا کہ لا ڈی طور پر کریں مے۔عہد و پیان لیا کہ خرف تو نہیں ہو گے عرض کیا کہ قطعاً نہیں۔ جب مزل پر بہنچ تو سب کے بستر کھول کر بچھانے شروع کئے ۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم بچھا میں مے فربایا کدامیر کے کام میں وظل مت دو۔ امیر کی اطاعت داجب ہے۔ کسی کویسز نبیل بھانے دیا مجمی جکدصاف کرد ہے ہیں بھی کیڑے بھارہے ہیں جہاں کوئی آیا کہ معرت میں كرول كالبيكام قرمات كه ش امير بول امير واجب الاطاعت بوتا ب لوگ عاجز آ محة -کمانے یکائے کاوقت آ تا تو جنگل سے تکڑیاں لارے ہیں کمی بازار میں کوشت تریدتے جارہ ہیں ۔لوگوں نے عرض کیا حضرے! ہم بیاکام کریں مے۔ قر مایا کدامیر کے کام میں دخل مت وو۔ لوگ عابز آ مے کہ بم کس معیب بیل گرفتار ہو مے کہ جارے امام مقتراء بزے اور ساری خدمات انجام و روب جیں۔ ہارے جوتے بھی سید ھے کر رہے جیں۔ بستر بھی بچھا دہے جیں کمانا بھی نظارہے میں اورکوئی بول بھی ٹیس سکتا ہے اور جہاں کوئی بولاتو انہوں نے کہا کہ ٹیس امیر يول واجب الاطاعت بول اس ليخ لوك عاجزاً أصحة -اس مغرض الك لطيف بحي بيش آياد وبعى سادوں کومعنمون ہے متعلق نیس محراس واقعہ کا جز ہے کہ ایک روزصد بیں اکبرنے کھا ناوغیر ویکا دیا حركى كوباته نيس لكان وياكس كام سديا برتشريف في سك يحاليك محالي كوبموك سيرتن شاكل و انہوں نے کھانے کے تکراں سے کہا کہ بھائی تم از تم جھے ایک ردنی وے وہ جھے بہت بھوک لگ ری ہے جھ سے تواشا بھی نیس جاتا۔ محرال نے کہا جب تک امرتیس آ کیں مے اور ان کی ا جازت آبیں ہوگی تو میں کھانامیس ووں گا۔ انہوں نے بہت منت ساجت کی کہ بھائی مجھے ضعف طاری بور ہا ہے۔ بھوک ستاری ہے۔ ایک آ دھی روٹی دے دو پچھ سہارا ہوگا۔ انہوں نے پھرا نکار کیا اور ان کوروٹی نیس دی۔ تو سحا بدھیے مقدس ہیں و سے عی طبائع کے اعرفوش طبی بھی ہے۔ فر مایا کہا جھا بھی تختیج محول گاندد ہے تو روٹی ۔ای حال میں بھوے بیٹھے دہے ب*کروبر کے* بعدوہ جنگل كى طرف الحدكر على الها كك ديكها كرايك ديباتي اونت يرجيفا بوائ رواب و وگاؤل كالمحسيا تھا۔لباس سے عن معلوم ہور ہاتھا کہ کوئی گاؤں کا برزا آ دی ہے اوراجھی خاصی برزی عمرہ اونٹی پرسوار موكرة رباب-ان محاني في من كها چودهرى صاحب كهال جارب مو-انبول في كها كد محصاليك غلام قریدنا ہے کھیتی یاڑی کے کام کے لئے انہوں نے کہا کرمیرے یاس علام موجود ہے۔اور یا پچ سودرہم میں بچ سکتا ہوں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ یا بچ سودرہم کوئی بڑی بات نہیں ہے اگرغلام اجھا ہے انہوں نے کہا کہ بہت مجھدار ہے۔ besturdulooks.wordpress.com معاملہ ہے ہوگیا اور یا تج سو درہم لے کران کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے رو فی نہیں دی تفی دہ بیضا ہوا ہے اس کو جا کر پکڑلوا ور رہیمی کہ دیا کرد بھمواس کے دہائے میں تعوڑی س سنگ ہے جب كوئى كيزنے جاتا ہے تو وہ كہتا ہے كەش غلام كب بون! ميں تو آ زاد بون اس كاخيال ند کیجیو ۔ بیاس کی عاوت ہے انہوں نے کہا کہ میں بھے گیا ہوں چودھر کی صاحب نے جا کراس کا ہاتھ کچڑااور کھا کہ چل میرے مراتھ اس نے کہا کہ کہاں چلوں چودھری صاحب نے کہا کہ بیرے گھر۔ اس نے کیا کہ کیوں ۔ کہنے ملکے کہ پی نے بیٹے خریدا ہے۔اس نے کہا کدواللہ میں غلام نیس ہوں میں تو آ زاد ہوں۔اس نے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ تیری عادت یمی ہے۔اب یہ چلار ہاہے کہ آ زادہوں حربوں محر چودھری صاحب نے ایک ندی چودھری صاحب چوکنے طاقتور متھاس نے زبردی اشا کراونٹ برسوار کیااور لے جانا شردع کیااوراس نے بات وائے شروع کی کہ مجھے غلام عنادیا تی او آ زاد موں اس نے کہا کہ میں تیری ساری داستان من چکاموں ۔ تیری عادت ہی ہے ادھرے صدیق اکبڑ ملے آ رہے تھے دی کھ کر رہ چلائے کہ امیر الموشین میراتو ناطقہ بند کردیا ہے اور جھے غلام بنادیا ہے اور میں چودھری جھے لئے جارہا ہے۔ صدیق اکبر کا مجمی لوگ احترام کرتے تھے چودھری ائر اسوادی سے ادر سلام عرض کیا۔ حضرت نے قربایا کہ بھائی بیٹو میرا ساتھی ہے اسے تو كبال لئ جارما ب كنه لكا حضرت في على في اس ما في سودهم على قريدا ب بدخلام ب-فر مایا کہ بیغلام نہیں ہے بیتو آ زاوہے بیکس نے بیاہے۔ا شارہ کیا کہ فلاں صاحب نے بیاہے میں نے رقم مجمی ان کوئی وی ہے انہوں نے کہا کہ غلام موجود ہے لیے جاؤ۔ حضرت صدیق مجھ مھے کہ کس نے غداق کیا ہے ان کے ساتھ ۔ جب واپس آئے جنہیں روثی نہیں ماتھی ہمیوں نے آ كارسا شاره كرك كها كاب كموكيا حال بياتوت جميروفي سدعاج وكعاتها اب بتار صديق ا كبر يني قرمايا كركياد القدب انبول في عرض كيا كرحفرت جميد بهوك لك دى تقى من في اس کی بہت منت کی ساعت کی کر بھائی آ وهی بی روثی و سے دو تجھ مہارا ہوجائے گااس نے کہا کہ جب تک ایمرٹین آ کمیں کے میں ٹیس دوں گاتو میں نے بھی ایک مُدان کیا کہ اس کو یا بچے سو درہم ين رج ويالوحفرت صديق أكبر بهت الناء بالتي سودريم وايس كن محت جب اس كى كلوخلامى ہوئی بیدہ اقتد حضور کے سامنے شایا کمیا تو آپ مسکرائے اور منہ پر رو مال رکھ کیا جب بھی اس واقعہ کا ذكرة تاتو هنور مسكرات اورمنه برره مال ركه ليت مويايه بجيب للفف بن كيا-

ہر جماعت کا ایک امام مقرر ہے

besturdulooks.wordpress.com بدواقعداس بريادآ ياتحا كرنماز كياعربهي جماعت ركهي بداوراس جماعت كاليك مام مقرر كياب اوروه بهي مطاع جس كي اطاعت كي جائے سفر فيش آئے تواس ميں ايك كوامام بناليا جائے تا كسفر منظم بو كعري اگر بوتو ايك كوين المجدلوادراس كا دكام كاهيل كرو كمريس نظام بيدا بوكا\_ ج ركماتواس بن المام الحج مقرد كيا كراس كاحكام كي اطاعت كى جائة زكوة ركى توبيت المال بن ا يك كوامام مقرر كياك وه برجيز كي ذكوة وسول كياكر في برجيز مين ايك جماعتي اوروجتا وكلم قائم كيا ادراس کاایک ایک امیرمقرر کیااوراس کی تع وطاعت واجب قرار دی کهاس کی اطاعت کرو\_

ہرفن کا ایک امام مقرر ہے

عقیدویس مرکزی تعالی شانهٔ کی ذات ہے اس میں امام مقرر کئے مجئے۔ چنانچے مقائد میں دو دوسرے بڑے امام بیں ۔ ایک امام الومنصور مائر بدی ہیں اور ایک امام ابوالحن اشتعری ہیں ہے روامام ایسے سمجھے جاتے ہیں کہ بن کی رائے فن عقائد میں فن کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لئے بعض اوگ اشعری میں اور بعض لوگ ای نبست دوسرے امام کی طرف کر کے اپنے آپ کو ماتر یدی کہتے میں۔ان میں آئیں میں کچھتھوڑے بہت اختلافات بھی ہیں محروہ اختلافات لفظی کے قریب قریب بیں - عقا کوسب کے ایک بیں کہ جب اس فی کا کوئی برد استلہ بیٹی آ وے تو رجوع کرواس کی طرف کہ امام ابوائمن نے مید کہا ہے نقہ کا مسئلہ جوتو اس عمل ایک امام مقرر کروامام شانعی ہوں ا المام ابوحنینڈ المام مالکٹ موں جب کوئی مستلداختلافیہ آئے توکسی ایک کی اطاعت کرلور تاکہ تمهاد سائد مزاح ندپیدا ہواں لئے کہ مسئلہ میں زاع نیس ۔مسئلہ میں آگرا خیلاف ہوتو اختلاف جست كا بوتا باورزاع وجدال جوموتاب و إنعماني جذب كي تحت موتاب اورده يراب اور جمت سے جوافسلاف ہوتا ہے و ررائیں ہوتا ہے قومعلوم ہوا کہ ہراختان ف برانہیں ہے۔

#### نه *جرا* تفاق احی<u>ما ہےاور ن</u>داختلاف برا

مثل چداورة اكوا نفاق كرليس قويدا تفاق الجهامين بيد برالي شي اگر نوك متحد بوجا كيس قر و واتحاد بھی برا ہوگا اور اگر بھلائی کے اوپرلوگ جمع ہوجا کیں تو و واتحاد اچھا ہوگا۔ اب اختلاف کو لے لواگر اختلاف جمت سے جواور اللہ ورسول کا حوالہ دیا نت ہے جونو و وایک پہلو ہوگا دین کاوہ اختلاف تو ہوگا تکر جھکڑا نہ ہوگا کیونکہ جست ای میں موجود ہے یہ جھکڑے اصل میں ہم اینے ۱۸۹ ۱۸۹ جذبات سے کرتے ہیں دورستلوں کوآٹرینا لیتے ہیں۔سیلے کی خاصیت لڑٹائیس ہے اگر مسلوں کی سیلال کا المسلم کی خاصیت سیلیں کررہا ہے کوئی سیلیں کوئی رفع مدین کررہا ہے کوئی تہیں کررہا ہے کوئی آ من بالجم كرد باب كوكى آ من بالسركرد باب -كوك فاتحدكوا مام كے يتھے واجب تر ارويتا بواور کوئی نا جائز قراروے دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سحابہ تیں لائٹی چلتی اگرستلہ کی خاصیت لا تا ہوتا سمرسب اینے اپنے مسلک برعمل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی عظمت بھی قلب میں لئے ہوئے ہیں پھراس کے بعد آئے تھے جمتھ ین میں ڈغراچاتا جن میں اختلاف اورخوب اڑائی ہوتی تکر سارے ائند ہاہم متحد میں اس لئے کہ وہ اختلافات فرق میں اور بنیادیں سب کی ایک میں اس الى تلوب على سب ايك دوسر على عظمت التي موسة بيل .

#### أمام شافعي كاواقعه

حتیٰ کیا مام شائعی جب بغداد میں مام ابو صیغہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو فاتحہ پڑھی اور ایسال تواب کیا و ہیں سجد تھی جب نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھی اور اپنا مسلک ترک کرے امام اعظم کے مسلک کے مطابق نماز روعی اورا ام شافق کامسلک جو کرمستیب سے درج می تعالیمی رفع یدین آبیں كيالورة من زور سينيس كي يوجين برامام شافئ نفر ماياك جمع صاحب مزار و سرحيا آتى ب ك شران ك قريب بوكران كمسلك كے خلاف عمل كروں - جس جس مسلامي منجاكش تھى اس یں فقائق کے مطابق نماز رہمی اور جہاں جہاں جائزوتا جائز کا اختلاف تعالی میں و پسعندور تھے۔

چونکدان کاعظمت قلب میں موجودتی اس لئے ابیا کیا تو معلوم ہوا کے مسئلے کا خاصیت لرائی تیس بلداین نفسانی جذبات سازت بین درساس کوآ ثرینار کھاہے۔

## آمين بالجمر يردلجيب ونادرواقعه

جارا بھین کا زمانہ تھا جارے بہال سہار نبور میں ماری نام کا ایک کلکر تھا۔ تھائی لینڈ کا ر بنے والا رنسبا بورجین تعامم نداق و دوق اس کا ایشیا سیت کا تعا کیو نکساس کی پیدائش مندوستان کی تقی۔ اس کے زمانے میں ایک جھڑا بیش آیا کہ ایک حتی کہیں اہل حدیث کی مجد میں جلا کیا انبول منے زور سے آمین کی اس منے آ ہتدہیے کی وہاں سب جبلاء بی تعج انہول نے اس کی مار پنائی کی کراس نے زورے آھن تہیں کہی۔ پٹتے پٹتے وہ چلایا کے منفیوا دوڑ ودوڑ وتمام حنفی ثمام ہو مجئة انهول نے الل حدیث پرحملہ کرویا۔ آب الل حدیث چاہے کہ اے الل حدیث ووڑو اوھر

besturdubooks.wordpress.com ے الى مديث آ محفوض لائمي جلى كتون كرى مريع . بلودعام موكيا فريقين بريث ورج کرائی مارج کاز ماند تھااس کے بہاں مقدمہ پیش موافریقین کے وکلاء نے بحث کی۔ آھن كمستطيص اب اس كى بحديث عن رة و ساس في كما كر بعالى كيا آين كى جائدادكانام بيا كوئى جاكيرب ياكونى بلذنك بي فرقم كس جير برازر بي جوانبول ن كهامها حب مسلاب اس نے کہا کوستے پر کیوں اڑتے ہو۔ آخر پڑائی کی کیا دیدہ انہوں نے کہا کرساحب ایک مدیث عمل آیا ہے کہ مین زورے کبواور ایک مدیث علی آیا ہے کہ استدے پڑھواس نے کہا کہ بھائی جے زور سے پڑھنے کی حدید کیٹی ہےوہ زور سے پڑھے اور جے آ ہستہ پڑھنے کی حدیث کیٹی ہے وہ آ ہتہ ہے پڑھے۔ آ کی ش اڑتے کیوں ہوائی جمت برعمل کرو۔ اس کی مجھ میں بات نہ آ کی کہ آئیں پراڑائی کیے ہوئتی ہے۔ ہاے بھی ایمی ٹی مجھٹس ندا نے کی تھی۔ اس نے مختیل کر كے فيصل تكساد ورفيصل يواد أشمندان تكسال نے تكساكريس رودادمسركود كي كراس سينج يرينجابول كرمسلمانوں كے يهال آين كى تين فتسيس بين (١) آين بالجر يعنى زور سے آين برد هنا (٢) آمِن بالسريعي آمِن آستدے برمنا (٣) آمِن بالقريعي جَمَّرُ الفائے كے لئے آمِن یز حنا۔ یہ بفتا جھٹڑ اے نسآ میں پانجر کا ہے اور نسآ میں بائسر کا کیونکہ دونوں کے بارے میں تیفیر ے حدیث وارد ہے اور برجمئز ے کی چرجیس ۔ برسارا جمئز ا آسن بالشر کام بالبدار وول فریق مفسد میں - میں دونوں کوسز ا کرتا ہوں۔

# مسلمان نفسانی لڑائی کے لئے مسائل کوآ ڈیٹا لیتے ہیں

مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ آئیں عمی نعسانی کے جذبے کے تحت ازتے ہیں اور سائل کوآ ڑ بنا لینے ہیں۔ سیکے کی خاصیت از ال نہیں ہے آ ب کے باتھ میں کاب وسنت کی جست ہاس پر عمل كريں \_لزائى كے كيامعنى اورنفرت كے كيامينے \_آئيں ميں ل كر رجوا كركوئى نہ ہى مانتا ہے تو جرتموزای بان کے باس بھی جمت ہے واس برعل کردہاہے یہ کہنے کا کیا تن ہے کہ و واس ہے۔ کافر ہے۔ اس کامطلب تو یہ ہے کہ جھ پروگ آئی ہے لہذا میری بات ماتو۔ دوسرا باطل جمش باس کے وہی پڑیں ہے کہنافلایات ہے۔ پیسائل مرف آٹریں ورند عیق لاالی تو نفسانی جذبات كي وجد ي بين آنى ب لزار كرسلمانول في حوشس يرباد كرديد اي وائدادين با وكر دیں ای بازنگس بر باد کردیں جب بدونیا چلی تی توره میاوین اوراز نا ضروری تماس سے بت جین سكته تحكها كداب وين كوآ ثربناؤ راب جائبدادين نيمل تومسكون يرلزو رفروعات برلز ويرصرف besturdulooks.nordpress.com نغمانی چھڑ ہے آگر جت ہاتھ میں ہے تو اس میں چھڑا ہی جیں امام شانعی کہتے ہیں کہ چونکہ مدیث عن آیا ہے اس لئے زور سے آئین کہتا ہوں۔ امام ابوضیعہ کمیں مے کمآب حفود ہیں کو کسآب کے پاس جمت ہے۔میرے پاس مدیث ہے بی آ ہتہ ہے آ بین کہتا ہوں چ نکہ میرے پاس جحت ہے۔امام شافع کیں مے کہ آ ب می معدور میں جونکد آ ب کے پاس بھی جمت ہے آ ب بھی حق برعمل كرر ب بين ين ين يحى حق برعمل كرر بابول معاملة تم بواندوي كافي نفرت بيدابوني \_ ند جھگڑا پیدا ہوااس کے کہ جمت ہے جہاں اختلاف بلا جمت ہوتا ہے تعصب سے عناد سے بارٹی بندی ہے وہاں اصل میں لڑائیاں نفسانی جذیرے کے تحت ہوتی ہیں و مسئے کی لڑائی نہیں ہوتی وہ آتو متلكوة وبناكراينا عدوني بخارتكالنامقصود بوناسب

# علاج جسمانی ایک ڈ اکٹر کرتا ہے ایسے <u>ئى علاج روحانى مىں ايك كوا مام بنا ؤ</u>

می عرض کرر ما تفا که فقد کے مسئلے ثیں مبر حال کسی کوامام بنا نام <sup>د</sup>ے کا جہاں اختلافی مسئلہ آ و ہے کسی امام کی طرف د جوع کرے اور بیفطری چیز ہے مثلاً آ ب علاج کرا کی اور چار طبیعوں کی جاررائے ہوجا کیں ایک کے کرش گرم دوا کیں دول گا ایک کے کرش شنڈی دوا کی دول گا ایک کے کہش فشک دوا کیں دوں گاایک کے کہ میں تر دوا کیں دول گاکیا بھی آ ب نے بیکیا ہے كرچونكر طبيب آيس من الروب بين لبذا محصانقال كرك قبر من جلاجانا جائية رعى علاج میں کراؤں گاچ تک جان عزیز سے اس لئے ان المباوش سے آب احتاب کرتے ہیں کرسی ایک کی طرف رجوع کریں خواہ انتخاب کی کوئی بھی ہیں ہوخواہ بیروجہ ہو کہ ریاجا معاطبیہ کا پڑھا ہوا ہے جو مبت يزاطى اداره بلبذار طبيب ماذق بوگاس لئ اس كاعلاج كراؤل كاياس اجد عداس كمطب سي شفايات والديب لخت بين معلوم موتاب كماس كم تي بهدف بين بدا اس کاعلاج کراؤں گایا ہوجہ وکر بیطیب خاعرانی طور پرطبیب ہاس کے بہال جدی طب چلی آ ربی بلبداطب سے جومناسبت اے بود دومروں کوئیں ہائی بناء بری اس کاعلاج كراة ل كوكى بحى وجر موحمرا مخاب كرين محاس لئ كرجان عزيز ب يحض اس يناء بركه اطباء ميس اختلاف رائے ہے آ ب موت كور في اين ويند زعر كى يركمتے بيل كرد عركى والى جاريادر علاج ہوتا جا سیتے ان اطباء میں سے کسی کونتخب کرلو۔ اگر علماء میں اختلاف رائے ہوا در آ یب ریکیس کہ علماء ۱۹۲ ۱۹۲ ټولژ رہے ہیں لبذاہم وین اسلام کو چیوڑ ویتے ہیں اور ابدی موت کو ترقیج دیتے ہیں اور موت کور تیج سے سے مسمسے ایک سری انتخاب از بنا بزے گا جس کی طرف آپ جا کیں ہیں د میسیں کداس کاعلم ستند ہے۔اس کے مشارکن سندھیج کے ساتھ نبی کریم تک بہنچے ہوئے ہیں اور جو احكام بيديان كرت بيران كى ستدكا سلسلة يتغيرتك بينجا مواسب لبغا بم ان تح مساكل رعمل كريرا مے۔دوسروں کے مسلے بڑل نیس کریں مے کوئی بھی دجہ دو کرا تھا۔ کر تاہر سے گا۔اطباء میں اگر اختلاف رائے ہوتو ان میں ہے انتخاب کرتے ہیں اور اگر علاء میں اختلاف ہوتو وین سے بدخن ہو جاتے ہیں کرصاحب کس کی مانیں مولوگاتو آ ایس بی اثر بے بیں اس کا مطلب بیہ کرجان زیاد اعزیز ہے ایمان عزیز نہیں ہے۔وہاں چوتک جان عزیز ہے اس لئے و اکٹروں میں کتابی شدیداختلافات ہوکسی کا انتخاب ضرور کریں گے۔ یہاں اگرایمان مزیز ہوتا تو کتنا ہی اختلاف ہوتاعلا وشک می نہ کسی کا ضرورا متحاب کرتے اوراس کی بیروی کرتے۔ چونکدایسائیس ہے معلوم ہو کہ جان ہوئریز ہے مگر ایمان عزیز نہیں ہے۔ بہر حال اینا امام ضرور بناتا پڑے ماکا اور اشخاص میں ے انتخاب ضرور کرنا پڑے گا اور ایک طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ طب کے اعد ہوتو رجوع کرنا یزے گاکی هبیب کی طرف ۔ایک دم جار کا علاج جاری کریں آؤ آپ کا سران فاسد ہو کررہ جائے گااورجلدی آپ تبریل آشریف لے جاکی محاس کے کرایک طبیب سیح کوشندی دوادے گانو ووسراشام كوكرم دوادے كاتيسرا تر دوا ديكا چوتھا طبيب خنگ دوا سے علان كرے كاتو مريض تخت مشن بن جائے گا دروہ قبر تیں جانے کی تیاری شروع کردیگا اس لیجھ ایک ہی کاعلاج کریں۔

ایک شنخ کی اتباع ضروری ہے

طریقت میں آ پ نے بیت کی تو وہاں ہمی تو محد مطلب ہے کہ جس فخص کے ہاتھ پر ببت کریں یہ جھیں کدمیری دنیادہ خرت کی خوبی ای شخ میں ہے۔ دوسرے کی طرف رجوع بالکل مت كرو- بالعظمت سبكى كرو-احر :مسبكاكرو محرقلب كاعلى ايك بى سركراد مونياء کی اصطلاح میں اس کانا مؤ حید ہے مطلب یہ ہے کہ حدث ہونی جا ہے اس محض کیلئے جس کوآ پ نے شخ بنالیا ہے شخ دویا تھی نہیں ہول گے بلکہ ایک علی ہوگا اورائیک علی سے طریق پر جلنا پڑے گا۔ إن أكربية ابت موجائ كربين والتي الل سنة ش الله المناه الله المائل ب بلكه مبتدع بياقو ترك كريحة ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرات صوفیاء لکھتے ہیں کہ ترک کر کے دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرو تکراس پہلے کی شان میں بے او بی مت کرو۔ جا ہے وہ اپنی ذات میں کیسا ہی ہو۔ گستاخی مت کرو ۔ ادب ے پیٹی آ ؤ۔ تو طریقت کے اعداقہ حید مطلب ہے اور طب کے اعداقہ حید مطلب ہے قو آ شرطم کے ۔ اعداقہ حید مقصد کیوں نہیں ہونا جا ہے اور کی ایک امام کو کیوں مقرر نہیں کرتے کہ آپ اس کے فقہ پر عمل کریں۔اگر ایسانہیں کریں محلق آپ ڈالواں ڈول دجیں تھے۔ بھی اوح بھی اوج بھی اور نینس کی اتباع ہوگی کی امام کا اتباع بالکل ندہوگا اور شریعت بھی نئس کا اتباع مطلوب نہیں۔

## نظم كامقصدامت كامتحد موناب

### صوفياء كے مختلف طریقے

ای طرح سے جب آپ حضرات صوفیا کے پاس جا کس مجے اور اپنے اظا ق کی تربیت کرائیں گئے قو ان کے بھی گنف طرق پا کس مجے۔ چشتید کا اور طریق تربیت ہے تعشید ریکا اور طریق تربیت ہے۔ سبرورو بیکا اور طریق تربیت ہے۔ قاوریہ کے وظائف اور جس محرج جس سپ حضرات اللہ کا اور طریق تربیت ہے۔ قاوریہ کے وظائف اور جس محرج جس سپ حضرات اللہ کی جیس کے حضرات اللہ کا اللہ اور سب حضرات اللہ کی جیس کے در شادہ میں تو وین قاسو ہو کر روجائے گا۔ اس لئے کہ مشادم چیزوں پڑھل کیے کارون سے علاج کرائیں تو دین قاسو ہو کر روجائے گا۔ اس لئے کہ مشادم چیزوں پڑھل کیے کریں گے رہندا ایک می طرف وجوع کرنا پڑے گا۔ باس عظمت واحر ام سب کا کرتا پڑے گا۔ اور فاد کے اندر تو تعیوف کے اندر بھی تو حید مطلب ہے جیسے اور فاد کے اندر تو حید مطلب ہے جیسے طب سے ایک تاثیر تو حید مطلب ہے جیسے طب سے اعراق حید مطلب ہے جیسے طب سے اعراق حید مطلب ہے۔

#### معاملات میں امیر

ای طرح ہے جب معاملات فیش آ وی تو کی نہ کی کو امیر تو بنانا پڑے گائی۔ شلا کوئی جگڑا ہوا اب راستہ چلتے ہوئے یو چدرہ ہیں کہ بھائی کیسے فیصلہ کروں۔ ایک نے کہا کہ یوں کرو۔ دوسرے نے کہا کہ یوں کرو۔ دسرے نے کہا کہ یوں کرو۔ دسرے نے کہا کہ یوں کرو۔ دسرے نے کہا کہ یوں کرو، اگر تیوں کی رائے پڑھل کیا تو وہ جھڑڑا تو یوں بی روہ جائے گالور ساتھ تی ساتھ کھر بھی فاسد ہوج نے گالیکن اگر کی ایک شدین مختص کو اپنا امیر بنائیا کہ بھائی ہم تم سے فیصلہ جا ہے ہیں جوتم فیصلہ کردو کے ہمیں منظور ہے۔ اگر سیج کروہ سے ہمل کریں سے اور اگر کوئی فکری نلطی بھی واقع ہوگئ ہے جس بھی ممل کریں سے مرکز اسمی

besturdulooks.nordpress.com تامنی ظاہراء باطنا نافذ ہوجائے گی۔قامنی جب تھم کردے کدید ہے سنلاقو وہ ظاہر على بھی اور باطن میں نافذ ہوجاتا ہے بعنی اس کے خلاف پھر کرنا جائز نبیں ہے۔اگر بعد میں رہمی ٹابت ہوکہ رائے کی تلطی تھی تو یہ بات نہیں کہ فیصلہ اونے گا ایسانہیں بلکہ جو فیصلہ ہو چکا وہ تافذ ہو کر رہے گا چونکدوه فیصلهمن جانب الله بهاس کے بغیر سکون واظمینان قلبی اور پیسوئی نہیں ہوسکتی۔اس بناء پر قامنی کی نضا ظاہراً و باطناً نافذ ہو جاتی ہے اور اس کو باننالازم ہوجاتا ہے تو امراء السلام اس لئے مقرر کئے مجے یا کہ وجھڑوں کے نیسے رعیس۔

### امارت کاحق کس کوہے

اگرخلیفة المسلمین اور با دشاه اسلام موجود ہےتو اصل امیر وہ ہے مجرجن کووہ امیرمقرر کریں وہ امیرین جائیں محے۔اگر اسلام کی تقومت نہیں ہے تو فقیاء کھیتے ہیں کےمسلمانوں پر واجب ہے کے سب ل کراینا ایک امیر مقرد کرلیں اگر مارے ملک سے مسلمان ایک امیر پر جح تہوں تو تطوں کے امیر بنا لئے جاویں۔ برصوب کا الگ امیر ہواور تمام مامورین براہے اسے آیام كَ اطاعت كرناواجب بجائ كور آن كريم في قربايا بجديدا يها المذين احنوا اطبعوا الله والطيعوا الومنول واولى الامومنكم يهال يرتزناطاعتين واجب اورفرض قراردي رائله كي اطاعت رسول كي اطاعت أوراو لي الامريعي امير كي اطاعت.

# الله کی اطاعت ذ اتی اور رسول وامیر کی اطاعت وصفی ہے

قر آن توقر آن بن بن ہے وہ تو سرچشہ ہے بلاغت دفضا حت کا اور معِمرہ ہے اس نے جہاں الله كى اطاعت قرض كى وبال والله كانام وكركياكم اطبعوا الله لعنى الله كياطاعت كرو-اس ك معنی یہ جن کدانلد بداند واجب الاطاعت جن کی وصف کی بعدے ان کی اطاعت واجب بین ب كرجب الله علم ذات كالأكرون جحك جانى جايب اطب عو الله علم ذات كاذكركيا باس لے كروه بالذات واجب الاطاعت سفتے بين - آپ بين أكر علم آ ميا تو علم كى وجہ سے آپ كى اطاعت ہوگی۔ آپ کی اطاعت ندہوگی مشال کوئی جاتل ہے اسکی کوئی بھی اطاعت جیس کرتا ۔ ہاں علم کا وصف اگر آ جائے تو اطاعت کرنے کلیس سے آگرکوئی باب ہے تو باپ ہونے کی وجہ سے اس کی اطاعت شروع ہوجاتی ہے۔ کوئی استاد ہے تو استاد ہونے کی میٹیت سے اس کی اطاعت ہونے تکھے کی کوئی مجتمع ہے تو میٹ مونے کی مجہ ہے اس کی اطاعت ہوگی تو اٹسان بذات واجب الاطاعت نہیں besturdulpooks.wordpress.com بلك بالاوصاف واجب الاطاعت بجب كوئي وصف كمال بيدا موكاس كي ويدين اس كي اطاعت مو گی لیکن حق تعالی شانهٔ بذانه واجب الاعت جی بیشن کدوه اینی صفات کمال کی وجہ ہے واجب الاطاعت بين مفات و ذات كرتائع مواكرتي ب كونكه وه ذات كابرتو بين امل سرچشمه كالات كاذات باورصفات اس كي مقبول موكي كدود الشرتواني كي مفات بي محر إصلى ان سب کی ذات بی ہے اور جب آ کے کی اطاعت بتلا اُن کی تو ہوں ٹیل فر لیا گھیا کہ اطب موا عیسسیٰ يدا اطبعوا موسى با اطبعوا محمدًا بكرفر بليا اطبعوا الرصول يعيى رسول ومف دمالت كي وجرے واجب الاطاعث ہیں ای وجہ ہے اگرو وکوئی ڈاتی مشور و دیں تو واجب الاطاعت تھیں ہوں مے۔ بدالگ بات ہے کہ آ ب اپنی محبت کی وجہ ہے ان کی خشاء کی بھی اطاعت کریں لیکن قانون شرابعت مديب كدا كررسول كوكى و اتى رائ و ين تو واجب الاطاعت نبين البند جب يرفر ما كين كمه میں تھم خداد ندی پہنچار ہا ہوں تو و وواجب الاطاعت ہے جب رسالت پہنچا کیں مے تو اطاعت کرتا فرض ہے اور جب بول فرما کیں کہ میرا ذاتی مشورہ ہے تو آپ مخار ہیں تحول بھی کر کے ہیں اور معذرت بحی کر سکتے ہیں۔ اوبانیا ہے آپ مل کولیں محراً پ کے ذھے اجب تھیں ہے۔

#### واقعه حضرت بربرية

بيس كرمعرت بريره دمن الدنعالي عنها كاداقد موايه معرسة عائش صديقة كي باعري تمين اوران کا فکاح حضور صلی الله علیه وسلم نے معرست مغیث سے کردیا تھا۔ حضرت بربر احسین وجمیل اور بہت خوبصورت تھیں اور حصرت مغیث کالے کلوٹے اور برصورت تھے۔اس لئے آ لیس میں بنتي نيتمي رات دن آيس ميس كلت بيت ربتي تتي اور دات دن از الي بوتي ربتي تتي \_اورحنورسلي الله مليه وملم فرمائة متح تحريبرهال قصدة كل رباتحا يحفارت عائشة فيان كوآ زادكرديا ابء وباعدي نہیں رہیں اور سنلے شری ہے ہے کہ مکوحہ باعری جب آزاد ہوتی ہے تو تکارج اس کے قبضے میں آجاتا ب جائب توباتی رکھے جائے تو منتح کردے۔اب جب کہ آ زاد ہو کئیں تو انہوں نے ادادہ کیا کہ یش تکاح کو یا تی تیس رکھوں کی بلکہ شنع کر دول کی کیونکہ حضرت مغیث سے ان کی موافقت جیس ہوتی تھی۔ بکا اراد و کرلیا کہاب میں ان کے نکاح می جیس راوں کی اور حصرت مفیث ان برسو جانِ سے عاشق عے جب انہیں معلوم ہوا تو پریٹان ہو گئے۔ مجمی صدیق اکبڑے سفارش کرائے ہیں بھی حضرت عرفارون کے باس جاتے ہیں کہ آپ ان کو سجما دیں کدوہ نکاح باتی رحمیں۔ انہوں نے سب کو جواب وے دیا کرمیں میں اکا تے باتی تہیں رکھتی ہوں۔ اخیر میں حضور کی خدمت ء رنین لکھتے ہیں کہ وو دفت و کیلنے کے فائل تھا کہ حفزت مغیث مدینے کی محیوں میں روتے ہوئے مجردے تھے۔ آئموں می آئسویں واڑھی پر آئسوئے ٹپ گررہ میں کہ ہائے رہے وجدا ہوگئیں اس درجیعشق تھا تو حضور کے جا کرعرض کیا کہ آ بفر مادیں تکاح باتی رکھنے کو حضور علاقے تشریف لے مجے اور فرمایا کہ بربرہ نکاح مت تو زومغیث ہے۔ میں نے ہی وہ نکاح قائم کیا تھاتم اب میمی قائم رکھو۔ وہ میمی بری و بین تھی انہوں نے کہایا رسول اللہ بیکم شری ہے یا آ پ کا ذاتی مشوره - آب نفر ما يا كنيس حكم شرى نيس شر ما توتم آزاد جو- تكاح باقى ركهوجا بي وزوويد ميراذانى متوره بب-برمره نے كما محرتو عن بيس مانى مول أخركا رئيس مانا اور نكاح تو درياتو معلوم موا كماكر تجاباتی ذات ہے کوئی مشورہ وریں آورہ قانو ناواجب الاطاعت تیں ہوتا ہے آگر رسالت پیش کریں کہ بيتكم خدادى كي الحارث كالطاعت فرض باس معلوم بواكر جب اتباء بعى ذاتى طورير واجب الاطاعت ميس توميرى اورآب كى كياحقيقت بواورش ذاتى وات مون اوراس يرضد كروس كرميس ال کو انتا خروری ہے قطعاً خروری نیس ہے۔ صرف ایک دائے ہے آ ب کی بیری بھی ایک دائے ہے۔ ہاں بیضروری ہے کہ جوحق ہواس پر عمل کریں۔ تو اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا تھم دیادہاں ا پنانا م لیا ہے۔ اور فر مایا اطبیع و االله کرانلہ کی ذات دابنب الاطاعت ہے آ مے رسول کا تا متہیں ليابكه واطبيعيوا البوسول فرماياليني وصف دمالت كالذكره كياكراي وصف دمالت كي ويد ے وہ داجب الاطاعت ہیں کہ جب رسالت خداوندی ہیں کریں و گرون تشایم تم کردو۔

### اولى الامرمنكم

يبال اطبعوا كالفظايحي خصوميت عة كزيم كياجيها كد اطبعوا الله واطبعوالوسول عى ذكركيا تعايد اولى الامر منكم يجهدُ اطبعوا كيني بالكامطلب يب كرجو اولالامر ہوگا وہ تالع موگا نبی کریم کے چونک آپ کا تائب بن کرآیا ہے اس لئے واجب الاطاعت ہے مشقل اس کی اطاعت نہیں اللہ کے رسول کا فرمان نافلہ کرے گا تو اطاعت واجب ہوگی ورتد محض واتی مشور ہ ہوگا وکی واجب الاطاعت نہیں اور اولسی الامو کالفظ اخیر میں ہے اس کے بعد كوفي اعد عنت تبيس بسياس بناء برتين اطاعتيس بيونتي الله كي اطاعت أرمول كي اطاعت أو لمبي الإمو

besturdulooks.inordpress.com كى اطاعت كان أكراد لى الامركو في تلويم وسعد عقواس كى اصلاح كى جائے اس لئے واتی تعلم واجب الاطاعت نبيل جب وه بول كيم كه قرآن شريف بيل بول آيا ب تو مجروه واجب الاطاعت ہے جا ہے وہ استنباط ہی ہے کہتا ہونص صریح بھی نہ ہو کیونکہ و قر آن ہی ہے کہدر باہے وہ قرآن تی کامصداق ہے اس لئے اس سے گرون پھیریا جائز تیں ہے۔

# حضرت عمرٌ كي خلافت كاليك واقعه

حعرت عمرجب امير الموشين يتفاقؤور بارخلافت عن ايك عورت حاضر مولى اس فيعرض كيا كدابير المؤشن ابير ، حاويد كي آب كيابات يو چيت بين مائم الدبرب - قائم إليل ب تمام را نتی عما دنتی کرتا ہے اور تمام دن روز ہے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ماشا مالفہ۔ اللہ مبارک کرے بروا اچھا خاوید ہے کر عمادت گزار ہے راتوں کو تبجد پر استاہے دنوں کوروز مدر کھتا ہے۔ مبارک ہو۔ وہ ب جاري چيكي بوكر جلي كن- در بارين ايك محاج موجود تقديمن كانام أتتم تعاده الشحاد رانبون ے کہا کدامیر الموثین آ ب سیجے بھی؟ ریکیا کہ کرگئی ہے۔ حعرت عر نے فرمایا کہ خاوی کی تعریف کر کے گئی ہے۔اور کیا کہتی۔انہوں نے کہا کہ حضرت!اے کیا مصیبت آ کی تھی کہ وہ وربار خلافت بھی آ کرخاوع کی آخریف کرے کہ تمازیں اتنی پڑھتا ہے دوزے اپنے رکھتا ہے۔ کہنے لگے بحركيا كهدكر في ب- النم في كها خاوير كا تعريف كرفينين آكي تقى بلكه استغاثه اوروعوي والزكر کے تی ہے۔ حصرت مڑنے قربایا کدومون کیا کر کے تی ہے۔ اکٹم نے کہا کدومون پر کیا ہے کہ ماری رات او رہتا ہے عمادت میں اور سارے دن رہتا ہے روزے میں کدانشرمیال کے کام کا تو ہے میرے کام کائیں ہے۔ یہ ہے اس کا منشاء و استفاقہ دائر کر کے گئی ہے۔ حضرت مڑجیہ ہو گئے اور فرمایا کر بھی جسے کوامیر بناویا ہے جسے معاملہ مجھنے کی بھی طاقت فیمی سین اس قائل فیمی تھا کہ امير بنايا جاتا - يحرفر مايا كدا يها الله تعالى في تجيم اتى جهدى بياة توبى فيصل كراس مقد ميكار جباس نے استفاد دائر کیا ہے اور خاد بم كا تعريف كى بائر كيا تھم شرى بونا جا ہے۔ انہوں نے فورأ ہاتھ کے ہاتھ فیصلہ کمیا کہ امیر الموشین اس کے خاوی کو تھے دیا جائے کہ جارون میں سے ایک دن ضرورا فطار کیا کرے اور خوب کھانا کھایا کرے اور جا رواتوں میں سے ایک رات بالکل نہ جا کے بوی کے باس سویا کرے تمن راتوں میں اے اختیار ہے کہ خوب تبجد پڑھے اور تمن وفول میں اے اختیار ہے کہ خوب روز سرر کھے تو ہر جارون میں سے ایک ون اور ہر جارواتوں میں سے أيك رات فالى چهوز ، وعفرت بحر في فريايا كرا ساكم بيتكم تم كبال سي فكالا ب- انبول

۱۹۸ نے کہا قرآن سے حفزت ممر نے فرمایا کر قرآن میں کہال موجود ہے کدا مرکسی بیوی کا حالا غیرات ہے ہو رون کے حرف مرف مرف مرف میں ہے۔ ون عبادت کرے قود وجاررات ون میں سے ایک رات دن بیوی کے پائ گزارے۔ عرض کیا الاس قرآن مُن مُكم بِ فيانكحوا ماطاب لكم من النساء مشي و ثلث و رباع الراَ يت مُن الشرقعالي نے جارعورتوں سے تکام كى اجازت دى ہے اگر جار بيويان مون تو جار را تى اس كى كھر جائيس كا كرجادي سايك يوى بوق تين راتش خداكي اورايك دات يوى كي قروايا جان الله كتنا جها فيصد كم بيسيكوامير بناديا جس في قرآك سات فيعدنيس كيا-اى دن معرسة عرْ نے ان کو چیف جسٹس بعنی قاضی القصہ ہ بنادیا کہ اللہ نے تمہاری مجھ کو تیم کیا ہے اس لیے تم ہی تصلے کروہ ج سے مسلمانوں کے مقدموں کے ۔ایک جاول سے پوری ویک برجمی جاتی ہے جب ایک فیمل کیا ہو کامعولی سئلہ تھا جوقر آن سے پیش کیا فرمایا کہ تیری مجھ اس قابل ہے گرآج سے تومسلمانوں کے نیملے کر سامی بناء بران کوزمنی القشاۃ بنادیا۔

## اطاعت ہے انحراف قوم میں تفریق پیدا کرتا ہے

ہیر وال اطاعتیں تین ہیں۔ اللہ تعانی کی اطاعت رسول کی اطاعت اور دسول کے جو نمائندے اور تائب ہیں ان کی املا عت۔ جبکہ وہ رسول کی رسائمت کوجاری کریں اور ان کے علم پر اعمّاد ہوتو وہ واجب الاطاعت بن جائے ہیں مجران سے اور ان کی اطاعت سے انحراف کرنا قوم کے اندر آخرین ڈالٹ ہے اس لئے مامورین کے ذمہ ہے کہ ہرصورت میں جب کہ وہم شرق بیان کریں تو ان کی اطاعت کریں لہذا جب ہم نے اپتا امیر شریعت بتالیا ہے اور بحد اللہ ان میں امیر شربیت کے اوصاف بھی موجود ہیں جواوصاف کے واقعی طور پرایک امیر کے اندر ہونے جا ہیں خدا نے ان کوائل منایا ہے جب آ ب کوالک اٹل طائو آ ب کافرض ہے کدان کی اطاعت کریں اب الصاشخاص تو آئے ہے دہے جو بھی بھی خلطی نہ کریں۔ مہیں اپنے بی بیں سے ایک کو بنا: یزے کا اور اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہاں اتناد کھیلوکدہ وبشرعمہ و بوہس کی تمام زیم کی تقویل وطبارت می گزری بوجس کی زیم کی میں صلاح اور رشد پایاجا تا بود و بےشک اس قدیل ہے کہ وہ ومار اسطاع بن جائے اور غلطی ہے تو کوئی بشرخانی تیں ہرا کے انسان غلظی بھی کرتا ہے محراس کے باوچود واجب الاطاعت ہے تو بیرطال انڈ تھائی نے ایک امیر بناویا آپ کے لئے جوائل ہے ا امت كا بم سب كا فرض ہے كداس كى اطاعت كريں۔ اب أكر ان سے كوكى اور افضل موقويد ضروری نیس کدامیرسب ےافعنل ہو۔ اگر و مراکو کی افعال بھی ہوتو اطاعت است بھی کرتی ہا ہے

كى اس كن كرقوم فى كران كواير مقرد كردياب-خواہشمند کوامیر نہیں بنایا جائے گا

besturdulooks.wordpress.com الركوني يوس كيرك مساحب شروان سازياده كالرجول اس لت شراهير ينول كالومدى کا بھر ہنانے کے لئے کوئی تیادٹینل ہوتا ہے خود ٹریعت پی مسئلہ وجود ہے۔ اان والسی احواما علقا من طلبه جوثود عبد ركى طلب كرے استيمى عبد ونيس وي مے۔

## جوعهدے ہے ہیجاس کوامیر بنایا جائے

چو فخص جس عهدے سے بنے اورا لگ د ہے واس قائل ہے كرجمدواس كا در الا جائے۔ اس واسط كرجب مسلمالون في عهده وال دياس في قصادراس كوابير بناديا وراير في مرايك قامنی مترد کردیاتو توم کافرض ہے کہ اس کی اطاعت کرے اگر خداخو استدکی ایک بات سامنے آئے کہ مريح قرآن وحديث كے خلاف فيعلد ديا اور تخريب كردكي أو بعالى اس ونت غور كيو اكما يسے كومبركيوں منايكين قرآن وسنت كرمطان فيصل كردباب فاس يجار سيسكول المحاف كري-

# امارت شرعيه كاقيام تظيم ملت كاذر بعدب

ا مارت شرعیه کا قیام ضروری ہے اور فقہاء لکھتے ہیں کہ جب حکومت اسلامی تہ ہو تو مسلمانوں پر داجب ہے کہ و اپنائیک امیر مقرد کرلیں اپنے سعا انت ان کی طرف رجور مگریں اور مع وطاعت كراتهاس برجلي -اس كافائده بورى قوم كويني كا-وه يركدوب بورى قوم منظم موگی اور ایک کے تابع موگی تو اخیار پر اثر بڑے گا کہ یہ ہے تحدو<sup>منگ</sup>م قوم ۔ جب میدکی نماز موتی بعاد ایک امام کے چھے کہاں بھائ براد آ دی ہوتے جر او بہت سے غیر مسلموں کوید کہتے ہوئے سنا میاے کرید فقام کی قوم کونعیس بیس ہے جواس قوم کودیا گیا ہے کرایک کے اشارے پر لاکھوں جمك رب جي حرم محتر ميش جا كيل و آب ويكسيس مح كهايك المام سر يتيتيتين لا كها وي فمازيره رب میں۔امام جھکا ہے تو وہ بھی چھکتے میں۔ جیب و تریب نظام قائم ہے ایک امام تی کے بیٹھیے سارے قبان جارہے ہیں آیک ایام زکوۃ کے چھے سارے اپنی زکوشی پیش کردہے ہیں تواسلام نے جر برجزاني ش ايك بقم قائم كيا بهاو وظام مودي فيل سكرا جب تك كديها عت مدمواور جهاعت مودي نبيل مكتى جب يحك كدامام زمواد رامير ندمواد رامير بودى فييل سكما بنب يحك كديم وطاقت شدو يوسم طاعت بمسب كافرض بي بمين اورآب كوانلد كالشكراواكر تاجائية كراس الله تعالى في بمين اس كى

besturdulooks.nordpress.com تون<u>ق</u> دی که بم نے اپنا کیک امیر مقرد کیا اور امیر بحد اللہ ایسا کر قابل اعتراض نبیں ہے۔ اعتراض ہے کوئی بیاہوائہیں ہے

د نیا یم کوئی ایکی واستجیس ہے جواعتراض ہے بڑی بوئی ہواعتراض ہے کوئی خالی تیں ۔ اعتراض جس پر بیا ہو کر دو۔ حتی کراعتر اض کرنے والوں نے اللہ اور رسول پر بھی احتر اض کر دیے بیں کسی ٹر عرنے کہاہے

> قيل ان الله ذو اولد قبل ان الرسول قد كبهن مانجاالله والمرسول معاً من لسبان الوري فكيف انا

كمينواك نے كہا كرالله صاحب اولاد ہے۔ حصرت يسلى عليدالسلام ان كے بيلے بيل اور وہ باپ ہیں اور معزمت مریم ہوی ہیں۔ رسول کے بارے شرکسی نے کہا کہ کا بن ہیں۔ کس نے کہا کہ س حربیں کی نے کہا کہ محنون میں تو شاعر کہتا ہے کہ جب احتراض کرنے والوں نے اللہ ورمول کو بھی تیں چھوڑا تو میں کون ہوں۔ میں پیچارہ کیا چیز ہوں۔ دنیا میں کون ہے ایسا جس پر اعتراض مداوا ہو۔ بعائی تعوز ا بہت تو اعتراض سب پر ہوتا ہے۔ بچموی زیر کی کودیکھا جاتا ہے کہ مجموی زیر کی سجائی سے گز روی ہے یا محروفریب سے ملاح واقع کی پر گز روی ہے یا جہالت براس لئے اگر تحوزی بہت غلطی بھی ہوجائے تو وہ قائل حمو ہے۔ فسعی تفلت مو ازیند فاو لنک هم المصف المعون بن كى تيكيال عالب جيره والله ك يهال بحى نجات ياجاكيل مع معصوم توانياه علیم الصادة والسلام کی ذات گرامی ہیں۔ لیکن انبیاء کے بعداد لیا محفوظ ہیں پھراولیا و کے بعد جتنے ہم اور آ ب بیں ند معصوم نہ محفوظ میں مجمعی نہ معمی کوئی ند کوئی غلطی ہو ہی جائے گی میم مجموعی زیر کی کو د کھ کر تھم تھے گا ایک ایک تلطی نہیں پکڑی جائے گی ۔ یہ بدنیتی ہوگی کہ ساری زیر کی کی اچھا ئیوں میں سے ایک برائی پرنظر پڑی تو اس کو آپ نے اچھال دیا۔ بیتو عناد کی بات ہے بیاو کی آدمیت تبین ہے۔ بیے خلت ذکرہ نی کرم نے اس سے بناو انگی ہے قرمایا کہ اللهم انبی اعو ذبک من خلیل ما کرعیناه تریانی و قلبه ٔ پرعانی ان رای حسنهٔ و فنهاو ان رای سینهٔ افشاها کاراے انڈیک ایسے مکاردوست سے تیری بناولیا ہوں جس کی آ تھیں جھے دیکسیں اور اسكاول ميرى توه مى لكارب - أكريكى ديمية اس جهيا الداد اكر برائى ويمية اس كوبهيلات مجرے سابیادوست پہندیدہ فیس ہے بلکدا کر کسی کی برائی آب کے سامنے ہوتو اس کی اچھا ئیوں کو مجى ديكينا جاسينا وران كى احجعائيوں كى وجه ساس كى برا كى نظرا نداز كردينى جا ہے۔ يہ بى قرآن

besturdulooks.inordpress.com کافیملہ بھی ہے۔ ان السحسسناٹ بسڈ ہین السبنات کرنیکیاں تمام پرائیوں کوقتم کرد تی ہیں جب حتم ہوگئ چریرائی روعی کہاں گئ جس کواچھالا جائے۔لیکن کہنے والے اور اعتراض کرنے والفاق بروفت اور برز اندش رجع بي كام كرف والفائراس كى برواه كريس و محميمي تيل كريكة بين- تيامت عن جب بأرى تعالى كرسائ بيشى موكى تواعر اض كرف والربعى سائے کھڑے ہوں مے اور کام کرنے اولے بھی کھڑے ہوں مے محر کامیاب وسرخرو کام کرنے والي بي مول م ي و شكرياد اكرنا جاسية الشرقع الى كاكداس في ميس ابنا امير بناف كي توقيق دی اورآ کے ہم اس کی وضی بھی بارگاہ معدی سے جاہج ہیں کہ ہم اسے امیر کی سے و طاعت کریں اورہم کوراوراست بر جاائے مارے گناموں کوسواف کروے ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ ايمان برخاتم فرمائ أثن يارب العالمين-

احتر فاراحدقاى خادم تدريس مدرسه غادم العلوم باغونوال منطع منطفر كربوبي مومنانه زندگی کا تجزیه

الحمد ثله نحمده ؛ و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه و نعوذ ببالبليه مين شيرور انتفيستها وامن سيئات اعمالنا من يهده الله فلامضل لمه وامن يتضيله فيلاهيادي له و نشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له و نشهد أن سيسدت و مولاتا محمداً عبده و رسوله ارسله الله الي كافة للناس بشهراً و تذيراً و داعهاً الى الله بافنه و سراجًا منيراً صلى الله عليه وعلىٰ الله واصحابه وبارك ومسلم تسملهما كثيراً الما يعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله البرحسين الرحيم وعبادالوحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم المجاهبلون فبالوا سلائما والفين يبيعون لربهم سجداوقيامأ واللين يقوثون ربنا اصوف عشا عدّاب جهشم ان عدّانها كان غراماً انها ساء ت مستقراً و مقاماً واللذين اذا انفقو لم يسرفوا ولم يقترواوكان بين ذالك قواماً والذين لايدعون متع الله اللها أحرولا يقتلون النفس التي حرم الله الابالحق ولا يزنون و من يفعل ذالك يبلق اثاماً يطعف له العذاب يوم الفيامة ويخلدفيه مهاتا الامن تاب و أمن و عممل عملاً صالحا فاؤلتك يبدل الله سينتهم حسنات و كان الله عفوراً رحيماً و من تاب و عمل عملاً صالحاً فانه بتوب الى الله متاباً. نحات کاتعلق کم سے ہیں ہے

besturdubooks.wordpress.com بزرگان محترم! بید چندا ستی قرآن کریم کی اس وقت میں نے علاوت کی جن کاتعلق زیادہ ترعمل ہے ہے اس کئے کہ ملمی ہاتمی تو کانوں میں پرتی ہی دہتی ہیں جلسوں میں مواعظ میں گفتگو يس ليكن عملى مساكل كى منتظوكم آتى ہے۔ اور كونا بى ہم لوگوں كى بعتى ہے و ممل كى بى ہے۔ علم كى تہیں علم کے وسائل آواس زمانے میں استے بڑ یہ سچھے ہیں کہ ہم علم کا اراد و بھی نہ کریں تو خواہ مخواہ علم ہمارے سامنے آتا ہے۔ کتابیں بین ارسائل بین اخبادات بیں تورات دن سامنے علمی باتیں آتی رہتی میں کوتای ہے درحقیقت عمل کی علم کی ٹیس بتول مرزاعا اب کے

> جانا مول ثواب طاعت وزبر برطبيعت ادهر خبيل آتي! علم فی ہے مرحمل کرنے کو جی تیس جا بتا ہے آ ماد کی تیس ہوتی۔ اور نجات کا تعلق عمل بی ہے ب علم بينيس راس لئه يس في الي جندا تنول كالمتخاب كياب ال وفت كرجن يس زياد ورتر عملی چیزیں ارشاد قرمائی گئی ہیں۔ دوسر کے فقوں میں یوں کہنا جاہیے کے عبادات کی طرف تو لوگ کافی متوجه بین نماز پزهمتا ذکر تلاوت کیکن اسلامی معاشرت کی طرف لوگ بهت کم متوجه بین که معاشرہ مارااسلای بن جائے ۔اوررائ مین اسلامی ہو۔طرز کلام وسلام اسلامی ہو افعن بیشن

> > اسلای ہوان آیات میں ان ہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی تی ہے۔ فرمایا کمیا۔

## مخلوق خدارحمت سےمر بوط ہے

" وعبدالسوحمان" رطن كے بندول كى كياعات ميں كس طرح بيجا اجائے كري رحمٰن کے بندے جی رصنہ کی مغت کو یہاں خاص کیا گیا بیٹیس فرمایا ممیا کہ عباد اللہ دیعی اسم ذات كى طرف نسست نيس كى تى اور يى كايس فر باياكم إكد عباد الجباد و عبادالقهاد عد الرحمن كالفظ استعال كميا كميا بـ وووجهول باولان لئ كوشركين مكه لفظ الله بيتو واقف تهر رخمٰن سے بالکل واقف نہ تھے۔ حالا مکدرحمان کی صفت ایک درجے عمی اسم وَات کے قریب ہے فرمايا كياب قبل ادعوا الله اوادعواالرحمن اياماً تدعوافله الاسماء الحسني الت الله كبركر يكارويا وهن كهدكر يكارو \_ تو الله كالفظ كرساتهد رحمان كالفظ لاياعميا - كوياب برايرى كرتاب علم والمة كى اوروحان كى وات كوشركين مكتبحة نيس تتے بينا نيمان عى آيوں سے دو بإرآيت پہلےفر ایا گیاکہ وافا فیسل لہم السجدوالرحمان یتی دب مشرکین مکرے کہا گیا

بِحَالِيُّل عَصْدِ انسسجد لمعامله و و واحدم تقوداً تَوْفُرَضُ رَحَن كَانَظ عَدَالْعَثَ يُمِّل عَصْد طبیعتیں چلی جیس تعیم -ای لیے رمن کے تفظ کواستعال کیا گیا ہے دوسرے اس وجہ سے اعتماد قرملا گیا کہ بخل تعالیٰ کی تمام مغامت کمال جی ۔سب سے زیادہ عالب مغت رحمت کی ہے جس ك برتوب بروب بن عالم بركويا الله في البيان عدد التي بندول كرماته جوتعل قائم كيا بيا ورحمت كي صغت ك ساتحدكيا برقروغضب ك ساتحتين - أكرقمروغضب كى بناء يرتعلن قائم بونا توكى محلوق کا پرویمی نہ چان سب جل کا خاتمتر ہوجائے کون تاب لاسک تھاس کے قبری اور اس کے جر کی لیکن رحمت کی صفت و دے کرفقد رتی طور برآ وی رحم دالے سے مر بوط موتا ہے اس لئے تی کرمے گ ک شان مبارک دهمة اللعالمين ذكر قرماني متى ہے۔كد جہانوں كے لئے آپ مر بي جي اور بادى جیں ۔ اور بادی کے لئے سب سے میل شان بیا ہے کد حمت اور شفقت اس ش کوث کر محری مولی موادرا کرتبرادر جراورزیادتی موگی توسب لوگ چوز کر بھاک جائیں کے۔کوئی سر بوط ندموگا۔ تو رحت وشفقت ووب كربابهم ويوط كروتي بيحتى كديشن بحى دوست ين جاتے جار۔

## مفت رحمت عالب ہے تن تعالیٰ کی تمام صفات میں

حن تعالى كى مقات عى غلب بمعنت رحمت كوادر حل تعالى في اس كوايك حى مورت دى اوراكيك كويق صورت يدافر مائى ما كراس كى رحت كاغلبه ظاهر جورسب سي يكل بات تويد ے كى شربيت اسلامى بينى كا كا تو ل كا يہ: ويق ہے سب سے اور عرش ہے۔ عرش حل تے ك چھایا ہوا ہے سادے جہالوں کے اور میسے سر پوش ڈھانپ دیے ہیں ادر کئی میں ہزاروں چزیں ہوتی ہیں سر پوش ڈھانپ دیتا ہے قو ساری چیزیں اس کے اعد آجاتی ہیں تو عرش تک قو جاتی ہے عُلُونَ مُرَّمُوشَ كَاهِ رِبِمَى تُلُونَ كَا يُدِينِ مِهِ إِن الرَّمْرِيعة كَى تُلُونَ كَايِنة ويِّق بِي تَوه والياوح او مختی ہے جوا سانوں اور زمینوں سے بزی ہے اور مرش پر رکمی موئی ہے۔اس پر اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے کہ ان وحدمتی صبقت عصبتی میری دحمت عالب ہے میرے فنسب کے اوراد پر ب محویا دستادیت کے طور پر کا تناقوں کے بادشاہ نے لکھ کرد کھ دیا ہے کہ میری یالیسی دین محلوق کے ساتھ رحمت وشفقت کی ہوگی تا کر تلوق مانوس ومربوط ہوجائے اور جو پیغام اسے دیا جائے تبول کرے قیم و فضب سے دل کی بات کو تیول کرنے ہم آ مادہ نہیں ہوتا لیکن شفقت سے مرحمت سے آب بحريم كبين آ دى بعائى بوجاتا ب-ادرخودي تعالى فيعرش يرجواستوار فرمايا تو دومغت besturdulooks.wordpress.com رحمت سے فرایا ''السر حمل علی العرش استوی'' چھا گیادخی عرش پر نیٹیر فر ایا گیا کہ البجباد عملي المعرش استوى " القهاد على العوش استوى " قروالا جما كيا عرش يزجروالا جماكيا عرش پر بلکہ رحمت والا چھا گھیا تو محویاا ہے جیجہ بیڈنگا کہ سماری کا ننات کے اوپر چھایا ہوا ہے عرش اور عرش پر چھائی ہوئی ہے رحمت کو متیجہ نکاتا ہے کہ ساری کا سُنات پر چھائی ہوئی ہے رحمت کو اول تو محنی لکھ کررکھ دی کہ جاری پالیسی اور جاری تقذیر عالم کیلئے رحمت کی ہوگی۔ پھرهفت رحمت غالب ہوئی ادراستواء کی عرش پر نوم کویا بیاعلان ہو گیا کہ اس کے نیچے جتنی مخلوق ہے دہ سب رحم وكرم كابرتاؤكر كى اور ورائل قائم كياكيايانى كاوير وكسان عسوشه على الممآء اور حمت كو اگر صورت ری جائے تو وہ یانی کی ہوگی۔ جیسے غصہ اور غضب کوشکل دی جائے تو وہ آ گ کی شکل انتتیار کرے کی بھی وجہ ہے کہ جب آ دمی غضیناک ہوتا ہے اور غصے میں لال پیلا ہوتا ہے تو کہا كرتے بين كه ظال آم كى بكوله موكيا۔ يه كو كي نبيس كہتا كه يا في يوكيا۔ يا في يا في جب كہتے ہيں ینب اس کارم وکرم ظاہر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ غضب کی صورت مثالی آ محس کی ہے۔ بعنی وکر غضب کواور قبر کوچسم بنایا جائے تو آگ کی شکل اختیار کرے کا دور حست کو اگرجسم ویا جائے تو وہ پائی كى يكل اختياركر \_ كا \_ قوياتى برائم كى عوش كوكدو وصورت مثانى برحست كى اورعوش برخود جيما محص مفت دحت سے تو او پریمی رحت بینے بھی رحمت اور صدیث میں فرمایا کیا کہ اللہ نے کا کنات کو پیدا کر کے سود حتیں بیدا کیں۔ان میں سے ایک دحمت اتاری ہے اس اور کا کات میں جس کی وجدے ال باب اپن اولا و بررح کماتے ہیں جانورائے بچل برح کماتے ہیں۔ ایک بعائی این ووسرے بعالی پر رحم کھاتا ہے تو ایک رحمت کا اثر ہے جو پوری کا نئات میں پھیلی ہوئی ہے اور ننانو رحتیں چھیا کررکھی ہیں عرش کے نیچ کہ قیامت کے دن گنبگاروں کے لئے استعمال کی جا كي كي - توجب أيك رصت كابيار بركمة وفي جب رحم وكرم يرة جاتا بي وكوني وتمن ياتى نيس ر ہتا ہے سارے دوست تی دوست بن جاتے ہیں۔

## حق تعالی قیامت میںایئے بندوں کی حیلے بہانوں ہے مغفرت فر ما کیں گے

حن تعالی قیامت کے دن جب ان نانوے رحتوں کواستعال فرمائیں مے تو کتنی عظیم مغفرت ہوگ کتی پخششیں ہوں گ ۔ نسن بھلک علی اللہ الاھالک ہی جے ہلاک علی ہوتا موكا ووز بلاك موكار رست تبيل ما ب كى كركول بلاك موبلكديد جاب كى كديد بخشا جائ حاس با ۲۰۵ ۱۰۵ جائے کامیاب ہوجائے ای کی ہزاروں مٹالیں ہیں جواحادیث میں دی گئی ہیں جس سے معلوم اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں معلوم اللہ کی ویت اوگوں رہنشش کرنے کے لئے بہانے تماش كرے كى تيت كى طلب كارتين موكى \_كر يحد معاوض ميں ووقو مم رحت كريں مے بلك رحت عام ہوگی۔ حیلے بہانوں سے رحمت کی جائے گی ذراذرای چز پر منفرت کی جائے گی۔ حدیث هل فرمایا حمیائے کدوؤ دی آئیں مے جن کو تھم دیا جائے گاجہتم کا۔ ملائک ان کو جہتم میں لے جائیں مے اور جہتم میں ان کوچمونک ویں گے۔ ووجہتم میں گئے کرائے جاا کیل مے کہ سارے جہنیوں پر ان کی آواز عالب آ جائے گی۔ بے حد شور بج نئیں مے تفتع کے ساتھ بوری آواز سے بائے وادیا كريں ميے حق تعالى فرما كيں ميے كهان كو تكال كرلاؤ - لما تكدان كو تكال كرلا كيں ميے ان كى چيشى مو گ فرما كيل ك كرتم انتا كيول جلا رب موكياتهار سداد بر ملاتكد ن محمدزيادتي كي ب-كيا مقرر وعذاب سے پچھ زیاد وعذاب دے دیاتم کو۔ و کمیں ہے کہ یہ بھی نبیں و پھی تبین قرما کمیں مے مجراتنا کوں جلارہ ہو۔ وہ کہیں کے کماس لئے جلارے تھے کما ہے ہمیں کلوالیں ہی جارا مقصد بورا ہو کمیا محیا وہاں بھی وہ جارسومیسی کریں سے فر ماکیں سے حق تعالی کرتم قدرت کو وحوکہ وينا عاسيج مور هيليهوا لي كررب متع كرتم كونكال ديا جاسئة جنم كاندر فوراً جادُ تو ايك تو فوراً جاكركودية مع عجتم عن اورايك وجي وْت كركم ابوجائ كاراسة روْروياجار بابتم دياجا ر ہا ہے محر جا تانہیں وہیں کھڑا ہوا ہے ۔ حل تعالی فر مائیں مے کہتم نے تھم عدولی کیوں کی ہے جب عاراتهم تعاكمه جاجبتم عن توني كيون بين مانا - وه كير كا اسه الله! به فنك آب كاعم تعااوروه واجب التعميل تفاعم مير ساؤين نے بي قول بيس كيا كدة ب ديم وكريم بوكر عذاب سے تكال كر بجرده باره عذاب میں داخل کریں اتا اعماد جھے آپ کی رصت پر تھا کہ کمی طرح ول تبیں مام اتفا كرعذاب سے تكال كر واكن رمنت ش لے آئيں ۔ اور پھرعذاب شي داخل كري بيد جمان كي شان سے بعید ہے۔ اس پر بعرومہ کر کے علی ڈٹ کر کھڑا او کیا۔ بی تعالی فرما کیں مے کہ تیرایقین مسیح تفاجا تیری نجات ہوگئے۔ و مسرف حیلہ عی تو تفاسفنرت کا بھر دوسرے سے یو چ<u>یس مے جونور آ</u> جہتم میں کودیزے گا۔ کیفورا کوں کودیز او و کوش کرے گا کہ اے اللہ میں نے ساری عمر نافر مانی ى عن محر اودى شريعت كالك تلم بعى مان كرنيس ديات سن في سوچاكديد ير سر دود كاركا آخرى تھم ہے اس کی تو بھیل کر لوں اس واسطے میں فورا کو دیز احق تعالی فریا کیں مے کہ تونے اتی بوی نکی کی کہ تیرے سادے کناہ ختم ہو گئے جاتیری بھی نجات ہو گئی ۔ توبیہ ہو و کر'' رحت جی بہانہ ی besturdulooks.inordpress.com جوید' کرانند کی رحمت بہائے تلاش کرے گی۔مغفرت کے بینی خود ہی ایسے سامان پیدا فرمادیں کے کہ حیلہ ہو جائے مغفرت کا ۔ کرنی ہو کی منغرت پہلے ہی ہے کہ مقصود ہوگی عمروس کے لئے ایک حيله بنادي محمصديث بمن سيركه أيكشخص حاضر موكا ادراس كانامية الثمال تيكيون سنديجر يورجو گا جگمگار ماہوگا۔ ساری عمر میں صرف ایک بدی کی ہوگی اس کے دل میں پیٹین ہوگا کہ میری تو سو نیسد سنفرت ہوگی۔ ایک بدی سے و کیا نگار کرے گی۔ دوآئے گا اور بہت ٹاز کے ساتھ آئے گا کے ہے تی خیس کوئی بدی لے وے محصرف ایک بدی ہے۔ فرمائیں محم تیری منفرت ای ہے ے کداس بدی کوئیکی سے بدل لاؤ جب تیری نجات ہوگی ور تنہیں۔اب دو بیچارہ پر بیثان ہوگا وباں مانکما پھرے کا کون تیار ہوگا اپنی شکل دینے کو ڈویٹے کو شکے کا مہارا ہوتا ہے۔ وہاں تو ڈراسی نیکی ہوگی لوگ مهارا دیکھیں محرثنا بدای کی دجہ سے نجات ہود ہاں کون پر تناوت کرے گا کہ بھائی نیکی تو لے جا کوئی دینے کو تیارٹیس ہو گائی کہ جو ماں باپ ہوں مے و بھی ہٹ جا کیں ہے۔ وہاں كون كن كايرمان عال بوكار يوم يفرالمرءُ من احيه و احد و ابسيه و صاحبته و بتيه وبال باب اولا و بعد بعاتما بھرے گاوا؛ و ماں باب سے بعاتی بھرے کی ماں باب ماہیں مے کہ ساری اولاد جہنم میں چلی جائے لیکن ہم کی طرح نکے جا میں۔اولاد جا ہے کی کہ جا ہے سارے ماں باپ جَبْم مِن حِلِيهِ عِنْ كَيْلَ بِم مَنْ طِرح سنة فِي حِاسَمِي تَووبان نَسْيَ تَسْي بوكَي ايْنِ نَيْنِي وسية كوكون تیارہوگا۔اب بدیجارہ پربیٹان مجررہا ہے کس سے ٹیکی انتظے کون ٹیکی وے گا۔ایک فخفس سر سنے آئے گاجس نے ساری مربدیاں ہی جہاں کی ہوں گی اس نے بودی مر جس آیک ہی شکی کی مو كى بدائق كرے كا كه بعالى ايك نكى جا بيے وہ كبيم كاكه بعالى بمرك ياس وكل ايك نيكى بيابى تواول بھی جہنم میں اور آخر بھی جہنم میں۔میرے پاس تو بدیاں علیدیاں ہیں۔میری نجات کمال ہوگی اگر تیرا کام عطے تو تو بی لے جااس ایک لیکی کواور لا این بدی جھے وے دے اب اس کا پورا نامدا ظال نیکیوں سے بعر پورہ وگا۔ باری تعالی فر مائیں مے کہاں مخض کو بھی آٹا میا ہے تھا جس نے بھے ایک نیکی وی تھی و بھی آئے گا۔ اب اس کے باس چھ بھی سہار انہیں فرما کیں مے حق ثعالیٰ کہ تو نے نیکی دے کرآج آئی ہوی نیکی کی ہے کہ ساری بدیاں تیری ختم ہوگئیں۔ جا تیری بھی نجات ہو سکی۔ یہ ہےوہ کہ ارحمت حق بہاندی جو یواللہ کی رحمت بہائے طاش کرتی ہے تو بہر حال ایسے برارون والعات صديث بل فراك مح جي كرحم وكرم سے بندول كي نيات كى جائے كى۔

besturdulooks.nordpress.com

رحمٰن کی شا*ن* 

# رحمٰن کے بندوں کی شان کیا ہونی جا ہے

و عبساد المسوسين رحمٰن كے بعدوں كى كيا شان ہونى چا بيتے۔اس مل كويا اس طرف اشارہ كدان كى شان ہى ہاہم كىل ملاپ على رحمت كى ہو۔ شفقت كى ہو جب دومسلمان مليس تو شفقت سے ليس دواجنى ليس تو ملنمارى اور شفقت سے ليس۔

کوئی نوع ایک باقی شدے کہ جس عی شققت ورحمت شدہو تو رحمٰن کے بندوں کی شان کیا ہوئی جائے؟ رحمان کے بندوں کی شان کیا ہوئی جائے؟ رحمان کی جائی ذھال سے بھی طاہر ہوان کے قالم رہوان کے قالم رہوان کے حال سے بھی طاہر ہوان کے قالم رہوان کے حال سے بھی طاہر ہوان کے جائے ہوئی ہوئے ہوئے ویکھو و کا ظالم ہوؤہر ہیز شد کے بند کے کہا کی گے ۔ اور اگر بند کے گیس آگر گولہ ہونے جیے دیکھو و کا ظالم بن کے جہتا ہے ۔ وورحن کا بند و کیا ہوگا۔ جیسے حضرت ابوالدردا طیل القدر صحابی ہیں اوروشش کی بن کے جہتا ہوئے ہیں اور مش کی گئر ہی جائے ہوئے ہیں گوگر کو میکھا آئی میں جھیڑ چھاڈ کرد ہے جی از الی جز الی جل دی جا آئی میں بھیڑ چھاڈ کرد ہے جی از الی جز الی جل دی جا آوازی سے آوازی سے تاریخ کی جل دی ہے آوازی سے تاریخ کی جائے کا دور سے ہیں اور کرخت ہوئی میں بہت درتے ہوان کے کہ وہ تو صحابی جی جلیل القدر صحابے کا دور دیکھے ہوئے ہیں اور محاب کی شان بیتی کہ احداد آء علی الکفار و حداء بین ہی گر پرشد یو تھے کم

۲۰۸ آپس میں رجیم تھو ورور تو دیکھے ہوئے ہیں۔ اب جو بعد کا دور دیکھا کہ توگ اڑ دے ہیں جھٹور کے اس اللہ ہیں۔ سے ایک جملہ فر ایا اور کتابلیغ جَمَارَهُمَا فِرَمَايَا كَمَانَ الْمَنَاسُ وَرَفَالِاشُوكَ فِيهِ وَصَارَ وَ شُوكًا لِأَوْرِقَ فِيهُ \* كَ*لُوكُ بَر*َے بحرے ہے تھے کہ جن عمل کا ٹنا کا نشان نہیں تھا۔اب ایسے کانے بن مجئے چیں کہان عمل ہرے ہے کا نشان نیس جے دیکھوایک چیتا ہے جے دیکھوایک دوسرے کو برا کہتا ہے تو لوگ کانے بن مجے ہرے مرح رون تیس بیں۔اس چر کورفع کرنے کے لئے حق تعالی نے فر بایا و عبادالوحل ك جب رحمٰن كے بندے بوتو رحمانيت اختيار كرورتم وكرم اختيار كرور

مومن کی رفتار

برقول دفعل سے قورصت فلاہر ہوا کمرے باہر <u>نکا گا</u> آ دی سب سے قو میال نظرا نے گی تو عال على محدد كاشان مونى عالية الكرني بيديركمة وي محدث كست كرناموا بطر بيسركوني جبار وتبارآ ربابوفريحون آ ربابوريكش بكك عبساد الوحسمس السليس يعشون على الاوص هوناً رصان کے بندے وہ بیں کرز مین پر چلتے ہیں تو زم رفقاری کے ساتھ شداس میں کبر ہوتا ہے نداس میں رعونت ہوتی ہے نہ فرعونیت ہوتی ہے بلکہ واضع ملنہ خاکساری عبدیت بندگی بیشان ہوتی ہے جب بندگی دل می کر کے ہوئے مواز میال میں بھی بندگی آئے کی جب دل میں درجی ہوتی ہے بندگی تو قول شریعی و بی بندگی آ سے گی اور و بی توامنے اور و بی انکساری کی شان ہوگی۔زیمن پرزم رفاری کے ساتھ چلیں ۔ یعنی اعتدال کی جال ہونہ تو موتشدد کی جال کر مورس مارتے ہوئے چلیں۔ سے جانور چلا کرتے ہیں شیر بھیٹر یے جب جلتے ہیں تو زمین پر پیر مارتے ہوئے جلتے يس - يشان بندول كالبس مونى ما ين اورنه بالكل ينارون كسي مال موجيد معلوم موكماب كريزي و مريخ كردن حكى موكى يسي كوفى مريل جلاة راموايدا أيس مونا عاب بكد واقصدفى مشبك اعتدال اورمیاندروی پیدا کرواچی جال ش نه بیاروں کی جال ہوند محکروں کی جال۔ بلکه زم ر فحاری ہو۔ جس میں ایک طرف تو وقار تیکتا ہواور ایک طرف توت وجلالت فیکتی ہو۔ بہاوری بھی ر باس ش اوروقار بھی رہاورتو استع بھی رہا حادیث میں می کریم کی جال مبارک کی جوتغیر آتى سدوس كان بعشى نقلعاً ليني آب الطرح سيقوت سيطة تقرك يول معلوم ودا تن جیسے زشن کھود کر بیچے اتر جا کیں۔ اس قوت سے بیر پڑتا تھا۔ اور تو اضح کا یہ عالم تھا کہ گرون يْجِي مولَّى تو تواضع بھي حد كمال كو پَنِي مولي تني توت د جلالت بھي حد كمال كو پَنْجَي مولي تني \_ نه ضيغول

14-5-48 Eddress com کی جال ندمتگیروں کی جال بلکہ درمیانی جال جس میں تو اضع بھی اور تواضع کے ساتھ وقار بھی خود اللہ اللہ واری بھی دونوں چنزیں ہوتی تغییر، اور پہندیمی بھی کیا کمیا کے مسلمانوں کے برخل بی شاہ تاہ معن اوفريايا كميار السمومين المقوى خيسرمين المومن الطبعيف توئ مسلمان بهترب ضيف مسلمان سے قوت ہونی جا ہے اور یمی جیس فرمایا کداس میں کبرور مونت ہونی جا ہے۔ اس سے بھی بچایا گیا اور ضعف سے بھی بچایا گیا۔ جب آب محوزے پرسوار ہوئے آو آپ کی عادت بیقی كدركاب على ورك كرسوارتين بوت تع كونك يدمى الكرم كالتابك ب كريم يرونين سكتة . جب تك ركاب مين ويرند واليس بلكما فيل كرسوار موت عقمة اكتوت كابر مويداً ب كي شان من كدايك دم او يريجي ادر ركاب كاسهارانيس ليت تقرزين ندموتو ويدجم جات تع منحوز ﴿ وَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي مِرْجِزِ مِن قومت بعن اورنوامنع بعن أعساري بعي عبديت بعي بوتي تني \_ فرماياتميا "والسصدفى مشيك" چال شرايى مياندوى اختياد كرواضعف يمى ندبوكيكولى مريل جلا آرباب ندكرورونت ودكول سجے كركولى فرعون آرباب زمرالارى سے چليل مے ق دوسرول كوسلام كرف في بعي بهت بوكى كدكونى انسان آ رباسيداور كمنا كست كرست بوست يطيس مر و لوگ ڈر جائیں کے کہ کوئی درعہ ہ آرہاہے جیسے ستر اخ کا دا تعہے۔

#### سقراط كاواقعه

ستراط كالبيك بهبت بزانتكيم نقااور كوياليك ورجدهن طب كاموجد مجماجاتا سياور دات ون بها زول مي جزي بونيون كاامتحان كرتا تعاسارا ون محوست كما من ايك دن آيا أيك دكان يرييفادن عركا تمكابوا تفاس كآ كولك كي يروزين برد كح بوع بي اوربيفا بوابكان کے شخے برادر نیند آخمی بادشاودنت کی سواری تکل رہی تھی نقیب وچو بدار ہو بچ کہتے جارہے ہیں ادراس عارے کو پھو جرمیں بہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب آسمی تو یاوشاہ کو نا کو ارکز را کہ پیک کا ایک آ دی اور پیر پھلا ہے ہوئے میغا ہے۔ تہ یا دشا وی تعظیم ہے نہ عظمت ہے برا ب اوب محتاخ بادشاه كوا تناجذ بهآ يا كرمواري سندام كراس كوابك موكر ماري زورس اب متراط کی آ کھی کملی اور آ کھیل کے ویکھنے لگا اور بادشاہ نے کہا کہ جاتا بھی ہے تو کہ میں کون ہوں اس نے کہا تی بال میں بکی جانبے کی کوشش کرر باہوں کہ آپ کون میں اور اب تک اس تیجہ پر پہنچا ہوں کرشاید آپ جنگل کے کوئی در تدے معلوم ہوتے ہیں اس لئے کہ آپ نے مفور ماری ہے اور وہی معموکر ماد کر چلتے ہیں۔ یا دشاہ کو اور زیادہ ناگوارگز را اس ہے کہا کہ تو جانا نہیں کہ پی

۲۱۰ بادشاہ دفت ہوں۔ بیرے ہاتھ میں استے فزائے ہیں۔ اتنی فو بیس ہیں استے سپاہ ہیں استے کا کلیے سیر موشی کیا کہ بند کا خدا تو نے اپنی بزائی کے لئے بیش کیافوجوں کو ہتھیاروں کو ٹر انول کورویے کو بیسے کوال میں سے ایک چربھی تیرے اندر کی تو نیس ہے۔سب باہری باہر کی چنزیں ہیں تیرے اعدد کیا کمال ہے جس کی وجدے تو دموی کرے کرتو ہا کمال ہے۔ اس کامطلب ہے کردو یے بھیے نے بچھے جھوڑ ویا بس تو ز کیل ہو کیا اب تیری مزنت ختم ہوگئ ٹان و تخت ا تقال ہے یا س نہ ہوتو ہس تو ولیل ہو کیا ۔ فوجیس اگر كمين روجاكين اورتو فكارش أسمح بزه جائ تؤ ذليل باس ليح كدنون تؤب عاليس بيكيا عزے ہوئی کہا عدر بھنیں اور بیروٹی چیزوں پر ہدار کارو کے ہوئے ہے۔ جیرے اعد کی کیا چیز ہے نہ فوجیں تیرے اعدی میں نہتاج و تحت تیرے اعد کا ہجاتا اگر اپنا کیال بتلا تا ہے اور یوالی بتلاتا ہے تو اندر کا کمال بیش کرا کر تیرے اندرواتعی کوئی کمال ہے اب و و پیچار و بارشاہ میمی حیران موا كدواتى بات كى ب جواب و ئدسكان ئے كماكدا كر تھے كمال وكھانا بيت أكد كيك ہا بمرھادر کیٹر سے اتارا ور میں بھی ننگی ہا بمرھتا ہوں اور کیٹر سے اتار کراس دریا میں کو وقع ہیں اور و ہاں اسپنے اسپنے کمالات و کھلا کمیں تھے۔اس وقت معلوم ہوگا کہتو با کمال ہے یا ہمیں ہا کمال ہوں تو محویا ستراط نے بتلایا کہ کمال مقیقت میں جس برآ دی فخر کرے و واندرونی کمال ہے اندروتو کمال مذہواادر با ہرکی چیز وں پرفخر کر ہو ہمیشہ جدا ہونے والی چیزیں ہیں وہ جدا ہو تشکی تو ہے کمال ہوگیا۔ ولیل ہوگیا ریکن کمال ہے۔

## حقیقت میں کمال اینے اندر کا ہے اوراس يربھی فخر کی اجازت نہیں

حقیقت ش کمان وہ ہے کہ زمین کے اوپر ہو جب بھی با کمال اور زمین کے اعدر نیجے فن کر وہ جب بھی با کمال دہے۔میدان حشر علی لے جائے جب بھی با کمال رہے اور جنتوں علی جائے جب بھی با کمال رہے کمال وہ ہے جونئس کے ساتھ قائم رہے۔ یا ہر کی چیز میں کوئی کمال نہیں وہ جدا ہو گئیں تو بے کمال ہو گیا تو حقیقت ہیںہے کہ آ دی افٹر کرے پھھاسینے کمال پر کرے جوا تدرہے اول اس بریمی نخری اجازت نیس اس لئے کہ کوئی بھی کمال ہوانسان کی ذات میں نیس ہے اگر ہے تو وہ الله كا ديا بوائے دوسرے كے دى بولى چيز بركيا فقر كرے شكر كاموقع تو ب كد مجمع عطا كردى ہے besturduloooks, norderess com قلاں چیز کیکن فخر کرے تو اپنی ذات ہر کرے تھبر کا نعر ہ بلند کرے تو کسی ذاتی کمال ہر کرے۔ اور آ وی کی غفلت میں کمال ہی کیاہے کہ جس پر وافخر کرے مادی طور پر آ دی کی وات کو دیکھوتو وہ نجاست سے مری ہوئی ہے کہ اس کے اعمر یا خات بیٹاب اور دم مفوح اور قون ہے۔ کہ باہر مکل ٱ يَنْ آكِيرُ ابْعِي مَا بِأِكِ يِتَوْ حَقِيقت ہےاوراخلاقی اور جملی طور پر دیکیموقو جہالت اور بداخلاقی پیڅخر ک چیز ہے؟ نجاست فرکی چیز ہے؟ فر ہوتا ہے کمال پر اور کمال اس کی ذات میں ہے بیس اس لئے فخر كالمحا اجازت بيس ادرا كركمال بيزو ويحى الله كاوبا مواب اس برشكر كاموقعه بيانين ببرهال اكر كوئي فخركرے بكى تواپ اندر كى چىز پركرے۔ مثلاً علم پر اخلاق پر اگر اسے جنگ عى مار ناہے تو كى اعدونی کمال پر جمک مارے اعربیکون مواور باہر باہری چیزوں پر فقر کرے تو باہری چیزیں اے چھوڑ دیں گی تو ہے کمال رہ جائے گا تو بیا کیا گا اے۔ یہ کیا عزت ہو کی تو غرض اصل چیز اعرو تی كمال كواس الخفر مايا كرتمهاد المنفس كاعراقواضع اورانكساري مواور جدبتم جلوقو بيال عربمي وی انکسارا کے وہی بندگی آئے اس میں تہ تکبر ہور پیشعف ہو۔ متانت ہو بچید کی مود قار ہوخود واری ہو کہ دومرایوں کے کہ کو کی شاکستان اسان آر ہاہے تھنگا آ دی ٹیس ہے۔ اس کے ول میں وقعت بیضے تو يعشون على الادض هوناً شرادب بودقاً كائيال؛ حال كانب آكة ول ب\_

مومن کی گفتار

تولك كيارك تترافر مايا واذا خياطبهم المجاهلون قالواصلما جب ماتل لوگ جہالت سے اس کے ساتھ معاملہ کریں اور یا تھی کہیں اکھڑی اکھڑی ہے تمیزی کی تو یقیس کہاس ے خود بھی الجھے کراس نے گالی اوتم بھی اے گالی دیے لکو۔ اس نے اگر بدتہذی کی بات کی توتم بدتهذي كردا واذا حساطبهم السجاهلون جب جائل جابلاندتركول ستخطاب كريرأة تمهارا جواب كيابور قالو اصلما بمانى بهارااسلام لؤيم ان بالول ونيس جائع بي تميين عي مبارك ہوئے چڑی سیس او اسلام نے یہ چڑی تی تیس بتلا کی کہ ہم جست مباحد کریں اور گا لم گوچ ہواور ہم ورشد كا ى ك يوري مريم من يتمين عن مبارك مور قعالم والمسلماً عاراتو سلام أو بهم اس قماش كة وي نيس بيل اس لن كواكرة وقد عد الدراس في اليك كال وي اورة ب في و وی تو گائی می تبیس بلکتی موقع۔اس نے ایک وی تھی دو آپ نے دیدیں تین گالیاں جمع ہو سن براس سے عالم میں گندگی بیملی اور آپ نے گالی کا جواب سلام سے دیا 'وعاہے دیا تو اس

۲۱۲ کا گائی مٹ کی اور آپ کی وعاعالب آگی اور عالم پاک ہوگیا جھٹڑے سے دنیا پاک نبیل ہوگی الاسلامان کی گائی مٹ کی اور ا بك چنگڑے كواور برائى كو شريے بدل دياجائے تو دنياياك ، دوجاتى ہے۔

# غیرول کےشرکواپنی خیرے دفع کرو

جيها كرقرآ ن كريم مين ايك جكرفر لما كياب ادفع بسالتي هي احسن فياذانذي بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم كدومرول كثركا في فير عوف كروكالي كا جواب كالى سے مت دو بلكدا كركوئى كالى دے توتم كيوك بھائى صاحب! آپ كيا كه رب بين بيد مناسب تبین جب آب اے بھائی صاحب کہیں کے تو خواہ تو او بھی شرمندہ ہو گااوراس کی گردن جمک جائے گی کدا گلا بھائی صاحب کبدر ہاہے میں کیے گالیاں ووں۔ جب آپ خود عی کبدر ہے میں کہ بھائی میں تو حقیراً دی ہوں تو وہ دوسرالزے گاتو کا ہے برلزے گا اور آپ یوں کہیں کہ میں تھے ہے براہوں وہ کے گامیں تھے ہے براہوں تو ضرور لاٹھی ڈیڈا چلے گا اوراگروہ کے کہ میں برا موں تو آب کمیں کہ بے شک آب ہوے میں میں تو حقیر آ دی موں اب اس کالرائی کہاں ہے گی؟ تمن سے لڑے محاد و؟ تواضع عُم لزالُ تَيْن ہوتی۔ و دہبت بی بدطینت ہوگا جوخوا پخو اوڑ ہے گا ورندقاعدے مراز افی تبین ہوسکتی ہاس لئے فرمایا گیاہے کہ ادف ع بالتبی هی احسان فاذالمذی بيسنك و بيسنه عداوة كانه ولى حميم كردوسرك يرالى كوائي بحلال يدوقع كرواكر وشنی بھی ہوگی اس کے ول سے جانے کی اور دوست بن جائے گا کر بیکھی وضاحت قربادی۔ و ها يلقها الااللين صبروا وما يلقها الافوحظ عظيم" بيات وي كركك بحسكاندر صبر وتحل ہوا درصواب واستقلال موجود مواور جو بڑا صاحب نصیب ہواور جس کے قنب کے اندر توت موجود ہو ہرداشت کرنے کی اور ڈراڈ رائی ہات پر آنے سے باہرن ڈکل جائے کہ کوئی اسے گالیاں بھی دے توسید جائے اور برائی بھی ہوتوسیہ جائے کیوں سے ؟؟ اس لئے کرایے کو برا خمیں جاتا ہے حقیر سمحتا ہے جب ول میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی گانیاں بھی دے براہمی کے تو کوئی ارٹیس ہوگا تو بیکام صاحب نصیب اور فوش نصیب کے بین اس لئے فرمایا کہ جب جائل لوگ جہال مصد کی تفکّوکریں تو ہلی آمیز تفکّوکریں سخت کلامی ہے بیش آ کمیں تو ان ہے البعو مت بنکدیکو کدیدوش تمباری ہے ہم اس کے عادی تبین ہیں ہس سالم کرے وہاں سے رخصت ہوجا و ادران ہے ہرگز ندائجھو۔

سلام اوراس كى قشمىيں

besturdubooks.wordpress.com واذا خماطبهم المجاهلون فالواسللما إس معلوم بواكرسلام بحي كالتم كابوتاب قرآن شراك بكرار شادياري ب\_ واذا حيت منتحية فحووا باحسن منها اوردوها ا کید سما م تو یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سے تو آ پ کا فرض ہے کدالسلام علیم کمیں بیات سلام تحیت ہے اورایک سلام دوائ ہے کہ جب کی ہے دخصت ہونے تکیس تو السلام علیم کم کر دخصت ہول۔ یہ سلام تو واج اورسلام وواع اور تعتی کاسلام ہے۔اورایک ہےسلام اس کہ جب جاہلات با تھی پیش آ سیر آق آ ب کون بھائی سازم ہے ایک باقوں کوسلام ہے ہم اس کے عادی نبیں ہیں۔ ہم قو جارہے جِن آم ازے جاء آگر تمہادائی جاہے برسام اس ب کہاس بیندی کا جوت دے کرسادم کر کے جلے آئے تو محیاسلامتی ہے تھیت کرو مے کی کوسلام کے ساتھ اس کاول سکھلے گاوشن کو بھی اگرآ ہے کہد دیں کے اسلام علیم تو ایک وفعدتو وشنی ڈھیل ہوجائے گی۔ اور آگر دوست ہوگا تو اس کا دل ہوجہ ہی جائے گا۔ رخصت کے وقت ساام کر کے رخصت ہوں کے قوآب و چھوڑ جادی کے دلول کے اندر اورا گرویسے بی مندا شاکر بغیرسلام کے تولوگ کہیں سے کد کیسا تھی ہوئے ہے کا پر تہیں کوئی وقارقا كمنيس رب كاراوراً في كاسلام جوب اس معت قائم موتى ب جائ كاسلام سهاس ے وقعت قائم ہوتی ہے۔ اور بیاس پندی کا سلام ہاس سے اوک بیجے ہیں کرید بے فرض آ دی ہے۔اس کی بے غرمنی کی عظمت قائم ہوئی ہے تو ہر صورت میں سلام کا نفع بی افغ ہے اور سب سے بردا نغ ہے اخلاقی وہد کداول توروعا بالسلام علیم کے منی میں کدسناتی موتم پر الشاکا نام سلام ساس کے نام کی برکت تمہارے او برآ ئے تو بھائی جب مسلمان دوسرے بھائی کودعا دے کا کہتمہیں اللہ سلامت ر مح تحد برسلامتی موتودوسرا بیمل جائے گاده جواب میں کیم گادیکم السلامتم برالله سلامتی نازل فرمائے۔ اب دشنی کیاں سے ہوگی جب ایک دوسرے کودعا کیں دے رہے ہیں احادیث میں قراباً كياب البادى سالسلام بوى من الكبو سلام من جوابتداءاور وكل كر سكا و كبرس بری ہوجائے گا ای واسطے شرق مسئلہ ہے ہے کہ آپ جائیں تو برخص بھی کوشش کرے کہ میں پہل كرول ملام كرنے على إلى لئے كروب انتظار كرے كاكدومرا ملام كرے بياتى بوائى بے كوياوہ مستحص کا کری اس درجہ کا آ دی ہوں۔ علی کیوں سلام کروں رقوبیة بداس کا فرض ہے کہ جھے سلام کرے اس کئے شریعت نے تھم دیا کہ بڑھنی کوشش کرے کہ میں پیمل کروں۔ تا کہ وہ کبروغ ہو

besturdulooks.worthress.com جائے سلام عن ابتدا كرنے والا و و تكبرے يرى موجاتا ہے۔ اس كول عن تواضع اور خاكسارى پیدا ہو جاتی ہے ای واسطے شرع تھم ہے کہ اگر کوئی محور ، برسوار ہو جائے اور دوسر سے لوگ نیجے مول توسواد كافرض ب كده وسلام كري اس الت كداول وسلام ندكرن عن اينا كراور محود ب سوار ہے اور بھی زیاد واس کی تاک او ٹجی ہوجائے گی۔ اس لئے اس کافرش قرارویا کید وسلام کرے لوگ بیٹے ہوئے ہیں ووسلام ندکرین تا کدائ کے ول میں کبرور اونت نہ پیدا ہو کو یا شریعت نے ہر موقعه برتوجه وللأل ب كريندكى اختيار كرورمثلأ

#### مدح کرنے والے کےمنہ میں مٹی ڈال دو

کوئی مخص کسی کے مند پر تعریف کرے شرایت نے اس سے روکا ہے اور فر مایا ہے احدواالتراب في وجوه المداحين مرح كرف والول كمدر برخاك والدوي كران ك ول من كوفي تمكن شدر ب اور تمهار ، ول من كبرندد ب اللاب كديد ح كرت و الا البهام كداس كي مبت كالمعج اعازه بوجكا بوكه فالعس فلسانه عبت عيدد بابو كوئي خوشار كوئي غرض كوئي تملق پیش نظرنہ ہو جذبات محبت کے ہوں۔اس میں تو خر تحل کر لیا جائے لیکن جیسے عام طور سے مدح سرا کی کرتے ہیں امیروں کی پیمے لینے کی ترض ہے وہ خوشا مد ہوتی ہے کو کی وقعت نیس جو آب اس کا علاج بك ب كد احضو االمتواب في وجوه المعداحين ال كمند يرخاك والدورمتعمدي ہے کیدے کرنے وائے مے مول بی تملق اور خوشاء ند ہواور جس کی مدح کی جار تھا ہے اس کے دل شی کبر پیداندہو۔اگر دونوں کے قلوب ری جیں تو مخبی کش ہے کہ بھائی کرلو مدح لیکن اگر ہے نیں ہے کی کے دل میں کھوٹ ہے واس کافرض ہے کہاں کھوٹ کو دفع کرے۔

# حضرت كنگوې گامعمول

حعرت كنكوي رحمة الفدعليدكي شان عن أيك قصيده لكعا يمولا ناحكيم عجدا ساعيل صاحب تے جوسمی شن مکیم اجمیری کے نام مے مشہور تھے۔ بہت قابل لوگوں میں سے تھے۔ اٹھا تو ے شعر کا پر جسته قسید و کلیده یا توجس وقت حضرت کی خدست یک چی کمیا اور برز حکر سنانے کی اجازت ما کلی اولا تو آب نے اچازت نیٹس دی بہت امرار کے بعد اُجازت دی اور جب ستا کر قار خی ہو مکے انہوں نے سنا دیا معرت نے من لیا خاموثی سے محر بعد عمل آیک چنگی مٹی کی اغا کرمکیم صاحب کے مندیں ڈال دی کو یا حدیث کے الفاظ برعمل کیا۔ حالا تکہ وہاں بحیت خالص جذبات

besturdulooks.nordpress.com على قصيده كهااور يرجت كمالكين فيرجح احضرت نے پسندنيس فريايا يہ جي اصفات رحمٰن كے بندول كى حال اليكي مورقول سيهوراس شراقواضع اورخا كساري موكبرور وزت ندمور

#### مومن كالتجودوقيام

آ كفرمات ين كه والمفين يبيدون لرمهم سجداً و قياماً اورر من ك بندك ا پسے میں کدرات محرفماز پڑاھتے پڑھتے گز اروسیت میں بھی بجدہ کرتے ہیں بھی تیام کرتے ہیں پھر عبادت خداو تدى ش روت روت يوراوت كزاردي يس

## وقع معنرت مقدم ہے جلب منفعت سے

يبقونون ربنا اصوف عناعفاب جهنم السانداهزاب جبتمكوم ببهزاديجي انارب ومدانا لم شہوبیا تارے مریم ندیزے گلے کا إرضائ جائے۔ انھا ساء ت مستقوا وحقاماً بدیدترین عمانه برترین مقام ہےا ماللہ ہم کواس سے نجات ذہبو ۔ اس میں وقع معنرت کی خصوصیت سے بیان كياب جلب منفعت بيني نفع كما ناده وكلاكام بي كر جست الكورضا وخداد عرى الكؤديد ارالبي في طلب كروكر يهل جبتم ست في كان تو خرد كادفع كرنام قدم بي نفع كى خواجش سياس ليرضع ميت سدة كركيا واسدا اصرف عنا عفاب جهنهان عفلها كان غراماً فها ساءت مستقراً ومقاماً

اب محماية عن حالتين أحمين ايك طنه كي اس بمن أول ادر بيئت كا اوب بتلايات حال الي بو قال ایس بواس کے بعد تنہائی میں ذکر اللہ بتلایا ہے کہ تیجدالی اللہ کرتے رہوتنہائی میں بھی فارغ مت ميشمور يكارا يتاونت ضائع مت كروزيان سالله الله كيم جاؤ سيحان الله كيم جاؤر الاالا الله كيم جاؤر وردوشريف يزعي جاد اورجنم سے بناها تكتے رمو-ية جائى كے كام يس اب كويا تنبائى ختم موئى اب معالمات آئے لین دین تجارت وزراعت مالیت کالیمادینا آئے میس کے واب بتواتے ہیں۔

## لین دین میں اعتدال افتتیار کرنا جا ہے

والذين اذاانفقوالم يسترفوا ولم يقتووا وكان بين ذالك قوامأ جبككك وينغيراً وتوففول خرجي مت كردياتي خادت مت كروكه كمركاساراسامان بي الماكرويدوي اور پر كل اسيخة ب بعيك منظ بن جاؤ . يكونى و ينانيل ياتو نضول فرجى بادرا تا التي بعى مت ود کہ ایک بانی بھی ند نکلے ہاتھ ہے بہ بخل ہے بیاز بیانہیں اور فعنول فر چی بھی زیبانہیں رحمٰن کے بندوں کو ریتا بھی ہواور رو کنا بھی ہو۔ دیتا ہواعتدال کیساتھ ۔ رو کنا ہواعتدال کے ساتھے۔ بیٹی کسی

besturdulooks.nordpress.com بر مصرف من مرف نديو طال كى جارى كمائى بدادر يل جائد حرام موقعد س كيل من تماشوں اوباشوں میں بید مونا جا ہے بلکہ جب کما کی این نیک ہے تو نیکی کے رائے برخرج بھی کرو۔اوراعتدال کے ساتھ کرو۔ابیانہیں کہ تھر بھی خالی کردوجذیبے بیں آ کراورکل کوسوال کرتے پھردای کئے اعتدال کارات بتلا دیا کہ تنفول فریجی اوراسراف ہوادر ندیخل اورتھیم ہوکہ مچریمی نه نظے بلکہ و محسان بیسن خالیک خواماً اعتدال کے ساتھ ہوکو یابیلین دین کا طریقداور ڈ **منگ** بتلایا کدمومن کی اورومن کے بندول کی شان ہونی جا ہے کہ ندوہ محض خراج ہوں اور نہ محض بخیل ہوں۔ درمیان کا راستہ اعتبار کریں کہ خرج بھی کریں ادر حسب ضرورت رکھیں بھی۔ روکیس ہرے مصرف ہے اور خرج کریں ٹیک مصرف میں اس میں بھی اعتدال مرنظر د ہے بیتو ہوا بندوں کے ساتھ معاملہ اب آ کے بتاایا کدانفہ کے ساتھ کیا معاملہ و نا جا ہے۔

#### مومن كامعامله خداكے ساتھ

والمنفيين لايدعون مع الله الها آخو رقمن كربندول كي شان برب كروه الله ك ہوتے ہوئے کس غیراللہ فی البیس کرتے۔ندغیراللہ سے بیٹا ما تکتے ہیں ندغیراللہ سے استفافہ كرتے بيں۔نه غيراللہ كے سامنے تھكتے بيں نه فيراللہ كو حاجت روا سيجھتے بيں حي كرانميا عليم السلام جیسی یاک مخلوق کدان ہے ذیا دو کوئی مقدس نہیں ان ہے بھی استفاق مبیں کرتے ان کی عبادت بھی ٹیس کرتے۔ عبادت صرف ایک بی ذات کی کرتے ہیں مائیتے ہیں تو صرف ایک بی ذات سے حاجت روالیک ال کو بچھتے ہیں۔ انہا واوراولیا مکوحاجت روائیس بچھتے۔ وہ بچھتے ہیں کہ جیے ہم بندے میں مختاع انشر کے بیٹھی الشرکے بندے میں۔اللہ کے متاح میں جمعی آو دودے گا جومرف ائى دات سےفى موه ومرف الله كى دات بولو يكارتے ين تو مرف الله كو يكارت ين - ينبيل بكار في كفي عد الاعظم كو يكارف كل معرت خواج معين الدين اجيرى كويكارف نگلے معزرت صابرکلیرن کو بیان کے دائے سے انجراف ہے کیاوہ بھی پکارتے تھے ان مشارخ کووہ توالله كويكارت تے ہے۔ انہوں نے تواسينے سلسله بيس اس كئے واقل كيا تھاتم كوكر جس طرح بم الله كرسامة جمك دب إن اى طرح تم بمي جكوالله كرسامة تم في وه داسته يحوز و ما اوران ي ئے آئے جھکنانٹروغ کردیانہوں نے کب کہاتھا کہ ہمارے آئے جھکوہ ہ تو اس سے دو کتے تھے۔ ا نبیاء نے شرک کی تعلیم نہیں دی بلکہ وحدت کی تعلیم دی ہے

قرآن كريم من انيا مينهم العلوة والسلام ك لئ ماف تعليم موجود ب-اولياء توان

besturdulooks.inordpress.com كيعدك بيرر ومساكيان لبشسر ان يبوتيته البله الكتب والحكم والنبوة ثم يقول لسلناس كونواعبادالي من دون الله ولكن كونواوباتين بماكنتم تعلمون المكتب وبعا کنتم تدرسون کی تعالی فرماتے ہیں کرکس کے لئے بیڈ بیائیس کی کے لئے بیجا تزنیس جبكاس بشركوالله فلم ومعكمت وسلار نبوت وساوروه يول كجلوكول سيركه كلونسو عبسادة المسى كماللدكوچيور كر جھے يكارنے لكويكى يشرك لئے جائزتيس انبياء كے لئے بعی جائزتيس -اتبياه كاطبقه سب سعذياد ومقدى طبقدب جب الناكوية عبيه يسيحن تعالى شاندكي تو دوسر سكس شار میں سمی نے بھی اس متم کی تعلیم نہیں وی کرتم اللہ کوچھوڑ کر ہمیں بو جنے لگو بلکہ تعلیم بیددی کرتم ربانی بن جاوادر بانی ف كيك آئ بورانسان يا آدى كى يكاركر فى كيك تين آئ مدربانى بنو يحركب بنو هيج؟ جب تم كتاب الله ي تعليم كرو هيء بس كي درس وتذويس كامشغله جاري ركمو مے۔ پر توحید معلوم ہوگی پھر اللہ کے آئے جھکنے کا تنہیں علم ہوگا پھر ای کے آئے جھومے کس دوس ب كوكيس يكاروكي

شرك كوئى فمرجبيس

بينكارے كوئي ندہب تبيس ہے۔

ا گرتم نے کماب اللہ کوچھوڑ ویا اور اس کاعلم بھی حاصل نہ کیا تو جہالت کے ساتھ جس کے آ مے جا ہے جل جاؤ۔ پھر کے آ مے جل جاؤ۔ آگ کے آ مے جک جاؤ بیں جکو مے و ضا ے آ مے نیس جکو کے ۔سب قیرے آ مے جھیس مے یعنی شرک میں جٹلا ہوجا کیں مے۔ اگر خور کیا جائے تو معلوم ہوگا کریشرک کوئی فرہب نیس بیٹو خداکی پیشکار ہے اس واسطے کہتی تعالی معبود حققی میں جب اس کے آ کے نہ جھکٹو ونیا کی ہر چیز کے آ کے اے جنگواتے ہیں۔ کہ اس کے آ کے بھی ذلیل ہواس کے آئے بھی ذلیل ہوا تناذلیل وخوار کرتے ہیں کہ آمک کے آئے وہ چھکا ہوا ہے یانی کے آ کے وہ جھکا ہوا ہے آ دی کے آ کے وہ جھکا ہوا ہے تی کرلوگوں نے انتہا کر دی کہ شرم كابون كي آ م يقطيهو ي بين بحداك ليتويكوني غيب بي يو بيادا بعداك مزیزے کہ از ور مجمش سر بنافت 💎 بہر در کہ شدیج عزت نیافت جب اس مزت والے کی بارگاہ کے سامنے نہ بھی تو ایک ڈرے کے آگے تاک رکڑواتے میں کہاں کے آھے جکواس کے آھے بھی ذیل ہو کہیں تمہارے لئے عزت نہیں تو پہٹرک تو

besturdubooks.wordpress.com اصل مدبب توحید ہے اس کی انبیاء نے تعلیم دی

> ند بهب تو توحید ہے ایک بی کے آئے جھوا یک بی کو حاجت رواسمجموا یک بی کومشکل کشا ستجھوا کیا بی کو قامنی الحاجات مجھوا کیا۔ تک کو دافع المصیبات مجموا در نیاز مانگونز اس ہے ُرزق مانھو توان سے محت ما تھوتو اس سے ایک جی ہے کر غوالا اس کے سواکوئی خیس ہر ذرواس کے قبضہ قدرت میں ہاس لے قرمایا کہ جس بشر کو ہم علم دیں اس کا میر کام ندہو گا کہ وہ کو کو لوں کیے كرالفدكوچيور دوا درمير ، بقر ، نوالفدكومت يكارو و يحجه يكارا كروييمي تبيس بموسكتا برنداولياء الله كاميكام ب\_انبيا وكرام كاتو كياتل موتا- انبياء اوراولياء اس يرى إلى ميسب جابان حركتيل جيل- جب علم جيل ب كد بعارا أقاكون بي قوجت ما بوق قابنالو . اور جب علم بي كه أقا ایک ہے تا محرآ دی کئی کا بندہ جیں ہے گا۔ تو یہ سب لاعلی اور جالت کے کر شے جیں کہ اس کے آ مے جنگ اس کے آ مے جنگ اس ملسلہ میں ایک فعرے خالبًا جگر مراد آبادی کا ہے اور بہت ہی اجماشعرے لفظی منعت بھی انہی ہالفاظ بھی عمرہ ہیں اور مشمون تو انچھا ہے ہیں۔ شعر ہے۔ مرجس بیدند جلک جائے اسے ورنیل کہتے ۔ اور ہر درب ہو جنگ جائے اسے مرنیس کہتے كياالجي بات كي مروى موكا جوايك كرة مح بحك كااور برور يرج بحكوه مرتبي و او كيند بي خوكر مادى يهال بخلب كميانوكر مادى و بال يني حميار تو مسلمان غوكرون كميند بننے كے لئے آيا ہے؟ يهال اس كوشوكرديدى وبال جاكركر برا-ووقو ايك، قاكاغلام باور چرسب كاو برخدوم ب آ قاب سادی کا کات اس کے تحت میں ہادراس کے ذریحم بو ببر حال بد بونا جا بوسو کا کام کد ببینون شوبهسم سعود او فیاخادات دن انتری عمادت می معروف ریس ای سے مانکنا اك حفريادكرنام الإسدعون مع الله الله آخو الله كموت بوع كى دوس كومورياليما رب بنالیمار دھن کے بندول کا کام تبیں برقو شیطان کے بندوں کا کام ہے۔شیطان میں کہتاہے کہ ونیا کی ہر چنے کے آھے جھکواور ہرؤرے کے آھے ذکیل ہواس لئے کہ و وانسان کی ذلت جا ہتا ہے اللہ عابہا ہے کہ میرے بندے فزت ہے دہیں اور فزت اس میں ہے کہ ما ایک کے آھے جھے بیاہ تھی بحث عقائد كااب آك رجائمال وومدكر من كي بتدول ككام كيابون عابيس.

مومن کی آل وغارت گری

قربايا ولايسقش لمسون السنفس ائتى حوم الله الا بالمحق كوكول كتحلَّ وغارت ست

besturdulooks.wordpress.com بچتے ہیں۔ جھڑے مرونیں مارنا مرامنی پیدا کرنا پر حن کے بندوں کا کام نبیں ہے کہ اس کوار اتھ میں ہے اور مارتے ہوئے ملے مئے۔ زبان قبلی کی طرح مل رق ب ذلیل کرتے ہوئے پلے محصے بیرق شیطان کے بندوں کا کام ہے۔ بیرحن کے بندول کا کام بیس ہے۔ گذارت مری کرتے پھریں۔ ہاں الا ہائحق خدا کی تھم لے کرفش و غامت کری کرنا خدا کے بندوں میں ایسے نا نجار بيدا مو مح كروه الله كرة مينين تحكيمة اور تحكير والول كود ويا بال كرنا ما بيت بين إس فتذكو دخ كرنے سے ليے قبل كر يكتے بيں باتى انسانی غيذ و خضب فكالنے كيلے قبل كرنايہ مومن كا كام تيس تم د نیا میں اس لئے ٹیمیں آئے ہو کہ نصائی خیلا کر لئے لوگوں کوٹی کرویجس تھی کواٹ نے حزام کردیا ہے جہیں کیا حل ہاسے طال کرنے کا۔

# بنده وه ہے جو بندگی اختیار کرے

بنده وه ب جوآ قا كافر ما تبر دارجواورآ قا كافر مان مائے اگر آ قاسكيم كُرْق و غارت كروك ببت اجهااورة قاكم كدائن سدوموكرببت اجها أكرة قاكم كرفخت وسلطنت يرييهو كم ببت اچھا ادراگریوں کیے کہ غلام بن کرٹو کرااٹھاؤ کے بہت اچھا تو بندہ وہ ہے کہ جوآ قا کا تھم ہووہ كر يرطرح سالله كيمكم كى بايندى كر يدكى بدكى بداكره و كي كدنماز يدحوق فماز بإهنابندكى بيده وكبن كربركز نمازمت يإحونو نماز جحوز وينابندكى بيجرجا تزنين نمازيز هناروه تھم دیے ہیں کہ پانچ وقت میں نماز براحو یک عبادت ہے اور تین وقول میں تھم دیا گیا کرام ہے۔ فما زیر معتار بین طلوع کے میں خروب کے وقت عین زوال کے وقت این وقتوں میں برمو مر و عنهاد ہوجاؤ مے معلوم ہوا کہ ندنماز کا پڑھنا عماوت ہے نہ چھوڑ تا عبادت ہے ملکہ کہنا ما ثنا عبادت بيد بهم وكركبيل كرجهوز ووتوجهوز ناعباوت بيدرمضان آياتهم ديا كروز يرد كموروز ه ركهناعباوت بميدكاون آياتكم مواكرة ع بركز روز ومت ركحوروز وركمنا بالكل جائز نبيل الوروزه ندر کھنا عباوت ہے معلوم ہوا کرند دوزہ رکھنا عبادت ہے ندترک دوزہ عبادت ہے بلکد كہنا ماننا عبادت ہے جب ہم کین کروز ور کھوتو روز ور کھواور جب ہم کین کروز و برگز مت رکھوا ہم کین كه الانتهان في الاوض موحاكدة عن يراكز كرمت بالوستكبرون كي حال مت بالوقوعماوت و بی ہے کہ آ وی تکبرے نہ جلے اپنت مروز کے ساتھ نہ چلے اور جب تھم دیں کہ خوب آکثر کرچلو تو خوب اکو کر چلو چیے طواف کے اعراجی طواف کے بعد سعی موتی ہے ابتداء کے جار پھیرول می الزام كى جادر ينجية ال كرخوب اكر كرجليل بوز حصرول بيح دول جوان بول خوب اينشدا ينشركر besturdulooks.inordpress.com علیں۔موغر مے بلائے ہوئے جیے مطوم ہو کہ بڑے پہلوان موں جس چیز سے رو کا تھا اسے وبال واجب قرارويدي كهميس كبى بهند ك كرخوب اكر كرجلؤ جهاد ك اعدر بيتكم ب كدجب وشمنوں کے سامنے آئ تو وہاں تو امنے اختیار ست کرد ۔ کہ گردن جھکا کے صوفی بن جاؤ بلکہ خوب ا فیزر کرا کر کرا تکمیس نکال کرچلونا کران کے اور دست پڑے دان وی پیندے تو حاصل بیز کلا کہ آتاكى يىندىر موقوف برآپ كى يىندكوكى چېزىيل -اپنانغسانى جذب سے كچىند كردوه كميل کہ اکر کرچلوٹو تم کیوکہ بہت ایجاد و کمیں کہ جنگ کرچلوتم کیوکہ بہت اچھا۔ تالع فرمان رہنا ہی ہے بندگی راس لئے فر مایا کہ لابسقندلون بس و دلتی وغارت ٹیس کرتے و و جنگز نے بیس اٹھائے ۔وو امن ببندجیں الابسال حق محرجها ل لوگ حق بن کو یا مال کرنے کیلئے کھڑے ہوجا کیں چرسرکوب بھی کیجے۔ پھر جونا اٹھانا بھی نٹروع کیجئے اس لئے کر بعضاؤگ بات سے باز قبیس آئے ہیں۔ الات ے آتے ہیں۔ بات ہے کتنائ مجماء مجمی نبیں مانیں مے جوتا کھاؤ تو فورا کردن جمکادیں مے۔ شريف الطبع آ دى اخلاق ك بات سے جمك جاتا ہادروذ بل الطبع جب تك جودرس يرندا تعادوه بات كو مان البين تو يبلي شرافت ع كام لوجب مان فيس قوجونا المعاد اس كسوات باره كارى نہیں کیادنیا کو بدائن میں چھوڑ دیاجائے۔ بنزی اچھی بات کی ہے کوڑے بیم رخم کا ایک شاعرہے اور بزاام معاشاع بدائعي خوب تل بات كي بيك

> امحاب و ممل کی ونیا میں وستور کی ہے جینے کا اظلال سے بینا کرتے ہیں احمان سے مارا کرتے ہیں

اس میں جینے کادستور بتایا ہے کہ شریف آ دی وہ ہے کیا خلاق سے دلوں کو جیت فےاور احمان کر کے دعمن کوچمی نیچا دکھا وے وہ ہے شریف افطیق اور ڈیٹرے کے زورے تو سانپ بھی آ رام کرلیتا ہے۔ جب ان کے سامنے آتا ہے قوسب کھڑے ہوجاتے ہیں۔ تو اس کی تعظیم ہے تموزای کمڑے ہوتے ہیں بلکرائی تفاظت کے لئے کمڑے ہوتے میں کہ کہیں کاٹ نہ لے اگر لوگ آ وی ہے بھی ایسے بی وریں میسے سمانپ سے ورتے ہیں تو آ دی می اور سانپ می فرق ای كي ب\_ - بلكة دى وه ب شريف كه جس كى شرافت مسلم بواورلوگ اس كى عظمت كى خاطر كور \_ ہوں۔ بھٹریا آئے گاجب بھی آپ کٹرے ہوجا کی مے حراس لے نیس کٹرے ہول سے کہ بھیزے کی تعلیم آپ کے دل میں ہے تین بلدو مودی ہاں کی ایدا سے بی کے لئے كرے ہوتے بير آدوو شام كہتا ہے كرا فلاق سے جيتا كرتے بير احسان سے ماراكرتے بيں۔ اگر کمی کو بارٹا ہے تو تکوارے بارا تو کیا بارا۔ احسان سے بار جو عربھر یادر کھے۔ ادر کمی کے ول کو

Jestudup oks wordpress.com وَ غِرْے ہے چیتا کہ بیرواین تو وہ بھی بھی تیش ہے گا اطلاق ہے ویش آ دُ تو ہ وخود می بندو بن جا گاہبر حال بے دحمان کے بندوں کی شان فر مائی گئی۔

# نيكيال برائيول كوختم كرديتي بين

اورقر لمایا و لایونون اورت بدکاری کرتے پھریں ۔ ومن یفعل ڈالک یلق اٹاماً اورجوبیکام کرتے ہیں زنا کاری کے بدکاری کے توان کا ٹھکا تدا فام ہے۔ ایک واوی ہے جنم کی ادرا تناشد بدعد اب ہے اس میں کہ خورجہتم بھی اس عد اب ہے بناہ مانگیا ہے۔ بیٹھ کا نا ان لوگوں کا موكار يصاعف له العذاب يوم القيامة ووكنا اورتكنا عذاب كياجات كااكان كاعذاب ويتعلد فيسه مهانة اوران كوأبي لجي صرتك عذاب عن كرفآر دكهاجات كالدالامين تاب في جات كا عذاب سعد وجس في توبيك توبيه ايوى سي بحى بجاديا كميا عربعركى بدكارى محرول عن رجوع الى عله پدا مواسيحول سية بدى مناديا حميا سوائ حقوق العبادك باقى سب جيزي منادى جائيس كى جب تخ او بكرسة وي او بحرسهاف كردي جاتي جهاور الغرض اكرتو بهي ندكي و عسدل ععلاً صالحة يكى كاراستا فقياركيانو فداو لسنك يددل الله مسيناتهم حسنات ووتيكيال يح فودان بديوركو مٹادیں گی۔اور آ دی ماک ہے گاتو تو بہ کر کے راستہ سیدھا کرلیں اور جس نے ابھی تو بٹیس کی اور راستہ چل رہاہے نیکیوں کا تو وہ ٹیکیوں کی کثرت خود بدی کومٹادے کی اس لئے کہ ٹیکی روشنی اور تور ہے۔اور بدی ظلمت ہے جب ما عربوتا ہے تو ظلمت خود بی ختم ہوجاتی ہے کسی مکان میں الد ميرايزا ہوا ہے چراخ جلادوظلمت بھاک جادے گی ۔ بمکانے کی ضرورت ٹیس و کسنان السلسہ غفور آ وحيمة اورالشاؤ مخوروجيم سے ومن تاب وعمل صائحاً فانديتوب الى الله معاباً اور چوكل صالح اختیار کرتا ہے اللہ بن اس کی آو بقول کرتا ہے وہ واب رجیم ہے۔ یہاں تک مویا علوت بھی آ كَيْ جلوت بحي آئي قول بحي آئي عل بحي آعميا على بحي آئي وهال بحي آئي وهال بحي آئي - برجيزي قرماني عمیا ہے کرد حت اور بندگی کی شان ہونی جا ہے ہیہ برحمان کے بندول کی علامت۔

#### مومن کےمقد مات وخصو مات

اب آ مح معاملات اور مقدمات اورخصوبات الزائي جُمَّارُ حَرَّ فِي بِينَ مِن مِن مِن آوي على اس على جتلاً موجات بين بعض دفعة مقدمه بازي عل جب أيك فنص طالمان طريق بريمي كي جائيداد ير قبند كرتاب وخواو توام تقدمه لزے كا -كه بعالى بيرى مملوك چيز ب يه خواو تواواس يس آر باہے۔ ۲۲۲ استفاشکر کے حکومت میں جائے گا براوری کوشع کرے گا کہ صاحب ملک تو میری ہے اور پیقابھی ہوگا اس اللہ اللہ اللہ اللہ میں جائے گا برائی کی است میں جائے گا برائی کی اور بیٹر اور جھڑوں کی بھی اور بیٹر کی ۔

اس عن فرمائے میں کدویات کا برتاؤ کروا جواصلیت ہووہ ظاہر کرویجوٹ مت بولو۔ والسفين لايشهدون الزود جموشك ادركروفريب كماشبادت متءد كي كواي دوجاسيعاس شرابنا تقعان بعي موجائ بعض شكول بن كرصاحب يهجوهما كررواب تيري جاتبداديراتي بات میں حق بے بر ہے اور اتن بات می خلعی بر ہے پھر اس کے ول میں بھی خیال ہو گا کہ جمائی ویانتداری سے معاملہ ورہا ہے تو وہ عدالت سے خود تی ہت جائے گا۔ کہ جب تم فے حق مان لیا تو بھنا مانا اتناق دید تیجے ۔ توسیح آ دی کی بات بیاہے کہ جاہے اس عمل اپنا نقصان ہو مگر جو بات جن ب وہ مجدے کدید میراوشن ہے مگر آئی بات کی مجدر ما ہوں۔ انتاداقعی اس کاحق ہے۔ باق واجب ہے جمع برد بنااور میں دول گا۔اور باتی آتی بات فلط ہے بیخواوتا و یکی میرے من برتین كرناجا بتا بـ و ومجى شرمند و وجائے گاتو كوائل جمونی ندد به وي كي كوائل د بـ ـ

#### يرلطف واقعه

مربعتي کي کواي بھي آ دي کو بيانس ديتي ہے دو پيار و کوئي جامه باف تھا کيڑ بروغيرو بنا اکرنا تھا عُریب تفادہ حمول ہو گیا الکھ تی بن گیا کپڑوں کی دکان بن می اب اے مید بنے کی سوچھی اس نے کہا تیں نیچا کیوں رہوں سادات کی خاتھ ان عمد اس نے رشتہ بھیجا اب انہوں نے محقیق شروع کی کریہ ہے بھی سادات میں ہے یا نہیں ۔اس نے پچیفرض گواہ جمع کر لئے کر تہیں ا کیک بزار دول گاهمهیں دو بزاروں گالبس گوائی دیدینا کہ میں بھی ساوات میں سے جول تو بعض لوگ جموت ہو لئے پر تیار ہو محے ایک بیٹھائن تھا خان صاحب اس نے کہا کہ ہم کوائی دیں مے تمہارے سید ہونے کی ہمیں یہے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گوائی دیں مح تمہاری ان کے اوبرزياده اعتاد قداس للنے كدة وؤيل آ دى تھا كەجب بيامدالت يى جاكر كىم كاكديدسيد بياتو مچرعدالمت بمير بے سيد ہونے کو مانے کی خان صاحب پر احتاد کی وجہ سے اس نے اور کواہوں کو بھی بنادیا کربس بدخان صاحب ایک کواه کانی ہاور باتی میرے کمرواسلے بیں باتی کواموں کو کہدویا کرتمباری مفرورت نبیل ہے۔خواہ کو او ش جموثی محواتی ولوا کرائے آ دمیوں کو پھنساؤں اور بزارول، دو بول کرفرج کرول - کیا خرورت ہے۔ جب بلاخرج دیے کی گوائل دیے کوتیار ہے۔ و وعد الت من ينج في في كما كرتمبار مرادات بون كي كيا كوائل بداس في كما كرفان

idhless.com

صاحب گوائی دیں مے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں گواہ ہوں اس کے سادات ہونے کانتج کے ا کہا کہتم کیے گواہ ہو؟ خان صاحب کہنے گئے کہ بدلوگ تو سے سنائے کہ دہے ہیں کہ بیسید ہے میں نے تو اے سید بنتے ہوئے ویکھا اس واسطے میری گوائی سے زیادہ کس کی گوائی معتبر ہوگی ؟ بیہ تھتے اصل میں خلال تو م کے میرے سامنے ہی تو ہیں ۔ میں نے تو آئھوں ہے ویکھا ہیاں کو مید بنتے ہوئے ۔ تو جھے سے زیادہ معتبر کون گواہ ہوگا۔ ان کے مید ہوئے کے بارے میں تو اس محیب برنے کی کوشش کر رہا ہے تو خیر کوائی تو تھی تھی تھر چھانس دیا اس بیچارے تریب کو کیا مصیب برنے گائی کہ گوائی دیں جا کر کہ دیسے کہ میں گوائی تیس دیا ہوں۔

#### بری مجلس <del>میں ندی</del>ھو

# قرآن پڑھوتد ہیر کےساتھ وہ زندگی کا دستور ہے

والسفین اذا ذکر وابلیات وبھم لم یخر وا علیها صماق عمیدة جبالله کا ایت ان کے سامنے پڑی جنے تو خوراور تدبیر کرے تھکان آ یوں کی طرف بید کیے کہ اس برتو الفاظ بین ان کے سامنے پڑی جنے تو خوراور تدبیر کرے تھکان آ یوں کی طرف بید کے کہ اس برتو الفاظ بین ان میں معانی کوئیں ذیارہ سے نیارہ اس ان الفاظ بین کیا ہا ہے۔ اسم یخو وا علیها صما و عمیا ان اندھ اور بیرے موکر ندگر دور بلکہ بینا اور شقوا ہو کرگر دور جبت کے ساتھ ولیل کے ساتھ نورانیت کے ساتھ معانی کواور آ یوں کو بحد بین موکوئی الب اور کیا جا ہے وہ او اب تا تعدمانی کواور آ یوں کو بحد بین موکوئی الفاظ من سے وہ تو زندگی کا دستور ہے۔ تو تعدمانی کا مائین قرآن ان ان فائد کو تو تعدمانی کو تعدم کے دور تو زندگی کا دستور ہے۔

## صرفالفاظ بى يرقناعت نەكرو

قر آن اس لئے ٹیمی آیا کہ اس کے القاطار ٹ لیا کروآخر آپ کے سامنے قتریرات ہند جب

۲۲۲ آ آ ہے آ ہے یہ کہتے ہیں کرماحب بدیوی برکت کی چیز ہے۔ لبنداوفع جاریا کی کوش نے پڑھ لیا الاسلامی اللہ اللہ میں ا سمجهاؤكم وفعد كيتحت مين مقدمه لزول كمن وفعد كي تحت مين استغاثه كرون توقر آن مين بعي لفظون برقناعت نه کردانواب حاصل کر کے اس کے معالی کی طرف جاؤ کہ میرا آخرے کی نجاہے کا مقدمہ کوئی آیت ہے مل ہوتا ہے کیوں وکلا ملینی علماء کو تا اش کرتے ہیں؟ اس لئے کہ و سمجما کیں مے اس کا مطلب كداس دفعه كاكيامطلب بهاوراس آيت كاكيامطلب بهاورميرام حامل كؤي آيت متعلق ے۔ عمد اینا معاملہ کس المرح اللہ کے مراحضد جوج کروں رہ کے محصود حیلہ بتا کیں۔ وہ ایسے بتا کیں۔ علاءر بانی وکلاء دین ہیں

> آپ و کلاء کو پیچاسول برار قبی دے کر لاتے ہیں تا کہ جائیدا د کنوظ مووہ د کلاء ہیں اس تحزیرات کے جس کوتغزیرات بند کہتے ہیں۔اورعلاء تغزیرات ساوی کے وکلاء ہیں بہاں انمان کی جائد او محفوظ رکھنے کے لئے ان بی وکلا موحلاش کرنا پڑے گا۔ جن کوعلا مرکبتے ہیں بدآ سان ہے اً كى مونى كمّاب كے وكلاء بير، اگرا ب بير شركى عقمت كرتے بير، ان وكلاء دين كى بھي عقمت كرنى يزي ي مرتجع متى تى وكا دربانى علاء بيرالل الله بين محرآن كل بهت بدلوك علاء كا لباده مکن کرآ محے میں اندرے جاتل میں اوراو پر سے لیاس مولویت کا پہنے ہوئے ہیں۔ اور جب ود جابلاند باتن كرتے بيل تو لوكوں كولوں على مائل مكامت نكل جاتى ب كدي بود الفظا مولوی ونیا بجر می کی کوکافر کسی کوشرک بال تا پھرتا ہے بس جول زبان برآیا کے دیاز بان کیا تینی ب جوبكل دى ب اور جدايت كے نام ايك لقط نيس ب كدكوئى تربيت كرے كوئى ثر يَنْك دے بي نہیں تو علاء ایسے تیس بلکہ وکلاء ربانی جوعلاء آخرت ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور دین کی بات و تنجائے بیں ان کی وقعت کرنی بزے کی۔ اور بیٹو ہوایت مے تعلق ہے کہ خواہ کو او کھی وقعت كري مح اكرايمان عزيز بي والمحالد وقست كرنى يزي كى جيد و إلى جان عظيم ب اس ك بجائے کے لئے? ب وکیل کی عظمت کرتے میں اورفیس وستے میں خرطا مؤ فیس بھی تبیں ما تکتے میں کہ جب تک فیس نداد اکریں کوئی مسئل تہیں جا کیں ہے ایمانیس بلکہ بغیر فیس سے مسائل بتائے والع میں جب فیس لے کرمقدمراز نے والوں کی عظمت کرتے ہیں تو جو بے فیس کے مقدمہ لزائمين آب ان كى عظمت كيون لين كرته-

15 5 NO rdpress.com

# اولا دصالح کی وعااولا وطالح سے پیاہ

والسذيس يعقبوليون ومناهب لنا المنع يبال تك معاطرهاان كإجرموجود بيل بشءود آپ والدلز کا 'باپ بیٹا' دادائس ولت جوموجود ہیں لیکن شریعت نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کرآ ہے جوآنے والی نسل ہے اس کی ایعی ہے خیرخوا ہی شروع کرو۔ مالانکہ د داہمی آئی ہی نیس ونیا میں تمراہمی سے رحمت کا معاملہ کرو۔ وعائمیں مانگو کدا ہے دللہ! ہمیں عطا سیجنے ہماری از واج سے دوؤ ریت جوشتیوں کے نئے رہنما ہے: تعق کی اور طہارت کو زیاد الوں کے سامنے رکھا ہے الله اليك اوله ود بيجة جوتيري مت كاسوروسية اوراس كواوير رحت الريد اور جب تماري اولاد پر رصت انز کچی تو ہمارے لئے بھی خوشی کا ہاغث ہے گی۔ تو رحمٰن کے بندوں کا فقط مجی کا م نیس ب كروه طفے والول بري شفقت كريں بلكہ جوآ كنده أننے والے بيں ان بريمى الجمل سے شفقت شروع كروين وعاكين ما يك كران كوالله سعطلب كرين كدوه اليسة نيك بون اليسه صالح بون تا كدو ديمي رصت كاكل بن جاكيل ران بررصت الرب جاري اولاد جاري أتحمول كي تعندك جهار سے لئے وبال جان ندہوں بیسے مدیت ش آ ب۔ ترقر مایا افلیم انبی اعو ذہری من وقد يسكون على علمامة اسالنداليك اولادس يناها تكما يول جومير ساوير عذاب بن كرمسنط مو جومير بينادير معييت بن جائے' نافريان اوراو باش' محسّاخ اور برکار كردات ون معيبت الخاوَل. اليي اوالاوے ين بنا و مانكما موں راس يو باولا وي رہے آ دي تو اچھاہے۔ وہش مشبور ہے كداولا ونو بور كے لذوين جو كھائے وہ بھى وكھتائے جونہ كھائے وہ بھى وكھتائے تو بور كے لذونہ مانکو بنگه حقیقت میں توندی کےلڈو مانکو جووانتی تیٹھے بھی وں ۔اور بور کےلڈو ووتو چولا کی وغیر وٹاپ مضائی بھون کرویے ہیں تو و کیمنے میں تو وہالدو بہت بڑے ہو ہے ہیں اور دیا وکو وہ چھوٹے سے ہو كرروجات بي ان من كيم يم نيس بوتاب كماؤتو كي سنما كي كي آتي بواس كها كرت جِن عوام كها قرمان اولا وبور كے لذو بين و بيجين شن أ يتحص معنوم بوتے بين كھانے شن كر وے اور ند کھائے تو آ دئی پچھتا تا ہے کہ موجود ہے اور ڈھربھی نہ کھایا ہر صورت میں حسرت باتی رہے گی اور دیک مدے کر حقیقت شرحی استعال کر نگاتو مشاس آ کے گا۔

سامنے و ک**یمے گا تب مندا**س معلوم ہوگا گوہ و گنا ہر میں یژی ند علوم ہواس گئے آئے والوں پر بھی رحست اور شفقت ابھی سے مقبول ہو یکی ہوگی رحمان کے بندول کی شان ۔

خلاصه كلام اورطر يقةفمل

besturdulooks.wordpress.com الندتعالى نے اس بور مدر موج ميں معاشرت سكھادى كرتب بوتو يدكام كروجلوت بوتو يدكام كرومعاملات يزين توبيكام كرو- يورية داب بتلائے مصے بين جواصول بين وي ان اصول بر یطے تواس کی معاشرت فلاہر و باطن شن یا کیزہ بن جائے گی وی متعقیوں کی زیدگی ہوگی تو وہ عماد الرَحْنُ ہوں جمے۔اس کے میں نے بدآ بت تلاوت کی تھی کرتر جمہ ہوجائے اور تھوڑی تھوڑی تشریح موجائے تا كملى زندگى سامنے أے اتنا آپ نے سنااب آپ كا كام يرموگا كرجو بار جمد قر آن شريف بهوايك دفعه ساسف ركد كران آيات كويمر برهوادراس كاتر جمه ويحمواس ونت واكن بش آوے گی جو با تیں آ پ کے کان میں بر گئیں چرائیں ذان میں جمانے کی کوشش کروبڑ جمہ بر حوکہ کیا بیدی با تنس ہیں اور جب وہ جم جا کیں گیاتہ پھران کواپٹی زندگی میں دستور اسمل بنائے کی کوشش کرنا جب گھر سے نکلوتو آیت سامتے ہے کہ میری جاں ایس ہو جسے دمن کے بندوں کی ہوتی ہے جب سکی ہے بات چیت کروتو سلام میں ابتداء کرد جب کوئی جھڑا اوسائے آئے تو کہو کہ سلام توراع ہے كسيمال بيم اس كے عادى تيس بين - جب فرج كرنے برآ و تو اعتدال سے كرو جب كوئى نغس سامنے آئے تو تقل و غارت اور زیادتی ہے بچڑ جب اپنائنس سامنے آئے تو تو ہاور استغفار کرو ا یناشعار رکھوجب کوئی معاملہ مقدمہ کام سے تھوٹ سے بچواور پر بیز کرو۔ اور جب سب سے نب معينو آنے والوں كى فركرو جوآ كنده آرہے بين كمان بررهم وكرم بوائعى سے دعاكي الكوان ك لے تو کتنی یا کیرہ زندگی ہے جوقر آن نے سکھلائی اگر اس زندگی ہے ہم محروم رہے تو کتنی بری بدنستی ہے اگر آب اس زندگی کواختیار کرلیں اور فتدای ایک رکوع برعمل کرلیں تو و نیامیں آب کا د قار قائم ہوجائے گا۔ پوری بستی میں ایک عمل کرے و کچھ لے دیکھتے اس کی عزت کہاں ہے کہاں تک پہنچ گی۔اور جب آپ اس ہے ہے کرچلیں کے ذات اور دسوائی کی طرف بوھیں مے تو سارا قرآ کن قویسے بی ہدایت محرص کہتا ہوں کہ تجها اس رکوع کو بھی آیدا پنادستور العمل بنالیس اور اس سے جو تھیجیں تکلتی میں اسے نا تک لیس کہ ہم اور اعارے بچے آج سے اس پر عمل کریں مے اور سارا گھر جب اس پر عالی ہو جائے گاتو دین دن کے بعد و کیمنے گا کہایں کی مزت ووقار کس درجہ پر ﴾ في جائے گا۔ تو بیس نے یہ جند آئیتی آپ کے سامنے تلاوت کیس اور یہ بظا ہرکو کی علمی مسئلہ تو تھا تبین اور میں کہتا ہول کر تر آن ہے جو تابت ہوو تل علم ہے۔علمی مسئلہ بھی بیلی ہے ان چیزوں برغور كريراتو فائده مند ہے جے ميں نے عرض كيا كہ بات ذاكن ميں آئى جو يز ھے لکھے ہيں وہ مترجم قمر آن شریف سامنے دکھ کراس دکوئ کا ترجمہ رہمیں ہر ہرآ بہت کا جب ترجمہ رہمیں ہے تو ہ

besturdulooks.Nordpress.com چیزیں ذبن میں آئیں گی جواس وقت کان میں پڑی ہیں وہ تاز و بناز و بول گی۔اب ان کو زئین میں جمانی شروع کردیں اور جو چیزیں اس کے خلاف ہیں آئیل رفتہ رفتہ چھوڑ نا شروع کردو۔ ایک ومسارى جيزي جيوز نامشكل موتاب -اس كى بل صورت بياب كي دى جب اي ممرور بال محسوى کرے کداشتے گناہ ہیں جوش کرنا ہوں اُن کی ایک فیرست بنا کردکھ لے کہ آج پہلے گناہ کو چھوڑوں گا دی دن اس پڑل کرے گا جب عادمت پڑ گئ اور چھوٹ گیا اب دوسرے کو لے لے دس ون أل برعط مجروه بمي جهوث كيا-وس ون أور بطرود جار مين ش سرار ع كناه جهوث جاكي مے۔ جب بوی کے ماسے سادی چیزی ایک دم آتی ہیں کہ ریکی مت کرو۔ یہ بھی مت کرور تواسے آ دی ڈرکر میٹر جاتا ہے کہ کس کس چیز کوچھوڑ دول میری تو ساری زندگی ملوث ہے مایوں موجا تا ہے تو مایوں مونے کی ضرورت نہیں رفتہ رفتہ ایک ایک چیز کوچھوڑ دو۔ جب ایک چیز کوچھوڑ دی اوراس برقابويافة بوشكة اب دوسر بركوافقيا ركرب دن ان كي مشق شي لگاد اس برجمي قابو مو عمیا تو دس دن تیسر مدے کی مثق برلگا و ان شاءاللہ چند دن میں بہت کی برائیاں چھوٹ جا کمیں گی اور بك صورت بكيون كي بحى بين أيك أيك في واسين ما من ركواوكم أن الى يرش كرة باوروس دن تک برایم مل کرداور پھرآ باس کے عادی ہوجا کیں کے جال ای کا قصرے کر سے نکل در دن مثق يجيح كدييم وطال ٢٠٠٠ م ي جلخ اب يسعشدون عبلبي الاوص هونساً كي شق بوكي واخا حاطبهم المجاهلون كاقصده كياراك يراك المرح ياعمل يجح كرجال كيل آواره كروول كى كبلس عطيمين نكاه نيتك كرك وبال عصيت جاء خواو تواولز الى بجر الى بوتو كبو بعالى بم اس كام كنيس - عادا سلام لو- چند جكه بم مثل كرين كي قود در يمي مجمد جائين كي كه بعالى بداس ورج کے تیں ہیں۔ مجرود سرے آ ب کی عزت کریں گے اور آ ب کے سامنے برا کلمہ کہنے ہے پہیز کریں سے تو اس طرح سے آپ آپی اصلاح تو کر بی لیس سے محرد دسروں کی بھی اصلاح کر وي مے او تيكيوں شريعي ايك ايك تكى كو ليت ر بواور رفته رفته اس پر جلواور بديوں شريعي ايك ایک بدی کوچھوڑتے رہوتو اس طرح سے مینے دومینے علی بہت ی تیکیوں پر قالو یا جا کس سے اور بہت ی بدیال فتم ہوجا کیں گی۔اور ڈندگی یا ک بن جائے گی۔

> یس بی تمامقعد عرض کرنے کا اور قبرست شاد کرنے کا اللہ تعالیٰ تو نیش عطافر ہائے میسی بھی اورا ب كوكى كرنيك وتدكى وس يحس كورا أن كريم عن حيات طيب كما كيار من عدم ل صدال حامن فكراوانشي وحومومن فلنحيينه حيلوة طيبة جمآ دي إيمان ادركمل صارلح اختياد كريكابم اسكو یا کیزہ زندگی عطا کریں کے جو بڑے او شیخے درہے کی ہوگی۔ول میں مکن ہوگا۔بشاش اور علمسکن رہے گا ونيامى ادرة فرسيمى اس كى ونياش كى مرسادرة فرت ش كى مرسد بس وعا يجت اللهم وظف

besturdulooks.wordpress.com

عالم انسانیت کا مکمل قانون اسلام

#### خطبهمسنونه

الحمد لله نحمده و نستعیته و نستغفره و نومن به و نسو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیتات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد آن لااله الا الله وحده لا شریک له و نشهد آن میدنا و مولانا محمداً عبده و رسوله ارسله الله الی کافة للناس بشیراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً صلی الله علیه و علی الله واصحابه وبارک وسلم منیراً صلی الله علیه و علی الله واصحابه وبارک وسلم تسلیماً کئیراً

اما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السرحسمن الوحيم افغيرالله ابتغلى حكماً و هوالذي انزل اليكم الكتاب مفصلاً

بنگلور کی دلفریبی

besturdulooks.wordpress.com بررگان محرّم! آپ كاس عظيم الثان شريس جوايي حسن وخوبسورتي فضاكي وسعت آب و بوا کے اعتدول اور مناظر کی خوبی کے لوظ ہے بعدوستان کے شہروں عمل ویک متازم بن شہر ہے۔اس کی طرف قدرتی طور پر قلوب اور طیائع کی کشش ہوتی ہے۔ پنڈٹ جواہرلال نہرونے ایک وفعہ کہا تھا کہ آگر ہیں وزارت عظمی سے ریٹا زُوْ ہواتی بنگلور

یں جا کر تیام کردں گا۔اس ہے بہتر ہندوستان میں دوسراشرنبیں ہے۔ ببر حال بیا پی ظاہری خویوں اور خصوصیات کے لحاظ سے ایک متازشہر سے محراس میں طاہری خصوصیات بی تعلیمی بلک كمومعنويت يمى ب - يحد باطنى تصوميات بعى إن ادر أكريون كهدد يا جاسة كديدز من بالبدون اور شهدا می زین بنوید به جاند بوگا۔

تييوكاوطن

سلطان ٹیوکار وطن ہے ان سے بچاہدانہ کار ناصول کار برکز رہاہے ان کی شہادت ای مقام بر موئی بہاور قام ہے کہ ایک سلطان وقت کی شہا دے جہا کی شہادت بیل موتی معلوم میں كتن افرادكوانبول نے جام شہادت بالا بوكا اور كتنے لوگ يبال شهيد موت مول مح-ان بن شہدام کی اولادیں آپ ہیں بیمکن ٹیس ہے کہ ان کے جذبات آپ کے اعرام چروٹ ہول روہ ولولے وہ جوش جہاؤ و وشہادت کا ذوق آبال ہے جوآپ کے اندر موجود ہے۔خواو آپ کواحساس نہ يو"الولد سولابيه باب كےجومد بات موتے مين ووتدرتي طور براواد ديم تعل موت بين . توا پی معنویت کے لحاظ سے زمین جوش اور جذب اور دینی ولول بھی رکھتی ہے۔

## وسعت اخلاقي اورعالي ظرفي

ای کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم لوگوں کے سائے آئی وہ آپ کے اخلاق کی وسعت ہے ہم لوگ حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ ہے کرمہانوں کی دارات میں میافت میں اکرام اور تو تیرش بہاں کے لوگوں نے جو میذ بدو کھلایا ہے وہ ایک ممتازمتم کا جذب ہے جیسا کہ حدیث میں فر مایا حمیا ہے كرمين كنان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكوم ضيفه" جوالدُيراوراَ خرت برايمان ركمنا بواس کے فرائش میں سے ہے مہمان کا کرام اس کی تو قیراس کی مدارات اس تعلیم بوت کے ماتحت آپ نے مدارات میں انہاء کی خوش سلیفکی کے ساتھ انعم کی خوبی کے ساتھ مہمانوں کا قیام

besturdup ooks mordpress.com ان کی آمدان کی تو قیریدائید ممتاز صورت ری ب- بهال اس سته بھی بر حکر عالی تلرفی کی بات بیہ کہ آئے والوں کا آپ شکر بی می اوا کروہ ہیں اور محض طاہر داری کے طور برنیس بلکہ دلوں کے جذبہ سے ۔حضرت مولانا ابواسعو د صاحب جوصدر استقبالیہ بیں' انہوں نے اسے نطبیدُ استقباليدين آپ كاطرف سائى طرف سي بعر بورالغاظ ش شكريجى اوا كيار توجيرت بيب كد الى قربانيان آب في وير) جانى محت آب نے كى مهمانوں كوراحت كينيانے عن اعباء آب نے کی اور او پرسے محرب بھی اوا کررہے ہیں۔ بیال ظرفی اور تدرشنای کی انتباء ہے کہ آ دی سب کچھ کرے اور پھر ہے کہ کریں نے مجھ بھی ٹیس کیا ۔ ہمارے کیال ایک مثل مشہور ہے کہ بادل وہ ہے جو ہر سے اور گر بادیے لینی برس کر گر ہاتا ہے۔ کہ وہ مجرآ بادہ ہے بر سے براس کا جذب يكى ب كه عن قلوق كويانى دول اورحيات بهم ينچاؤل ودسرامعرع ب كريخي ووب جود ب اور شرمادے تو سب کھودے بھی رہے ہیں اور شر مابھی رہے ہیں۔ مداست کا اظہار بھی کرد ہے ہیں بیکام تو حادا تھا کہ ہم آپ کاشکر بیادا کرتے الیکن جارا فریشہ بھی آپ بی نے اوا کر دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا چیز ادا کریں۔اورادا کریں بھی تو واقعہ یہ ہے کہ جبتنے جائع طریق پر آپ نے سهمان داری فرمانی جنسه کوکامیاب بنایا- جهارے باس الفاظ استے جامع بیں نبیس کہ جوحاوی ہوجاویں آپ کے شکر بیکیاد برلیکن شکر بیکالیا طریقہ کیا ہوکہ جب انعام اور خمت تو ہو بے انجااور شکریے کے الفاظ مول محدودة يسيم وقع كے لئے خود شريعت نے جمعي بتلاديا كدلات ودشكريكس المرح اواكري ۔

شكربه كاطريقنه داؤدي أيك طريقة وحضرت واؤوطيه السلام تي جلاياحق تعالى في جب ارشاوقر مايا اعملواال

داؤد شكواً " استدادُداميرى فتون كاشكراداكرو ادرداقديب كراهد كام كواتياء س زياده كوئى تيس بجيسكا وهائق الهيدى جوبجهاورفهم البياعليم السلام كوديجا في بوه كى كونيس دى جاتی۔ بلکہ بنتی با تیں آتی ہیں ووسبان ہی کی جوتیوں کے صدقے سے آتی ہیں۔اوران ہی کی بركات ے آتی بيں يو داؤوعليدالسلام وقتم ويا كيا كدميراشكراداكرو انبول نے عرض كيا ياالله سم طرح ادا كرول بير بحد من نبيس آتااس كئے كه جب شكرا دا كتے بيغوں كاتو اس شكرا دا كرنے كى توفق بھی تو آپ ہی ویں مے۔ جب بی توشکر اوا کر سکوں گا۔ اس کی طاقت بھی تو آپ ہی ویں مے ۔ توبیاتو نین دینا طاقت دینا اورخورستعل ایک نعت ہوگئ مجریس اس کاشکریا دا کروں اوراس كاجب شكرادا كروں كا تواس كى تو فيق بھى آپ بى ديں مے تو بھرا يك فعت پہلے ظل آئى بھر ش besturdulooks.nordpress.com اس کاشکر میداد اکرول تو برشکر ۔ بیلیا ایک شکر نکائے ہے تو می عاجز ہوں کیشروع کس طرح ہے كرول شكريكوا وراداكس طرح ب كرول برشكر ب يمبله ايك شكراور برشكر بي بمبله ايك شكرتو میں عابز ہوں شکر اوا کرنے سے رحق تعالی نے فرمایا کداے واؤوا جب تم نے اپنے جمز کا اعتراف کرلیااور تم شکراوا کرنے سے عاجر ہوتا ہی جارے شکر کی اوائی ہے۔ کون ہے جوشکر کا حق ادا کریے نعیقیں لامحد وداورشکر جارا محدود طاقتیں جاری محدود دمکن نہیں کہانٹہ کاشکرادا کر تكين - اس لخ صورت كن ب كداب تجزكا اظهاركر الداوران تصوركا اعتراف كرك كه بھائی ہم شکر کوا دانبیں کر سکتے ۔ تو سبی اوا میگی شکر ہے بہتو طریقہ داؤدی ہے جوانہوں نے ارش و قرمایا کہ جب شمر بہت سالانم ہوجائے اورادا کرنے سے عاجز ہوجائے تو اعتر اف کرلو بجز کا کہ بهائي عاجزين بين ادائية شكركوي شكركا قائم مقام موجائك

#### شكركاطر يقة محمدي

أيكساطريقة نبي كريم صلى التدعليه وسلم نے ارش فرماني كدا گرفعتيس أامحدود بون تو تم بھي المحدود همرية واكرورهم بندوب محدود ووالمحدود همريدادانبين كرسكنا يتوالقاظا يسارشاوفر مادئ كروه لفظاس الكركوالاحدودينادير برجب كيعضور تاالله كاحركي اوشكراواكياك اللهم فك المحمد حمدة هامة مسع دوامک اسالندا تیرے لئے سے اورداگی تعرب جب تک کرتو وائم ہاورتیرے دوام ک كولى صييس إقوير والدكي على كوفى منيس اور قربلياكم ولك المحمد حمداً خلداً مع خلودك اور تيرے لئے تحد ب جب تك كرتور بن والا بادرتو بميشدد بندالا بت ويرى تم بحى بيشدر بكى تير رساتها ورفر ملياكم ولك الحمد حمداً الامنتهي له دون مشبتك الورتير \_ لح تحرب نک حمد جوتیری مثبت کے ساتھ ساتھ سطے اور تیری مثبت کی کوئی انتہ نیس تو میری ترکی بھی کوئی انتہا مبس او آ دی جب بوری حداور بوراشکراداند کر محلواعتراف بحز کے بعدر بھی کبدے کریے دوای ب يعلق الله الإفغال لي كوك دواكي يناوي ينا بين ما دروه شكر بحي دواكي تن جانا سيد

اوا يَكُونُنكر

اس لئے اگر ہم آب لوگوں کاشکر بیادا کریں اس مہما نداری پراس لباقت پر اوراس جلسہ کو كامياب منافي برقواليك توبيع ض كرين مح كه بم عدجة بين آب كاشكراد اكرف سي يقوب ست داؤدي اورايك بيعوض كريس مع كد جب تك آب باقي بين آپ كي تسليس باقي جارا شكر آپ besturdulooks.nordpress.com کیساتھ ہے ۔ توبیدوای شکر ہوگیا۔ اپنی طرف ہے جمز کاا ظہار بھی ہے اور دوا می شکریہ بھی ہے پھر الناشاه الله وواى طورير ساتحد بمى ريب كار

يرسنل لاء كيمعتني

ببرهال اس تخلیم الشان شهر میں جس کے اعدد ظاہری اور باطنی تحصوصیات ہیں۔جس سے باشندون كي اعدا خلاق بلنديان بيراس عظيم الشان بنذال مين بيعظيم الشان جلسه منعقد كيا جاربا ہے۔جس کا موضوع ہے مسلم پرس لاء یہ جلسہ ہے آل اغریامسلم پرس لاء کا میں ایمی ایج بررگوں سے بوچے رہا تھا کہ پسٹل کے حقیق معنی کیا بین اس لئے کدانظ اعمریزی کا بہتے ہم تو بوری طرح الكريزي والنية تهين توجل في حقيق كي كريس معنى كيابين توسيجورب على كمفسوس قانون جو کی توم کے ساتھ مخصوص ہوا ہے برسش لاء کہتے ہیں میکر کہا یہ کمیا کہ برسش مے معنی واتی کے بیں یعنی مسلمانوں کا ذاتی قانون مسلمانوں کا محقبی قانون ان کے احوال فضیبہ کے بارے میں غرجي بدايات ريزي قانون أس من والى قانون آجاتا بينوا الى العال واحوال كم متعلق بهي بالتي آ جاتی ہیں۔ خاندانی اور عالمی واقعات بھی آ جائے ہیں۔نکاح ہو طلاق ہو بہر ہومیراٹ ہوا یہ سب چزیں اس میں آ جاتی میں تومسلم پرش لا معنی می<u>ہ فک</u>ے کے مسلمانوں کے خفی قوانین ذاتی قوانین خاعرانی اورعا کی قوامین میدین جن کا تحفظ آپ کو تصود ہے۔ پیسلمانوں کا قانون کباجاتا ہے۔

#### قانون در حقیقت اسلام کا ہے

لیکن می عرض کرون کا کرمسلمانوں بحیثیت قوم کے کوئی قانون بی تیس - قانون در حقیقت اسلام کاب۔ مسلمقوم کاکوئی قانون ای تیں۔ جومان نے اس کانام سلم ہے جوندمانے اس کانام فیر مسلم ہے۔ نیکن قانون خودمسلمانوں کا شخصی نبیں۔ نہانہوں نے کوئی قانون وضع کیا ہے نہان کے ساتھ تخصوص ب- تانون اسلام كاب اوراسلام كا قانون وشع كياب شان مكرس تحديمس بر قانون اسلام کا ہے۔ اور اسلام کا قانون بوری و نیائے انسانیت کے لئے بعیجا کیا ہے کمی مخصوص آق م کے لئے جیس بھیجا گیا۔ یہ آ پ کا قانون ٹیس بکسوئیا کے سارے انسانوں کا قانون ہے۔ان لفظوں ہے کہ "مسلمانوں کا قانون ایک تصب اورایک حدیدی ٹیکی ہے تو غیرسلم سم کا کہ جھے اس سے کی تعلق بیاتر مسلمانوں کا قانون ہے۔"ایک تعسب چلے گاوہ تورکرنے کی طرف بھی توجیبیں کرے گا چونکہ مسلمانوں کا قانون ہے میر؛ قانون ٹبیں مجھاس برقور وکلر کی کیا ضرورت ہے کین جب ہم کیمیں مے

besturdulooks.wordpress.com كمسلم قوم كابحيثيت قوم كے كوئى قانون تبيس دوتو خداكا قانون ب بيسے مارے لئے آيا ہے تمہارے لي يحى أيا يب مديث من أي كريم ملى الله عليدة ملم كالرشادي كلان النسب يسعث الى قومة محسلصة ومعشت المبي المنساس كشاخة برتيفيرا في ارتياقوم كي المرف بميجاجاتا تعاسى يغير كادائر وممل خاعمان ہوتا ہے جیسے نی اسرائیل کے انبیاء کدوہ تی اسرائیل خاعمان کے لئے آئے تھے فیراسرائیلی ے انہیں تعلق بیں تھا۔ صغرت سے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسرائیلی بھیڑوں کو قبع کرنے آیا ہوں ونیاسے جھے کوئی تعلق نہیں نداور قوصوں سے میری غرض ہے۔ ش اسرائیلیوں کی اصلاح کے لئے آیا ہوں تو بعض انبیا وقو خاتدانوں کی اصلاح کمیلتے بیسیج مئے اور بعض انبیا و دعنوں کی اصلاح کے لئے جیسا ك يحفرت يونس عليدالسلام كوكرجا دشيرول كي اصلاح الن كے مير دخريائي محي آو سحيان السببي يبعث المي هومه خاصة برقيفيرا في الي قوم كالحرف بعيجا كيا بمرضورة مات بي وسعنت الى الناس كافة عم دنیا کی تمام اقوام کے کے بعیجا کیا ہوں سارے انسانوں کی اصلاح کے لئے بعیجا کیا ہوں ای واسطقرة ن بحيد عن جكر جبال عبادت عامدك بدايت فرماني بالنمان لان كيدايت فرماني تواس جَدانَاتُول كالقذاستَعالَ فرلماي بسايها الناس اعبدواد بكم "اسعنياك انسانوا إيدربك عبادت كرد\_ بسائيها الشاص انبي وسول المله البيكم جعيعاً "اسدنيا كاتساتو! جواً ع موجود بين آسندہ جہاری تعلیں آسی گی ان سب کے لئے میں تغیر بنا کر جیجا میا ہوں تو آب کسی خاص قوم کی طرف معوث نیس موتے کمی خاص وطن کی طرف مبعوث نیس ہوئے بلکدونیا کے سازے انسانوں کے النے آ سے ایس سے بیا تعازہ ہوتا ہے کدونیا کی قوموں میں جو تعشیات ہیں اس کاملی میں ہے کہ ان كاوين وغديب بي اس قوم كيلي مخصوص موكرة ياب وعلى خائدان اب وين كو لئ بينا راب دوسرے خاتھان والول نے کہا کہ ہمیں اس ہے کیا تعلق آیک وطن کے لئے پیٹیبرآ یا تو دوسرے وطن والوں نے کرمیس اس سے کماتعلق ان کے وال کا ایک قانون سے بیاس پڑل کریں کیکن جب ب اعلان کیا گیا کریں کی خاص وطن یا خاص فوم کی الرف نہیں آ یا می او دنیا کے سازے انسانوں کے لینے آ با مول آو اب دنیا کی قوموں کو دوست ال گئی گلر کی ۔ کد جب ہمارے لئے بھی بھی کا تون ہے تو ہم بھی اس میں آگر کریں اورا طاعت کریں اب کوئی ندیانے بیاس کی بحروی ہوگی۔ پیغام انٹہ کی طرف سے عام ہدنیا کی تمام اقوام کوخوا ہو اس تعلق رکھتا ہو۔

اسلامی قانون فطرت کےمطابق ہے

ببره ل میں بیومش کرد ہاہوں کے سلم پرش لا مکا آگر بیرمطلب ہے کہ ان سے تحتی تو انین اوّ

besturdulooks.wordpress.com ان كامن حيث القوم ندكوني مخفى قانون بهاورزكوني ذاتى تانون بهدو وخدا كا قانون بهام ال قانون کورنیا کی قوموں کے سامنے پیش کریں مے رسلم پرسل لا وکار مطلب بالکل جیس کرہم اسینے قانون کو بچائے جا کیں نبیل ہم اس کے تعفظ کے ساتھ ساتھ دنیا کی قوموں کو بھی وقوت ویں گے۔ كرتم بحى آن برعمل كرو خواده و تخفى چيز بوخواه خانداني چيز بهواس ليخ كده وقوانين فطرت محمطابق ہیں وہ انسان کے طبعی جذبات کے مطابق ہیں۔وہ زبردی کے قوائین نہیں کہ متل میس مائتی ہواور دل شد مانتا ہواور زیردی اس کے او پر دالا جائے ہے بات بیم بلکہ جب غور کرے گا آ دی قطرت کے مطابق بائے گااس کئے ایک انسان کی زندگی ای میں ہے۔اس مانے والے انسان کانام ہے مسلمان اور مسلمان کی زعدگی مبدے لے کر لیر تھا اور پیدائش ہے لے کرموت تک اوراس درمیان میں جاتنے اس کے افعال اور احوال جی سب براسلام کا قانون لا کو ہے اور جنتی ہدایات جیں وہ سب خدا کی طرف ہالائیں و کوئی موضوع قانون تبیں کہ ہم نے بنائیا ہوافعال کوچپوز کرانسان کی ذات پراس وقت سے اسلامی قانون لا کوہوجاتا ہے کہ اے عشل بھی نہیں شعور بھی تیس تمیز بھی نہیں آئ پیدا ہوئے والايجيز عبالكل أي مضغة كوشت بسناسية عمل بينتيز بيمراسلام كا قانون اس برالا كوروا كسيدا ہوتے مل خبلا دھلا کراس کے دائیس کان میں اذان دوا در بائیس کان میں تھبیر کہوسب سے مبلے اللہ کا نام منتجاة -ال ك كان شي اوركيوك الله اكبراالله اليواب الركى من يوافي تيس ب-اس ك ول عن يتمادياجا تاب كيفلمت هذاوى يتراجوبرب اشهد ان لا الله الا الله ال كسوا كوكي معبوديس مشهد ان محمد رسول الله محرسلي الشعايد المم الذك سيح رسول بين بب آ دی ان بنیادی عقیدوں پر آ حمیا اور یہ بات ایک بنے کے دل جس بیٹو گی۔اب آ سے عل بے فرمایا مگیا کہ حبی علی الصلواۃ عمب سے بڑا مگل بیار عباوت خدیوندی ادا کرو۔ جب یے مجی اس کے دل من جمادیا آب نے آ مے عام زندگی کے بادر برمیں ہے۔ "حسی علی الفلاح" عام فلاح و بہود كى طرف الزآ ؤ ـ اب ر بايد كرده يج يجمنا ب يانيس ـ آب كوفا كده كيا ب كددا كي كان بي اذان کمیں اور ہائیں کان مل مجمیر کمیں ریوابیا ہے جیے آپ نے کمی دیوار کے سامنے وعظ کہدویا وہ بوار كيا سمجه كي ليكن به چيز غلط بهر وقله اس بحي كوعش نيش شعور نيس ليكن اس بحيركا قلب ايك معيد مختي کے ماندے جواس پر چھاپ دو مے وہی جیسے جائے گااور جب ہوش سنجا کے گاتو وہی کلمات کہنا مواا بھرے گا۔ جوآب نے اس کے دل پر چھاپ دیئے ایں ۔ تو اگر چھٹل وشعور نہیں کر استعداد ہے قبولیت کی چوکلمہ اس کے کان میں والیس مے وہ حجب جائے گائی کے ول کی سفید مختی پر جیسے ہے

besturdubooks.wordpress.com ر بکارڈ مکسٹین ہے ہم جوتقر بر کررہ ہیں دواس على چين جارى سبات مقل بے نشعور ب ا یک جائد محض چیز ہے لیکن سادی تقریمیاں میں جم جائے گی۔ جب آ پیاس کی کل اینٹھیں گے وہ ساری اگل دے گی جواس کے اندر تھری ہوئی ہے تو کیا ایک انسان کے بیچے کا دل اس مشین سے بھی الميا مخررا ہے۔انسان نے اپنی مثل سے اس کی تحييق کی ہے تو ده مثل خود کتنی بری ہوگی ادراس بيج على عمل قر سيمرتشود غراياتي اولى أيس بيدليكن جوبرموجود بي بوآب اس ك كان على والدير معرد واس كول عن تيب جائے كار

# بحيه كى تربيت كاوفت

اس سا ام فزال نے بیاصول اخذ کیا ہے کہ یج کی تربیت کا زماند بیٹیں ہے جوہم بھتے ہیں کہ پارٹج برس کا ہوتو کتب میں بٹھہ دواب تربیت شروع ہوتی ہے تیس فرمائے ہیں کہ پیدا موتے ہی تربیت شروع موجاتی ہے۔ فرق ا تاہے کہ ہوہ تا طب مبیں بن سکتا ہے۔ محر ان باب کا کام ہے کہ ڈالیں اس کے اعرائی چزیں کہ جوحتی اور کی ہول تو امام تھے جی کہ دود ھ بیتے بح سے سامنے کوئی براکلمہ نہ کہیں جو کلہ کہیں مے وہی اس کے قلب میں جیب جائے گا۔ وہی نشودتما یا کرا بھرے گا اور کیے گا اس نے جوہات بھی اس کے سامنے کریں و وحقی اور کچی کریں۔ عمد وكريس تاكداس كدل يس ويى ياخس جيب جائي اى طرت ساس كى آسكميس أيك آسي کے مانند بیں اس کے دل کوشھور واحساس بیں لیکن آئٹھیں تو تھلی ہوئی بیں تو امام لکھتے ہیں کہ مال ہا ہے۔ نیچے کے آ مے کوئی بے حیائی ک حرکت ندکریں اگر بے حیاتی کے کام کرتے ہیں تو وہی اس کی آ کھ کے رائے سے جا کرای کے ول میں میں جا کیں گے۔ اور جب وہ ہوش یائے گا تو وہ ک ب حیائی اور بے غیرتی کی باتنی کرتا ہوا امجرے گاتو کان میں اجھی بات ڈ الواور آ کھے کے سامنے ا پیچھنتش چیش کرو خیالات اس کے دل میں اقتصے جماؤ تا کہ ہوش سنیبالنے کے بعدوہ امپھا ہے '' اقوال بھی اس کے ایتھے ہوں افعال بھی اس کے ایتھے ہوں تو تربیت کا زمانہ برٹیس کہ یا بچ چھ برس کے بعد آتا ہے ملکہ پیدا ہوتے ہی شروع ہوجا تہ ہے فرق اتناہے کدیمان مخاطب ہیں وال باپ كيونكماس كم بيح كما ندوناطب بنن كي صلاحيت أيس ب-

اسلامی قانون افعال پربھی اور ذات پربھی لا گوہوتا ہے اس كا حاصل يدفكا كراسا في قانون أيك إنسان كافعال برلا كونيس موتا ب بلك ذات

besturdulooks.nordpress.com يريمى "كوموتا بهاس في كريد يجدافعال اداكرف كوة كالنيس مردات واس ك موجود ب اسلام کا قانون اُس کی ذات پرآ خمیاتو و وقانون زیم گی سے شروع موجانا ہے آپ نے اڈان کہہ دی بھیر کہددی اب نماز باتی روم کی ع**لاء لکھتے ہ**یں کہ نماز جنازہ دونماز ہے اس اذان ادر بھیر کی آتے ج تو آب نے تھیراور اذان کی اور جاتے ہوئے اے آپ نے ٹماز بڑھ کر رخصت کیا تو ایک مسلمان کی زندگی اذان اورنماز سے درمیان ش بے کوابتدا میں بھی اسے اللہ کے تام تے تی گھیر ر کھاہے ادر انتہا ویکی خدا کی عماوت پر جا کر ہو کی تو آبندا و کردائ کی اذان اور تکمیسر سے اور اور انتہا كرداس كى تمازك اويرتوسارى زعركى اس كى دوچيز ول كدرميان آجائكى -

عقمت خداوع كالتوحيداللي اقرار رسالت اورثماز كاحذبها ورفتم يوكاوه ثماز كاويرتو ظاهر بات ہے کہ جناز ہ کی نماز تو آ ب بی پر حیس مے۔میت کوفیر ٹیم کہ کیا ہور باہے۔ وہ بیار و کفن سینے لینا موائے محرد استقاس کی موجود ہے نفس تو موجود ہے تو اسلام کا قانون اس کی ذات پر او محوموا۔ انعال توبعد کی چزیں ہیں تو جو تانون ذات پرلا گوہووہ انعال پر کیوں لا گونہ ہوگا۔وہ اقوال کی اصلاح کیوں نہ کرے گاد واعمال کی اصلاح کیوں نہ کرے گا۔ انسان کی ذات اور انعال سب تكحرير يوسئ بين اسلاى قانون كي تحت طاهر مات بدہ كديد قانون اكر غير مسلم بكد سادے انسان تتليم كريراتو كيابيكوئي برائي كى چيز بيركرابتداءى ين خالق كى عظمت ول من بينه جائيد تو ہرتوم کے غور کرنے کی چیز ہے کہ کئی یا کیز اتعام ہے کہ پیدا ہوتے ہی تو حیدالی اور رسالت کی شہادت اس کے دل میں وال دی ہے علی العبلوق کہد کراہے عبادت خداد عمری پر آ ماد و کرو۔ معاذ الله بيكوئى يرى چيز بفوركما جائز يفطرت كمطابق تعليم باوريقليم قومسلم كماحد مخصوص میں بیساری و نیا کے انسانوں کے لئے ہے۔ کوئی خور ندگرے بیاس کی محروی کی بات ے رکیکن اسلام نے توغور کا درواز و کھول دیا ہے محر جنب آپ ہوں کہیں سے کہ بیدہ مارا قانون ہے اور و قرمبارا قانون بيتواس سے بيدا موكاتسمب و و كيم كاكيش كيول غوركرون بيتوالك ووسرى قوم کا قانون ہے میری قوم کا قانون الگ ہے اور جب آب بیکیں کدند جارا قانون زرتمبارا قانون بية خداكا قانون بجس كمكفف بمسبقراردي مح بي ابموقعة ع كالنك غور الكركاك وجب مس محى يدينام ديا كياب ويم يمي اس برغور كري-

خدائی قانون سب کے لئے عام ہے

اس لئے میں بیوض کرد باہوں کدمائے سے کا ظامے بیسلم پرسل لا مسباد دھیقت سے کا ظ

besturdup ooks worthpress com ے بیاسلامی برسل لا ہ ہے۔ بیاسلامی لاء ہے۔ بیضدا کا قانون ہے جوسب کے لئے عام ہے بھین ے لے کرموت تک بورموت سے لے کرقبر تک اور قبرے لے کرمیدان حشر تک اور میدان حشر سے لے کر جنسہ تک اور چنتوں میں داخل ہونے کے بعد ابدالا بادیک کی قانون چان رہے گا۔ اور ای میں ترتی ہوتی رہے گا۔ بہاں اس کی اور نوحیت ہے قبر میں اور نوحیت ہو گی حشر میں اور ہو کی جنتوں میں جا ك يكوادر وكي كرينياد ك طور يريكي قانون رب كادرانسان كرتر تي اس مدوقي رب كي \_

# برسن لاء کا اصل مقصد کیا ہے

ميرهال مسلم برسل لاءكاصل التصديب يرعاني قوانين جوخاعداني طور يران يرلاكوبون ادر ذاتی قوانین جوان کی ذات برلا محدول ان کاشحند مؤحقیقت به به که دارک کس سیمی از مل نبیس ہے ندہم کو خمنت سے اڑتے ہیں اور ندہم کی قوم سے اڑتے ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس قانون کوتم بھی اعتیاد کرداورا گرنیس اعتیاد کرتے تو کم سے کم ہم کو تعل کرنے دوتم اس میں کیوں رکاونیس ڈالتے ہو۔ النادكادتول كادوركمنابية باراسب سيريز استعمد ب كريمين عمل كرف دواكرتم محروم ربناها بج جواور نہیں عمل کرتے تو عمل کرنے والوں پر بابندیاں کیوں عائد کرتے ہو کیوں اس میں رکاوٹ ڈالتے ہوتو مقعمد ہملی ان توانین کا بخفظ ہےاب اس تحفظ کے سلسلے میں آپ آرگفتوں سے دہاؤلا ال سکیل تو لفقول سدد بازوالس كونى اورجم يز مواثرات والحق كآب اسداعتياركري محرمته وواسلى هاظت ہے۔ اس قانون خداو تدی کی تواس کوہم محسوں کریں اور اس کا احساس میں موتا جا ہے۔

برسٹل لا ءکوئی بت نہیں ہے

لين حقيقت بيب كرحفاظت كايرمطلب تبل موتاكرةا نون كوئى بت ياتصوير بي يرسل ااء وه رکھا ہوا اور آب شور بیا کیں کہ مساحب اوہ ہے قانون پرسٹی لا مکاس کی حفاظت آب کریں۔ قانون کی حفاظت اس کا استعال کرناہے

قانون كى حفاظت يهيه كما باس كواستعال كرماشره ع كردوبس و وكفوظ موجائ كااور تم بعى محفوظ موجاد محليكن شوري وكدوه وكعاموا بتقانون تونانون كوكى بت برس كى حفاظت كرد بي سياكول ووقعور بي سب يزى حفاظت بديك كما باساب المرريالي اس يمل درآ مدشروع كردي تو قانون مجسم آب بن جائيل كـــــ یہ قانون خداوندی مننے والانہیں ہے

besturdulooks.inordpress.com يرس الاء كوئى شف اولى جزئيس بيكوئى كتنابى ملدة وه خودمد سكما بياس لف ك رُ مَنْ لاء کے قانون کی جڑیں قرآن اور حدیث میں دوسر کے لفظوی میں وہ خود اسلام ہے اوراسلام دوای زندگی لے کرآیا ہے۔ منے کے لئے نیس آیا ہے اس کی حفاظت کی فرمدواری خُوكِلَ آفَالَى فِي بِدِ"إِنَّنَا مُحَنَّ نُوزَّلُهَا اللَّهِ كُورٌ وَإِنَّنَا لَلَّهُ لَحَافِظُونَ " بم في يذكر (قرآت ) اتارا سے اور ہم عل اسکی تفاقلت کے ذمہ دار میں تو تفاقلت ہوگی اللہ کی اس ش کوئی عَلَىٰ تَبِيلِ وَالْ سَمَنَ ہے جارے لئے معاوت یہ ہے کہ ہم وَر بعد اور سبب بن جا کیں اسکی حداقت کا ' حافظ عَیْقی تواللہ تعالٰ بین کیکن اگر ہم وسیلہ بن کھے تو ہمیں سعادت مامسل ہوجائے گی درندا گرہم ته محل كرين اور شدها تلسته كرين بجربهي مشنه والأبيس بيرخووش تعالى في فرياياوان تنهو لوا يستبدن فوماً غيو كم ثم لايكونوامنالكم تم الرمب ألكراس: ين كاه قت س يجرم يَ وَتَهُمِين تکال دیا جائے گااس و بین سے اور دوسری قویس لا کھڑی کر دی جا کمیں گی و داس و بین کی حقاظت كري كى اس كے سعادت تو جارى بيجا گر جم سبب اور ذريعه ينيس اس كى حفاظت كا\_جم خودمحافظ نہیں اس کی حفاظت کریں ۔حفاظت کرنے والاحفاظت کرد ہاہے اس فانون کے خلاف کتنے کتنے مصائب کتنے بزے بڑے وشمن کمٹرے ہوئے کیکن آج ان دشمتوں کا نام ونشان کیس اور قانون خداد ندی پھرای شان ہے موجود ۔ قرآن بھی محفوظ عدیث بھی محفوظ افتہ بھی محفوظ ساری جیزیں ا بي جكه بين الكاركرن والمسطِّرُ وصحة أنَّ كونَ تقش بإنجي إن كابية بتلاف والأنبين بيرة تون تو ا بِنَي جُلِيدِ ہے کا نفاظت خداد تدئی ہے ہم اگر ذرابوین جاویں اس کی تفاظت کا ہمیں سعادت ماصل جو جائے گی آنگی کاٹ کر کے شہیدوں میں واغل ہوجادیں مے ورت بیاؤ محفوظ رہنے والی چیز ہے۔ محفوظ کا دامن بکر لومحفوظ ہو جاؤ گے

> ہم جوشور مچارے ہیں و ور مقیقت اپنی حفاظت کے لئے برسل لاء کی حفاظت کی عظیمیں وہ تو محفوظ ہے۔ہم جتنا اِس کا داس بکزلیں گے اتنا ہی محفوظ ہوجا کمیں گے کیونکہ محفوظ کا دامن بکڑ کر آ دمی خودمحفوظ ہوجا تا ہے۔آ ہے ہے برسل ماء کی تفاقت نہ ہوگی بیکمہ پرسل لاء ہے آ ہے کی حقاقت ہوگی تو ہم اپنی حفاظت کے لئے اے دائتوں سے مضبوط پکریں اور ہم میں میا ہے کہاس میں کوئی خلل انداز ہواگر کوئی خلل انداز ہوا بھی تو ہم بدسقابل ہے لڑنے کو تیار ہیں بیٹیس ہوسکتا کاس کے اندرکوئی خلل ڈالے تھم خداد تدی بجاہے۔

besturdulooks.wordpress.com توواضح ہوگیا کہ پرسل لاء کا قانون اسلامی قانون ہے کسی مخصوص قوم کا قانون نہیں۔ مانے والمحانات سلم بياقوه ومسلم قانون كبلائ كالدندمات والمحكانام غيرمسلم بياتوه وغيرمسلم كاقانون مبيس رماورنده وحقيقت شرمانساني قانون ببانسان كى برترى أورحفاظت ادران كى خوبي اور دنياو آخرت کی بھلائی کے لئے بیقانون بھجا گیا ہے۔اس قانون کا حاصل فقط بی نہیں کہ آ ب جدر کیس ادا كرليس بكدةا نون كى حفاظت ادر تحفظ كاحاصل بياب كداس بوسل درة مدكر كية ب شابرى افعال مجى اداكرين محر برفعل شر قربت و تعلق پائل اظرار ب يى فرق بدين ميں اور دى قانون مى -رسى قوانين صرف افعال برادا گوہوتے ہيں

رعى قوانين جوسلسنش مط كرتى بي وه صرف افعال برلامكو يوت بي كيكن خدائي قانون ولوں کے اور بھی لا کو ہوتا ہے۔ اگر کمی کو چوری کرتے ہوئے پکڑلیا تو قانو غاس کومزادی کے کیکن اس سے ول ش سے کوئی چوری کا میذب شال دے بیکوئی دنیاوی قانون نیس کرسکتا۔ جبل خانے میں جا کربھی چور کاجذبہ بی رہے گا کہ اب آگر جدمینے بعد چھوٹ جاؤں گاتو پھراس سے بدی چوری کروں گا۔ پھر جد ماہ جیل میں ربوں گا تحراس کے بعد میں ایک اور دیروست ڈاک ڈ الول گانو بھائے! ونیا کا قانون تو مبذ بات بھی لا گوئیس ہوتا ذات پرتو کیا ہو وہ آو اور بھی او پر کی چیز ب مرف افعال پرلاموموتا معظرهام پرده قانون چاتا بيكن دين قانون ادراتبيا مكا قانون وہ ہے کدوہ فظ چوری بی سے بیس رو کیا بلکہ چوری کی نفرے بھی دل کے اعربنما و بتا ہے۔وہ واكرزنى بى سے تيس روكا بكدة اكدى غلاعت اس كى سائے الى آئى ب وي باخاندى غلاظت توجرائم كي قفرت بنعادينا مجرائم سي بيزار بنادينا بيقانون خداد تدى كاكام ب-

قانون خداوندی انسانوں کی اصلاح کے لئے آیا ہے

مسلمانون كأتحض قانون موماعا كلى قالون مواس كالمنشام في الحقيقت يبي ب كه ظاهر ش يمل کردا درباطن میں خدا کی طرف رجوع کرد ۔اس لئے کہ قانون دونوں چیزوں پر لاگوں ہوتا ہے۔ تمبار مداول بربحي تهاري زبانول بربحي اورتهار مياتقول اور بيرول بربجي مندفظ ول كي اصلاح ندفقا باتحديوكياصلاح ندفقا ذبان كياصلاح بكدائسان سيمجوع كي اصلاح فيثر نظرب كياس كا باتحه بيركمى ورست موااس كاوماغ بحى ورست مواس كا قلب بعى ورست موطا بروباطن عدواس بر عمل درآ مدكرے تو بيشور ميانا كفن اس في بيس كرچندر سيس بين جنهيں بم پوراكر ما جا ہے بيس ياچند رمی با تیں جن کی مفاظنت کرنا جار المقصووب نہیں بلکہ بداللہ کادین ہے جس کے پیش نظر ہے انسان besturdubooks.Nordpress.com کی فلاح و بہرو۔ ہم اس کی حفاظت کر کے اپنی حفاظت کرت میاہیے اور دنیا کی قو موں کولا نامیا ہے ہیں اُ كتم بعي اس قانون كوايناؤ مواز نداد رمقا بله كريء وكيدلوة وتي زندگي بهو ياافعه ل كي زندگي موكه بييز ندگي بهتر بے یاد وزعر کی بہتر ہے جوم تجویز کرد ہے ہوریکی ادار سے مقاصد ش واخل ہے۔

## هرشورمقتر تبين

تو پرسل لاء کے خلاف ایک شور انجابس سے لوگ پریشان ہوئے اور آل ایڈ یاسلم بورڈ قائم كرديا- ين مجود وبون كدييشورمغرتين تابت موا كوده في نفسه كوكي اتهي چيز بين سمجها جاتا\_

# بعض شرمیں ہے خیرنگلتی ہے

جنہوں نے پرسل لا مک خالف کی واقعی انہوں نے خت ملطی کی مویا ایک شرا شامکر ہی شر میں سے ہذرے لئے فیرنکل آئی کیلی فیرٹویٹکی کرسارے سلمان متحد ہو میے کہ ہمیں اس ک ت - يم في بيم ن إلى كم ماست يدر برابان غاب بين موس بي برفر ق اور برطيق كعلايه وجودين برجع بوسطيم كررراه موجودين سباك بليك فارم رجع بوسك يي الناهر میں سے بی توبید فیر تھا ہے اگر پرسل لاء کے مخالف ند کھڑے ہوتے تو ان کے ول میں بیاجذبہ كبال سے پيدا ہوتا كداليك بليث فارم برخ ہو جاكيں تو اتحاد جيسي نست اس شور نے بميس بخشي -بخشی تویه شور بهارے لئے معنر ثابت نبیس ہوا۔ ہم تو آئیس محسن سمجھتے ہیں کہا یک درجے میں جو برسل لا مركاة لفت كررب مي كدان كى خالفت سے ہم مى جد بدا تحاويد ابوكيا .

خدا شرے ہر آگلیزو کہ خیرے مادراں باشد

بعض دفعة شرافعتا ہے محراس شریس ہے خیرلکل آئی ہے۔ ہمارے لئے بھی اس میں ہے خیر نكل آئى كرايم كوفت اتحادثل سربات نيس كروك طور برجم اتحادا حجى بات بحدرب بين بلديدايك نعت خداویمی ہے۔ حق تعالی نے بھی اے نعت قر مایا ہے۔ زمانہ جالمیت میں توگ اڑتے تھے آپس میں عداد تمیں برحتی ہوئی تعیں \_ آپس میں ایک دوسرے سے وطن میں ایل قبنی ہوئی تعیس - ذرا ذرای بات رہنگیں اِنسی تھیں۔ یانی بلانے رجھڑا کیلے یانی کون بلاے اس ر تبیطاؤ رزتے تھے اور بالزائى بچاس بچاس سويرس جارى رائى تكى اور مرف والے وصيت كر جاتے بتے كالزائى بندن ہونے بائے۔اے جاری رکھنا 'جارے خاندان کی ٹاک شکٹ جائے۔ یہ با تمی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں مگر کڑا کیاں بہت عناد دشمنی عام آئیں میں رقابتیں مزاج بن گیا تھا۔ اسلام نے آ کر انہیں

نطبا شر<mark>ويس</mark>ر 16

متحد کردیاتواس اتحاد کوئن تعالی نے ایک آیت می خمت فر بایا ہے۔ کہ و اف کووا اف کتنم اعداءً" اس وقت کو یا دکرو جب تم آئیس میں دشمن شھا یک دوسر ہے۔ تام ہے بیزار تھے۔ فسالف بیسن قلوب کھ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فساصب حتم بنعمت الحواق ہیاس کی دی موٹی نعمت تھی کہتم آئیس میں بھائی بھائی بن کے جوآئیس میں جمع تبین ہو سکتے تھے تواس اتحاد اور تالیف تلوب کوئن تعالی نے انعام خداد تری فر ایا اور فاہر ہے کہ دلوں کو ملاوینا بیاللہ بن کے اتھ میں ہود کی کے باتھ میں تیس ہے ساری تنظیمی آئیس کریں مجردلوں کا ملادینا بیاللہ بن کا کام ہے۔

## تالف قلوب الله ك قض من ب

ترتی نام ہے مکراؤ کا

غور کیاجائے تو معلوم ہوگا کے ترتی نام ہی نگراؤ کا ہے۔ اگر دنیا بھی نگراؤنہ ہوتو ترتی نہیں ہو سکتی۔ شالما پائی ہے بٹراروں برس سے مندر خاتھی بارر ہاہے ہیں بھی کوئی ترتی نہیں ہوئی۔ یہیں کے سندر کی موجیس اٹستی تھیں بہاڑوں کی شکل میں اور اب مگارستوں کی مورت آنے لگی ہوں پھول ہو نے بن سمئے ہوں و لیم عی موجیس جی جسی دس بڑار برس پہلے اٹھتی تھیں و میے ہی خاتھیں مار د ہا ہے کوئی ترتی نہیں اس جی ۔ آگ ہے اس میں کوئی ترتی نہیں جسے پہلے نہیں آئی تھی و ہوڑ دوتو اس ۴۳۴ می کوئی ترتی نہیں جیسے پہلے پال تھی و بسے ہی آج بھی پال ہے۔ آپ جیسے اے روئد سے جیسی روندی جاتی ہے لیکن ہوا گرآ پ ادادی مل سے اور تکرادی تو گاراے گا ادر کارا نے کے بعد کہیں برتن بیس کے کہیں اینٹیں بیٹیں کی کہیں سامان سین گا۔ بس تر تی شرد ع ہو گئ تو آ حمد پانی ك كراد عرق موتى بالك الكرية على كوئى ترقى مين بالكراد بالكرات دیں تو جو ( فضا ) کے بچا تبات پیدا ہوں مے کمیں گرج ہوگی کمیں بادل ہوں سے کمیں بحلیاں چھکیں کی اگر ہوا اور آگ دونوں الگ انگ رہیں تو نہ بجلی نظر آئے گی نہ کڑک نظر آئے گی نہ بارش یرے کی ۔ تو بیر حال کر او بی میں ہرتی ہے ایک بہت برد اعالم ہے وہ ہزار مسائل جانتا ہے سکن پھر اس کے ایم رنز تی نہیں کے نکہ اس کو کسی سے نگراؤ نہیں ہے لیکن اگر اس کو کسی جامل ہے نگرا دیا جائے اوروہ اعتراضات کر ہے قواعتراضات کے جواب میں ٹی ٹی چیزیں تھلیں گی ادر نیاعلم سامنے آئے ا کا۔اس طرح سے ایک عالم کے علم کی ترقی شروع ہوجائے گی۔ تو جہالت بھی ایک نعت ہے بغیر اس يحظرادُ يعلم كاعدر في بيدأنين بوتي أيك عيم كامقوله بيك السقيل بست و حيساته بالمساطرة ولمروه باس كازترك يطم اوطممرده باس كازترك يربحث اور نظراه رنگراؤ ساورهم كانكر جبالت يري وكي تم وعم يركرا تأنيس توبشنا جالل كلرائ كا عالم ے اتنائ اس کے علم میں وسعت شروع ہوجائے گی۔ ایک بہت زیروست پہلوان ہے بزاروں راؤ نیج جائیاہے جواس کی جمولی میں محفوظ پڑے ہوئے میں۔ اگر کشتی اڑنے پر آئے تو ان داؤ تیج میں ترتی ہوگی دواہے بیاؤ کے لئے سے نے داؤی کا ایجاد کرے گائی کی صورتیں پیدا کرے گاتو جب تک دو پہلوانوں کی تُحرب ہوتو فن کی تر تی نہیں ہوتی بے تر تی ورحقیقت نام بی تصادم کا ہے اگر تصادم تد موقوتر تی مکن ای لئے حق تعالی نے ای تصادم کو بھی فعنل خداو تدی ظاہر فرمایا ہے کہ ولولادفع البلبه الناس يعضهم يبعض لفسندت الارض ولكن الله فوقضل على العسائميين اكراندا يك قوم كودوسرى قوم سان يحراس يتوزين فاسد موكرره جاسة اورقوش بيند جائی ان کی ترتی وک جائے لیکن الشکران بہ کرانے کے بعد پھر سے سے بی تبات تون کے پیدا ہوتے ہیں جب کوئی بڑی جنگ موتی ہے قر جنگ کے بعد سے سے نظریات پیدا موتے ہیں تدنی رتی موتی ہے اگر کوئی قوم توی ہے تو اس کراؤ سے اس کی نخوت ٹوئی ہے اور جو معیف ہے اس کی غفلت ٹوٹتی ہے تو دونوں قرنُوں کی مملائی تکرانے کے اعد ہی ہوتی ہے بھریں نہ ہوں تو کوئی ر تی مکن میں تو برس لا ، کو کر ایالوگوں نے ۔ مخالفت کی اعتراضات کے اس سے برفر قے کے على مكرے ہو گئے۔ برتیلیم كے مربراہ كمڑے ہو محكة انہوں نے ان كے اعتراضات كے جواب

besturdulooks.nordpress.com و پیزاس ہے سلم پرسل لاء کا مسئلہ چین گیا۔اوراتی شقوق کمل تمئیں کہ اس ہے بہلے ہم بھی تہیں کہ جانية تنے كداس كے اندرائے شتوق بيں۔ آج سينتلزوں رسالے شائع ہو محے مينتلزوں مضامين تھیپ میجئے سام سے بہلوکھول کرد تکاوسیتے پیانیٹی تھا کہ اس مسلم پرسٹل لا ویٹی ا تناعلم بحرا ہوا ہے ہر أيك في إينة وق اورظرف كرمطابل علم نكالا -ات بيلو واشكاف كي كرا كر خالف اعتراض ندكر في توجمي بيديباو عارب سامن شدا تربس الناجائة تحدكمة فون الله كاب بعالي ممل کرلواس پڑ محرفکر سامہ آپس میں ترتی ہوئی جیب لطائف اور نکات پیدا کے علما ہے آگر میکر تہ موتى توريت لاءكاستلدواض ندبوناحن تعالى جب ماسية بين كراسلام كيستل كوكهول كرواضح کریں تو جہلا موکئرا و بینج ہیں کہتم احتراضات کرواور مخالفت کروہتنی مخالفت ہوگی علاماس کے جواب میں کھڑے ہوجا کیں گے اور جو کوشتے جیمے ہوئے تنے وہ کھ*ن کر میاستے* آجا کیں حجرای لئے کفار کوکر دی تی مسلمانوں سے فساق کوکر دی تی متنقیوں سے منافقوں کو کر دی تی تخلصوں سے تاک مخلص كالفلاس كمل جائة منافق كاففاق كمل جائة ادرجوجيز إصل بوه كمل كربرسرعام أجائه مخالفت بھی نعمت ہے اور اتحاد بھی نعمت ہے

> توواقعہ یہ ہے کہ برسل لا وکی خالفت اہمارے لئے بری نعمت کابت ہوئی اگر بیند ہوتی تو ا تنابر ااتحاد جو آپ دیکھرہے ہیں بیشہوتا اس اتحادے جو تفاظت ہور ال بے برش لا می وہ نہ موتی اس حفاظت سے رعب کی جو کیفیت محافقین کے دلوں میں بیرا ہوگی وہ نہ ہوتی ہزاروں مسلمان جو برسل لاء کو بیجینے ہوئے نہ مائے تھے وہ اچھی طرح مان محیّے تو ایک فہت کیا ہزاروں نعتیں ل تئیں اس انتبارے ہم توشکر گزار ہی خالفت کرنے والوں کے کدا گرو و خالفت نہ کرتے تو ہمیں بیدھتیں شاہتیں اور وہ اور زیادہ خالفت کر کے دیکسیں سئلہ اور زیاد دواضح ہوگا اور مکن ہے كل كواس كطيه و ع مستطى ليبيت على و وجهى آجائين؟ اورو وجمي كبيس كر بعاني! وين بات توظمي جس سے لڑر ہے تھے۔اسے دیکھواور جب دیکھیں مے تو اختیار کرنے پر مجبور ہو جا کی مے ۔ توبیہ مخالفت ذراجہ بن جائے گی ان کی مواقعت کا یکی مخالفت ذرامیہ ہے کی چیروی کرنے کا توان کے لينتهجي راسته بموارجور بالب اورجارے لئے تو اللہ نے علمي اورتظري راستہ بيدا كري ديار بهت سوں میں اب استعداد پیدا ہور ہی سے فور وظر کی اور استعداد کے بعد جب و وغور وظر کریں مے تو فطری قانون برآ کرد ہیں کے بیمسنوگ قانون سب حتم ہوجا کیں گے۔

باپ میٹے کاتعلق جزئیت کا ہوتا ہے

besturdulooks.wordpress.com باب كابينا مونا يكولى فرضى بات تحود الل م كرجم عاين آب كهدي كريد بينا باس وہ بیٹائن گیا ہے جا ہیں آ پ کھویں کدیہ باب ہم اس وہ باپ بن گیا۔ باپ بیٹا ہوتا ہے جزئیت كے تعلق سے كدو وہا ہے كا جزو ہے اس كے نطقے سے ہے اس كے وہ اس كا بيٹا ہے محض مند بولنے ے قو جزئیل بن جائے کا کوئی فض کی خض کا تو تھی نام لینے سے بیٹا بناد بنا۔ در حقیقت ریفر منی اورمصنوی بات ہوگی مالا کلساس کاتعلق خلقت سے سے خدائل باب بناتا ہے خدائل بیا بناتا ہے و بی ایک کے اعد سے دوسر ہے کو تکالیا ہے اس کیا جزار انتقل ہوتے ہیں دوسرے کے اعماد جس سے وه پیٹا بن جا تاہے بٹی بن جاتی ہے۔ یعضوج السحبی صن السعیست و یعنوج المعیست من المعسى وومردوس زعره كوتكال ويتاب ايك قطرويانى يجومرو مكض بزعره انسان يبدوكن ہے اوراس زندہ انسان میں سے مجروہ قطرہ آ مے کو چانا ہے تو زیرہ میں سے مردہ کو نکال دینا اورمرووي سے زند وكو بيدا كرنا بيتو الله كا كام بيكى بنسان كا كام بيس بيتو ايك انسان كا جزئن جائے گا۔ دوسراانسان و وجز زبان کی حرکت سے تھوڑ ای بنے گاو وتوخلات کتا ہوا ہے جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے جو باپ ہود باپ ہے قابر ہات ہے کہ جباس عقیقت پردو فورکریں سے وہ خود نادم موں مے اگر مش رکتے موں مے کہ بھائی ایکٹ منہ سے بیٹا کہددیے سے بیٹا کیے بن میا اور بیٹا مجی حقیق کرورا شد میں بھی شریک اور حقوق میں بھی بیسب فرمنی کارخانہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کرخیال كرليايس موكيا توباب بينا مونا خيالات ميتموزائن مونا ب- يتو خلقت بي كنيق خدادى ہے۔ جنتی چزیں قانون کی بنائی جاتی ہے و دواللہ بدے کرمصنوی دوتی جیں لیکن اللہ تعالی کا الالون جو أتاب و وهيقت بين بوتاب خواوردس في من اب اقتدار كي وجد ساب تحفظات كي مدب تانون اليديناتي بين كرو ومحفوظ موجاكي - دومراجاب بإمال موجائي كين الله كوسب بندب میں وہ توسب کا خیرخواہ ہے اس لئے وہ قانون بھیجنا ہے سارے انسانوں کی اصلاح کے لئے اور سارے انسانوں کی بدایت کے لئے اس لئے سب بی بی آن دیم کواس بھل جراہونا جائے۔

# ابل بنگلوراوران کی خد مات اوران کاشکر به

تو سپر حال اب اس لحاظ سے میں عرض کروں کا کہ اہل بھور نے جو مدادات کی ہے آ نے والوس كى اور جومجمان وارى كى اوراخلاقى بلند يون كالبوت دياد وفى الحقيقت امار بـ كوشت يوست كى غدمت نہیں کی بلکید وخدمت کی ہے پرشل لاء کی ہے و حدمت کی ہےاتھا وطبقات کی و وخدمت کی

besturdulooks.worthress.com ہے تمام فرقوں کے متحد ہونے کی تو یہ تنی بزی خمت ہے کہ ہم الفاظ میں شکر میادہ نہیں کر سکتے الیکن پھر مجمی انسان کے اوپر فرض ہے کہ شکر ہادا ہی کرے انڈ کا بھی اور بندوں کا بھی "من لمبر بشکو الناس لمه بيشه يحبو الله" جوبندول كاشكركز ارتيس ووالله كالجعي شكركز ارتيس \_اس لمنة كداس نے جوكام كيا ہے و کیا ہے اللہ بی کی تو فتی دیے ہے تو اولاً اللہ كاشكر موتا ہے بھروسائل كاشكر موتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم آ ب کا شکر اواکر تے بیآ ب کی عالی دوسکی ہے کہ آ ب جارا شکر اواکر دہے ہیں۔وے بھی رے میں اور شرعا بھی رہے ہیں۔ فی الحقیقت بیشکریہ آب کے لئے ہے۔ اس وات تک جب تک اً ب كي تسليس باتي جين آب كے لئے وعاب اس وقت تك جب تك دنيا عن آب كا نام وفشان باتى ب\_ توالله آب كوسى دواى كرب اورضدا كرب كه جار المحرمي دواى بو-

#### انسان دوامی اور ابدی ہے

انسان تو ہے بی دوامی انسان از فائیں ہے بلکدا بدی ہے۔ از فی تواس کے تیس کرانشہ نے پیدا کیاتو ہوگیائی سے پہلے انسان کا تام دنشان ٹیس تھا۔ قر آن کریم نے فر مایا کہ علی اتنی علی الانسسان حيسن من الدهولم يكن شيئاً مذكورة السان برايك بزاز بالدّرر وكالمهالثي محمل تعاادراس كاج رجابعي تدفعا فريانول يركوني جات يمى تدفعا كدر يدكون بسياد ركركول سيد انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه بم تريداكياس كوتو بمي بدا بوك كابعدى معلوم ہوا کہ ہم معدوم تفراس سے پہلے جمیں اپنے عدم کا بھی علم شاتھا زبانہ دراز گزر چکا ہے کہ انسان تبین تفادللہ نے پیدا کیالئین جب پیدا کر دیاتو اب وہ شنے دالائیں اب و واہدی ہے۔

# موت کے معنی منتقل ہونا

موت كمعنى فنا كرئيس بين كرة وى موت آن كر بعد فنا موكميا ياختم موكميا ايسائيس ا ہے بلکہ مورت کے متعقل ہو جانے کے جیں۔اس دار سے دوسرے دار میں اس جبان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا۔ تو انتقال ایک وارے و دسرے دار کی طرف ایک عالم سے دوسرے عالم ک طرف بیتو ہوتارے گا۔انسان سے تحرمت جائے انسان پنہیں ہوسکتا۔ تومینے آپ ماں کے پیٹ میں رہے ایک عالم میں نتے۔اس سارے عالم کی تمرنو میپنے کی تھی۔ وہاں سے انتقال ہوا تھا دنیا میں آ میجاب دنیایس آپ کی تمرساند سرای سوبرس کی ہے یہاں دہے بیال سے انقال مواق عالم برز خ من بن على مح صرة بتبركية بيدو والله بى جائا بكرة باس من كتى مت ديس

besturdubooks.wordpress.com مے قیامت تک توربنای ہے پھر قیامت آھنی تو آب عالم برزخ سے عالم حشر کے اندر شقل ہوں مے۔اور عالم حشر میں ایک ون قیام کرنا ہے اور وہ ایک ون ہوگا بچاس بڑار برس کا لہذ ا بچاس جرار برس اس عالم کی محر ہے اس عالم میں آ ب پیچاس بزار برس گز رنے کے بعد بحق ہوں <del>کے</del> جنتوں کی طرف تو انسان مشنے والانہیں ہے یا ہے کی چینے سے مال کے پیٹ سے چلائو چلائی رہے كالدالة باوتك اس لخية آب يحى باقى بم يعى بأتى آب كاخلاق بعى باقى ماراشكريكى باقى-دونوں چیزیں دوای میں جو پلتی رہیں گی اور جنتوں تک ساتھ جا ئیں گی۔

#### قانون کی حفاظت کے لئے سب کا اتفاق ضروری ہے

توبرحال آب نے فی الحقیقت بیخدمت مہمانوں کی ٹیس بکدا کے عظیم سئلہ کی خدمت کی ب-آب في سلم پرسل لا على خدمت كى ب-اس كوعام كيا-اس كويميلا بإدادر بن في جاباك ساری پبکنساس سے واقف ہو جائے ہی کے لئے میٹھیم الثان جلسہ متعقد کیا پیجلسہ درحقیقت وعظ وتقرير كالبيل ب-وعظ وتقريرين بوتى بيتربيت بيجلسب اعلان كاكرة ب كوان فطرات سے آ گاد کیا جائے کہ جوقانون کے اور آنے والے ہیں ان سے بچاؤ ک صورتیں آپ کے سائے رکھی جا كيں۔ان صورتوں برآب تنق اور متحد ہوكر چليں بي جلساس اعلان كے لئے ہے۔وعظ وتقرير كے تو ہزاروں جلے ہوتے ہیں ان میں عبادات معاملات دغیر وسب چیزوں کی تصیحت بھی ہوتی ہے ليكن بيكفن وعظاونصيحت كااجلال نبيس بياتواؤن عام ادراعلان عام كاسبهتا كه خطرات بيدآ كاه كر ویا جائے ۔ نوبہت سے خطرات ہے آگاہ کیا جار ہا ہے کہ فلال استلے کواگر بدلا کمیا تو پیخطرات پیدا ہوں سے۔ برسل لاء کے فلاں مستلے میں مداخلت کی تمی تو سیخطرات دونماہوں ہے۔ان خطرات پر تجویزیں آ رقی ہیں جو آب کے سامنے بیش کی تعکی او بیجسساؤن عام اور اعلان عام کا ہے۔ تاک آ پ كااتحاد ا فى رب يدفا بربات ب كراتمادز بان سينيس بوتا - آب نے كها كريس آب كا دوست ہول آپ نے کہدویا کدش بھی آپ کا دوست ہول بدوری قائم نیں روسکتی کرونگ بدتو لفظوں کی ووئ ہے۔ دوئی واقعی جب ہے کہ واقعی دل میں دوئی آ جائے جگر کے اندر پیوست ہو جائے وہ دوئی باتی رہ عمنی ہے۔اوروہ دوئی کب ہوگی؟ جب وحدت خیال بیدا ہوگا۔ اگر خیالات ید لے ہوئے ہیں آ ب کارخ ایک طرف میرارخ ایک طرف مجی اتحاد پیدائیں ہوسکا ہے اورجب خيالات مِمن آعمَى وصدت تو خود بخو داتما و پيدا ہو گا۔ تو پرش لا ءاور قانون اللي اور قر آن کے ایک besturdulooks.wordpress.com ایک جز کی حاعث ایک چیز ہے کہاس کے اوپر سارے متنق ہیں۔ اس کے معنی جا ہے اشان اف كرين دائے الگ بين ليكن للس قالون قر آن وحديث اس پر سارے متحر بين تو اس وقت آ گي آب کے میرے خیالات پڑئیں آ رہی ہے۔ اس وقت آو آ کی آ رہی ہے کتاب وسنت براس کے مسائل برلوگ تغيروتبدل جاست بين تو كون فرقدره جائ كاجوات كواره كرف كرقر آن وحديث یں کوئی تخص تغیر کرے اس واسطے سارے کے سارے متحد ہو چھتے ہولہذا وحدت منیال بھی ہے اور وحدت آلوب بعی بے اور باہم اخلاص بھی ہے ایک دوسرے سے بغیر اخلاص کے اس طرح جمع نہیں ہوسکتے ادرا طامی اس لئے ہے کہ تعمد ہے مشترک الگ الگ مقصدتیں ہے۔ بلکہ ایک عل متعدب كريدر آن وسنت كانا قائم أخرب اس على كوفي تغيروتبدل بين بوسكاب تغيروتبدل آ ب قو كياكرة اس كاحق توخود صاحب شريعت كويمي بيس وياكيا -خودني كريم ملى الشرعلية وسلم كو مچی ارشاد قرمایا کمیا کمی کے بھی اعلان کرویں کہ ان اسلامہ سن تلقاء نفسی بیرے لئے بھی ب جائز نین ہے کہ میں اس کے کسی شوشے کو بدل دوں۔ میں تو ناقل اور امین اور وا تی بن کرآ یا ہوں اللہ ك طرف سے جوئ تعالى فرمائيں مے بلائم وكاست قبادے آ مے دكادوں كاس كے الدوميرى طرف سے کوئی تغیرہ تبدل مکن نہیں تو حضور بھی جس تغیرہ تبدل کے بجاز نہیں میں اور آ ب اس *کے مجاز* کیے موجادی کے اورجب می اورآ پٹیل تو دوسری توشی کیے موجادی کی بیٹنے و تبدل کرنے كمر كيون كي ولا محاله مقابلة يحي موكا ورسقا بله موكانو جاري مد يحي موكي \_

#### مددحاصل کرنے کا اصول

عدد حامل كرنے اوراز نے كا ايك خاص احول باكرة ب معيف بيں اور كزور بيں اور معالل ببت وى بست وى بالمنيل كرك بين ال عقومول بيب كركى وى كواس ك مقابله پرؤال دیجته و از تے رہیں **گئ**آ پ بی*نڈ کرتما ش*رد کھتے رہیں محکو آج قانون پرآ گئے آ ری ہے۔ آب اڑنے کی طاقت نیم رکتے تو اقوام کواللہ سے بھڑ ادداور کہدہ کو بیقر آن وحدیث على الخير كرنا جائية إلى رقر أن والاخودان كو يحد المكاراز ولى ان كى شرورًا وكى بم آ وام عديد كرديكيس محضداكوكون مغلوب كرسكا باس كافون كوكون نياد كماسكا باس كامورت بى بى كى بىم تركيس قرآن دورىكى - الى طرف سے كوئى بات دركيس ند مارى على كوئى جز ہے ند حارا خیال کوئی چیز ہے ہم تو قانون کے تل میں امانت دار ہیں۔اس قانون کو پہنے تیں کی besturdulo ooks in ord press com تانون قانون والے كا بـ - أكركو كل عكا تو وہ قانون سے اور قانون ساز سے لا سے گا۔ ہم تو تانون سازنيين بين بم تو بين كرتما شدويمين مح جير حضور صلى الله عليه وسلم كوارث وفر مان حميا\_ مقابله بواستركين مكرس طابريات بيركرمسلمان تعدادش بعي تحوز ريرمامان يمريمي ان يري یاس ٹین اور مقابلہ اس قوم ہے کہ سارے وسائل زعر گی اس کے باتھ میں ہیں۔اقتد ارجاز کا اس ك باتحدث والتحال فارشاد أرايا فونسي و من يكذب بهذا الحديث است فيرا يح چیوز دو۔اورمیرے مقابلہ پرائیس چیوز دوہم نسٹ لیس کے تم بیٹھ کر دیکھوٹو ہمار ایمی کام بیہ كه بماني تم جاري جائنداديريا هاري ذات برحمانين كرر بيهوية براه راست قانون برحمله ب اور قانون اللي جهارا بنايا جوائيس بخدا كابنايا مواسية تم لز لوا كرتمهار ما تدرطات بالله میاں سے مادا کام قریہ ہے کہ ہم ویل کردیں کہ بیضدا کا قانون ہے اس عی تقیر و تبدل ممکن نیس ب پھر بھی کرو مکو بھر مظمرو کے ضدا کے جارا کوئی جرم نیس کہ ہم خواو کو اوق اوق سے لڑیں تم نسٹ لو۔ ابل قانون خودعمل *كري*ن

> بہر حال اصول بھی بی ہے کہ جب آ کے اندر طاقت ٹیٹس تو کم از کم اتنی طاقت ہے کہ ا بن دین کومفنوطی ہے سنجال لیں اور دوسروں میں اعلان کرویں اور بیعمی کہدویں کہ بیناممکن اتغیر ہے بس اثنا آپ کرتے رہیں اب آ مے جھڑنے کے بعد کون مغلوب ہوکون نہیں اس کو قانون والاابية آپ جان كا

#### اصحاب فيل كاواقعه

آب كمامنو وافعر كمكر يرجب وهاوالولا باربدني يجش كابادشاه تعالور اس نیت سے آیا تھا کہ بیت اللہ شریف کو مبدم کروے (معاد اللہ) تا کہ لوگوں کا رجوع اس کی طرف سے ختم ہوکراس مکان کی طرف ہو جائے جواس نے بھن میں بنایا تھا تو وہ بڑے بڑے ماتغيول كالشكرك كرآيااه ومكه كاروكرواس في تحيراذ ال لياادراراده بيتما كرمعاذ الله بيت الله كو مسار کرد ہے اور ڈھادے۔ تو اس نے عبدالمطلب کواطلاع کی کہ اگر تمہیں کچھ کہنا ہوتو آ کر کہو مکہ کے باشندوں کے تم سردار ہو۔ عبدالمطلب آئے ان کی بری تعظیم کی بری تو تیرے پیش آیا اور کہا كرا كركوني بات موتو آ كيبيل \_انهول نے كمامير سے چنداونٹ بيں ميري چندا ملاك بير ان كى آب حفاظت كرين ان برآب باتحدند والين اورش كيفيش كهناجا بنا است جراني بوئي كسياسية besturdulooks.inordpress.com چنداونوں کو لے کریٹے مگے اور بیت الدہیل چنے کے بارے میں انہوں نے چھنیں کہا کہ صاحب السے معادمت كرداس يرحله مت كردة اس في المطلب سے كماكم آب اسے جند اونٹوں کے بارے میں آئے ہیں اور اپنی ایک شخص ملک کوس سے رکھاہے حالا تکر میرا مقصدیہ ہے کراس مرکز کوڈ حادوں کہ جس ہے آپ کی ہنیاد قائم ہے۔اس کے بارے بیں آپ نے مجمعی تبیں کہاتو عبدالمطلب نے کہا کدبیت الدمیری ملک تعوز ابن ہے بیاتو خدا کا گھر ہے خدا آ ب سے خودتمت کے گا۔ میں تو اپنی ملک کے بارے میں تمنے کے لئے آیا ہوں خداکی ملک کے بارے میں کہنے کے لئے نہیں آیا۔ وہ جانے آپ جائیں اس کا نتیجہ بدوا کرحق تعالی نے اس کے ہاتھیوں کے پرنچے چند چڑیوں کے ذریعیہ سے اڑا دیئے۔ بیت اللہ ای طرح قائم رہا اس کے ہاتھیوں کے اوراس کے لنگر کے پر نجے اڑ مکے ان میں سے ایک محض بھی باتی نہیں رہا۔

یہ قانون ناممکن الغیر ہے

تو ہم اور آپ اس چیز کے قد دار ہیں کہ پہلے تو اس قانون پر ہم اور آپ عمل کریں اور ا ہے اعداس کو جالیں اس کے بعداس کا علان کریں کر بی خدا کی قانون ہے اس میں تغیر وتبدل تبین ہوسکتا۔ پھر بھی کوئی زیادتی کرے تو اس کو ضدا سے ستابلہ پرؤال دیں کہ ہم تو اس پڑھل کریں مے۔اوراک کااعلان کریں مے جوتمہارا کی جا ہے کرلوتو حقیقت یہ ہے کہ کیتا ہی ہماری ہے۔ عال تو ہم نہیں پرسل لاء کے نام ہے ہم واقف میں صحفی اور عائلی تو انین کیا ہیں۔ ان پر جاراتھل درآ مد تهیں ۔اگرعمل درآ مد مونو دوسرے خود مفلوب ہو جاویں حے کیکن خود آ پیمل نہ کریں آؤ دوسروں کو جرأت موتی ہے كرد اخلتيں كريں وہ جائے جيں كرمسلمان كو پيدئيں كر برش لاء كيا ہے لبذا جس طرح سے جا ہواس سے روپ کوبدل دو۔ ہماری بھٹنی نے بیراستدو کھلا یا ہے آئ اگرسبال كراس برجع موجائين كربيدامون سے ليكرمرن تك جواسلا ي معاشرہ بيم اے قائم كر کے رہیں مجے پھر کروڑ ہا کروڑ انسان جن کو سامت کروڑ کہا جاتا ہے لیکن انداز ویہ ہے کہ وس ہارہ کروڑ سے مم جیں ہیں بیسارے ل کر اگر عملدر ہو کریں تو عمل کے اندر خود وہ طاقت ہے کہ دوسروں کے پیکے چھوٹ جا کیں مے۔ زبان سے بھی کہنے کی ضرورت باتی خیس رہے گی۔ تو ادارا اورآب كاكام يدب كرايك وعملدرآ مدواس كادير اورايك اس كالطان بواوراس كى بورى اطلاع دیدی جاے کاس قانون عراقیروتبدل بیس بوسکتا ہاور دیم اس کوایک منف کے لئے besturdubooks.wordpress.com گوار وکر کھتے ہیں۔ ہماری جانمیں جانگتی ہیں مگراس قانون پرآ پچنیس آئے تی پیاعلان کرویٹا آپ کا زخ ہے۔ اس برجم جانا آب کا فرض ہے۔ اس لئے بدجلے منعقد کے جاد ہے ہیں تا کہ برش لا مک حقیقت واضح کی جائے تو برسل لاء کے مسائل کے بارے میں جھے کو کی محفیق عرض کر کی نہیں تمى بككم مقصدة ب كالشكريداواكرما تعاادرايك بدكه يرسل لاء كاديرة بكوجم جانا باين علما بھی عملاً بھی اوراعلاناً بھی اور اؤن عام بھی آ ب کریں مطلع کر ویں کے بیقانون خداوندی ہے بم اس کے ایمن میں ہم ایک منٹ کے لئے بھی اس میں تغیر و تبدل موار نہیں کر سکتے ۔ یہ چندیا تھی مجصوض كرني تعيس كوئي تقرير ياوعظ تبيس كرنا تعابه

## حضرت کی طرف ہے ادا میگی شکر

ایک خادم بورڈ کی میثیت ہے رہمی میرافرض تما کیآ ب معزات کی قدرافز اکی کاشکریہ ا دا کروں ۔ ابنی طرف سے بھی اور ان سب بڑ رموں کی طرف سے بھی امل میں تو بھی سارے یزرگ ہیں۔انہوں نے جھےلا کے آ محملا کے بٹھلا دیا ہے کہ تو سیکام کر۔صدرتو اصل میں وی ہیں جومدر بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ کری پر جے جا ہیں بٹھا دیں بٹس تو ایک علامتی نشان ہوں کام كرنے والے تو كي سادے بزوگ بيں جو كام كرد ہے ہيں اور انہوں نے على كيا ہے۔ اس كے اس اداے شکر کے اندر میں ان کی طرف سے نیابت کرد ہا ہوں جی تعالی آب معزات کو جزائے خرد دے آب کے احوالی میں اور اولا دھی برکت مطافر مائے۔

> وبندا تنقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انست التواب المرحيس سينحان الله ومكروب العزةعما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين

besturdubooks.wordpress.com

# پیغام ربانی بنام عالم انسانی

المحمد للدنجمده و نستعیته و نستغفره و نومن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعتمالنا من بهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان لااله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمداً عبده و رسوله ارسله الله الی کافحة للنساس بشیراً و نفیراً و داعیاً الی الله یاذنه و سراجاً میراً صلی الله علیه وعلی الله و اصحابه وبارک سراجاً میراً صلی الله علیه وعلی الله و اصحابه وبارک وسلم تسلیماً کیراً کیراً اما بعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الم ذلک الکتب الربیم فیه هدی للمتقین.

#### قر آن روح خداوندی ہے

بررگان محرم - آج ہم سب کے لئے بیانجا خوشی اور سرت کا دن ہے کیونکہ آج ہماری قوم کے چند بیچے حافظ ہوئے اور ان کو پیٹری پائٹری گئی اور سند عطائی گئی اور ان کے سینے میں جن تعالی نے اپنا کلام مبارک اتار دیا۔ خدا کا کلام ممی بندے کے سینے میں آ جاتا بہ خود ایک عظیم سعادت بہدی تعالی کی وات بایر کات اور اس کی صفات کمال آور مطلق ہے اور بندہ ظلمت محض سعادت بہد خود ایک عظیم میں بہرج ارق روش ہو جاتا اور نور مطلق کی کرنیں اس میں محومنا اور انشرال تعلیہ سے بیان ہو جاتا اور نور مطلق کی کرنیں اس میں محومنا اور انشرال تعلیہ سے بیان ہو جاتا ہو تو آت کر کم ایک عظیم ترین برکت اور سعادت ہے۔ اگر خود کیا جائز آئی حیات ہے اور ایک زندگی۔ اس نے و نیا کو بھی زندہ کیا۔ سعادت ہے۔ اگر خود کیا۔ وور آت کر کم میں اور ایک زندگی۔ اس نے و نیا کو بھی زندہ کیا اور ان میں زندگی کی روح ڈائی۔ خود آت کر کم میں

besturdulooks.inordpress.com اس كى المرف الثاريه وجود به فتن تعالى شائد قرابل وكذالك او حيسنا الهك روحاً من عمومًا استيفير! آب كي طرف بم سفوى كي اوروى كذر بيداي روح آب كا عرد الله مراو ــــــــقرآ لنكريمـــة شحفر الإگياما كنت تلوى ماالكتاب ولا الايعان ولكن جعفته نوراً نهدى بده من نشآء من عبادنا آپائ سے پہلے بيمى نيس جائے تھے كركاب كيا موتى ہے۔ اس ہے بھی آپ وافق نیس تھے کرایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس وقی اور اس روح کونورینا كرة ب كا ممرد الا كرجس مع ما معلوم تب ير مشكشف بوئة قر آن كريم ك باري من و با تین فرمانی بین -ایک بیک وه روح خدادی ب اورتوعیت اس ی علم اور کمال ب آو دوسرے لفتلون می علم کوروح بتلایا کمیا ہے۔ ہم اورآ بائے عرف می جانے میں کدوح باطنی چز ہے اوروعی زعر کی ہے بدن کی بدن کی کوئی زعر کی تیس اصل میں زعر کی روح کی ہے اس کی مجہ سے بدن بھی زندہ ہوجاتا ہے جس ون روح نکل جاتی ہے ای دن یہ بدن بھی یاش یاش ہوکر گندگی شار ہوتا ہے و دین ترکی روح کی ہادر بدن کی زعدگی اس روح کے روب میں اللہ کے کمال کی ہے تو قرآن كريم جس كوروح كها كياب ووروح ضداوعدى باورهيقت على أيك معدن حيات اورسر چشمہ زندگی ہے۔ بیدوح خداد میں جب عربوں میں بیٹی او دوقوم زمد و مولی کہ جو پھجا پشت يدمروه چلي آ رع بقي رونيا جس كوتغيروذ ليل جانئ تقي كوئي ان كواونث كي بينكنوش كليلنه والأسجمتا تعاكوني ان كوجهلا ومرب كاخطاب ديتاتها كوئي جالجين مكه كهتا تعااد د مخلف تحقيراً ميز خطا بول سے ان کو یاد کیا جاتا تھالیکن جب بدروح ان کے ایر بھری کی تو و دعالموں سے بڑھ کر عالم اور عارفوں سے بورہ کرعادف بااللہ بمن مجھے اور جن کا نام جہاہ ءعرب تھا ان کا نام ہوگیا صحاب کرام پہلے ان کو تفرت سے یادکیاجاتا تھا اب ان کو رضی اللہ عنہم و رضو اعنه" کے اعز از کے ماتھ یادکیا جاتا ہے۔اس دوح خداوعدی سے پہلے جس زباند کا نام تمان جالمیت اباس کا نام مخرالقرون " ہے۔ تو زمان میں بھی زعر کی آئی مکان میں بھی زعر کی آئی اوراعیان میں بھی اور افراد بھی ایسے زعرہ ہوے کرونیا کوزعرہ کیااوروئیا کی مرونی کودفع کرکے پوری دنیاجی زعدگی پھیلا دی اورمروہ قوم جويبيل كروث نبيل كے سكتي تھي اب قوت يا كرجو برجي تو اتني برجي كه قيصر و كسرىٰ كا كبروغرور خاک میں ملادیا اور اس کی وجداس سے سوا کی کی سنان مقدس ہستیوں کواپنی جوانمر دی ثابت كرنى تبين تنى يلكه ان خرافات كومنانا تعاكد جود نيا كاندر يبلى بوكي تنى رقيصريت وكسرويت كا

s.wordpress.com وعوی کیا کہ ہم معبود اور خدا جیں۔ اور بعض نے عملاً رعایا سے وہ کام کرائے جو خدا عی کے لئے مخصوص تنجيتا كمسجما جائ كدوه خدابين بية نجيدعايا كابرفروة كرسجد وكرتا تعاادر فريادكرتاك میری سادی حاجتیں آپ سے متعلق ہیں۔ تو جوضد کی شان میں کہا جاتا ہے وہ قیمر و کسرانی کی شان میں کہا جاتا تھا۔ رہ یاسب کی سب غلام مجی جاتی تھی۔ اس کی غلای کے متی مرف ریا تھے کہ و داسین خون سینے کی ممالی سے چندامراءاور بادشاہ کوئیش کرائے اور خود بیلوں کی طرح اسینے کھیتوں میں کلی رہے اوران کی محنوں ہے چھرافراد فائدہ اٹھا تیں۔ ندمساوات بھی اور عدل وعلم تھاان نا گفتہ باحالات میں دھنرات محاب فی جنگیں ملک کیری کے لئے تیس تعین وہ تحت شاعی کے خوابش مندنيين من بلكداس افتذاركوماك عن طانا تما جوالله كردين كى سرينتدى اورالله ك بندول بین عدل ومسادات کی راه بین خارج نفااس وقت دنیا بین قیسر روم اور کسرنی کی دویزی یزی حکومتیں تھیں جواللہ کے وین کی بنادی بھی سب سے یزی رکاوٹ تھیں۔اس وقت ویزیں و بن دو حکومتیں تھیں انہوں نے بیجولیا تھا کہ جب تک پرافقد ارخم نبیں کیا جائے گابیاو صاف کمال عالم على تين ميل سكت بين انسانون على خدائى اور بندى كى تفريق رب كى ريدمسادات اور عدل اسلام لے كرآيا ہے اس على سب سے يوى ركاوٹ يكى قيمر عد كسرويت ب-اس كے ان حضرات نے ملک قیصریت کسرویت کومثایا۔ بزی بوی حکومتوں اور سلطتوں کا تختہ الناجب چاہ کے مساوات پیدا ہوئی اسلام کھیلا دین کھیلا۔ اوروی لوگ جوانسانوں کے عبد ہے ہوئے تھے وی عبادالله بند و والله کے بعدے بنے سب میں مساوات آئی ان می زعری آئی تو قرآن کریم نے اپنے کوروح کیاہے۔ اور حق تعاتی نے روح بتلایا ہے اور روح عی معدن حیات ہے۔ اس سے کویا وشتح ہو کمیا کر تر آن زعر کی ہاور جس آوم علی برمرایت کر جائے گاوہ زعدہ و جائے اورجس سے نکل جائے گاد مرده بوجائے گی خودائے اد پرغور کر کھنے۔

قوممسلم كاحال

جب تك مسلماتول يم اقرآن كى دوح رى دو وجائد وبالارب جس دن بدروح تكلى باى ون سے ذات کے ساتھو مین سے نکلے جارہے ہیں۔ ہاری مثال الی ہے جیسی کر گیند ہو تی ہے كما كرزين بروي كرماروتو ووكدا كما كرزشن سے دس كر اوپر جائے كى اگر بحت بے تو جتنازياد و besturdubooks wordpress.com زور ہے دے کر مارد کے اتنائی زیارہ و وہلندی کی طرف جائے گی۔ بید بیزی کا خاصیت نہیں ہے وہ جور ہزئے اپنے اندر ہوا مجرد تھی ہے اس کی بیرخ صبت ہے کہ وہ نیجائیں و کید کئی۔زیمن پر دے کر مارو مي تواوير كي طرف جائع كي ييمن كميند سيهوا تكال دوتو جس جكه آپ ذال وين ميكو ووين پڑی دسے گیا۔ اس پیں اٹھنے کی بھی صلاحیت باقی ٹیپس د ہے گا۔ بہی حال سلم قوم کا ہے کہ جب سك اس عن روح قرآنى ب جب تك اس كى فزت دروح ايمانى زعدوراى اس كى كيفيت يقى کہ اقوام نے بنتنی توت سے دبانا جا ہااورزمین پر جینے زور سے دیکر مارنا جاہا آئی ہی بیداو پر انٹمی۔ لیکن ہوا ہونگل گئی میہ خالی خول رہ گئی۔ تو جس نے جہاں پٹنے دیاو ہیں پڑی رہی۔ اٹھنے کی سکت نہ رتی ۔لوگ کہتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں ونیا کی اقوام کی کردوسروں نے ہمیں فتم کرویا جارے مكر جلاد ي سي سي - بم يظلم كيا- خاص طور ير بهود كعربول يرمظا كم حقيقت بدي كظلم بنهول نے نبیں کیا قصورا بتا ہے تم نے ان برظلم کیا ذمددارتھی الن سے او برکوئی ذمدداری تبیں ۔ اگر انہوں ئے تم کوجا ایا تو ش کہتے ہوں کہ اگر کوئی مرد ولاش پڑی ہوئی ہوتو برقوم کا فرض ہے کہ اس کوجلادے يا دفن كروب - أكرن جلايا جائ ياندون كياجائ تولقف موجائ كا أكرمرد ولاشول كوكئ قوم ف جلائی ویایا در یابر وکرویا تو کیا مخطی کی اس قوم نے۔ اگر آب جائے چی کدکوئی آ کھ مجر کر یکی نہ و کیجیاتو و وروح بیدا کیجیے جس سے زندگی لطاقو پھر کسی کی مجال نیس کہ نگاہ بدل سکے لیکن لاشہ بنے کے بعدتو برقوم پرفرض ہے کا سے جلادے یادر یا میں ڈال دے۔ بیتو تصورا ب کا ہے اس تصور کو آپ سيج اوراني اصلاح سيجيء

## خیرامت کون ہے

آ ب كونيرامت كاخطاب ديا كيا كردنيا كوجايت كر عادرزندگي بخشے جب امام بي مردوين كرية ربابوتو بجرمقتد بول كي نماز كبال يدبوك أكرامام كي وضونوث جائة مقتدى كفته اي خشوع و خضوع ہے کھڑے ہوں ندان کی اطاعت ہوگی ندعبادت ہے گی پیلنے امام تو اپنی نماز ورست کر لے پھر مقتد ہوں کی بھی تماز درست ہوگی تو آپ میں وضوئیس آپ میں طہارت تبین آپ میں ساحت نہیں عدل بیں انصاف نہیں تو د تیا می ظلم <u>سیلے</u> گا اتو ام کی برائیوں کی ذمہ داری آ پ کے اور ہے۔ آ ب كى برانى كى ذهدوارى كى توم كاو برتيس . جوامام بن كرآيا ب وه خودكودرست كرے اگروه محقدیوں سے کہنے ملک کتم نے میری نماز خراب کروی او معتذی کہے بیٹے جی کونے نے گر کر داری نماز رگاڑ دی۔ ابناچ دکوتو ال کوة اسنظ آب کافرش خبر بن کروکھا کیس خبر است تو آب عی کوکہا گیا ہے۔ وہ loupless:cou فحريت اين اعربيداكري اوره وخريت جب على بيداموكى جب قرآن كريم كواين اعروه کس ۔اوروی زعرکی اینے اعد پیدا کرلیں جس کوٹر آن کہا گیا ہے۔ قرآن بہتری<sup>ن صلح</sup>ے

معرت المام الككاتول ب لايصلع آخوطفه الامة الابعا صلع به اولها ال امت کے اخیر کی اصلاح ای سے ہو علق ہے حس سے امت کے اول کی اصلاح ہوئی ہے۔امت کے اولین طبقے کی اصلاح کا ضامی بھی قرآن کریم ہے۔ محابہ کے کتب خاند ص کوئی کی ہے جیس بجو كماب خدا ديمري كراي كو لے كرآ مے يو حداق جس چيز سے امت كراولين طبق كى اصلاح ہوئی ہے۔ اس چیز سے امت کے آخری طبقے کی اصلاح ہوگی اور و وقر آن کریم ہے۔ جو خع حیاے اس حیات کا آپ تجر بہ کر چکے ہیں۔ جب تک یہ چیز یا ٹی تھی تو آپ ذیرہ تھے جس دن سے بدچز نکی ہے ای دن سے آپ برمرونی چھا کئے ہے یا تر آپ کی زعرکی کابد عالم تھا کہ بدر کے میدان میں تمن سوتیر و آدمیوں نے مکر کی قسمت بلیث دی یا آج آب بیں کرستر کروز ہیں اور آب كى قىمىت بدل دى دوسر كوك ، تى بى بى بى خاقت ئىل كدى ياكوبدل كى .

بروال قرآن كريم كاايك ومف حيات ب- زعرگ ب جب تك بدحيات بين بيدا كري كي مرد في رفع نبيل موسكتي .. آپ لا كه شوري كي مكر آپ كے لئے معدن حيات يك ہے۔ آخربید<u>یا</u>ت *گیال سے آئی تھی کیفر*ایا "ان یسکن مشکم عشوون صابوون یغلبوا مائتین" تم اگریس مو کے تو دوسو پر عالب مو سے ۔ اور ہزار مو کے تو دو ہزار پر غالب ہو سے اور و ایحض کوئی آ رڈ رئ فیض تھااور و چھن کوئی منعبت نہیں تھی اس پرتو محاب نے ممل کر کے و کھا دیا۔ وسلام میں كثرت كوئى يخ بين وبال قوت اور معنويت ويمينى جاتى بالراكب بيمراس عي معنويت بياتو برادب من انسانوں برائی قوت معنوی سے عالب آ ۔ يوگا۔

## خالدبن وليدكي بهادري

مسلمانوں كامقابلہ مابان بن ولى سے بوامسلمانوں كے فتكر كے كما تأریخے خالدين وليد مالان کے باس ساتھ ہزار کالشکر تھا اور مسلمان دس بزار تھے. مامعلوم نہیں تھا کہ ان کی قوت کتنی ب محاية من ساك برادهم مع اورتين موة وي مخب ك مع كرج كريديد جلائي كروشن کالٹکر کہاں ہے۔اوراس کی قنداد کتی ہے؟ اوراس کے باس سامان کیا ہے خالد بن ولید ہے کہا

۲۵۹ کیا کمآ پ تین سوآ وی لے جا کی انہوں نے کہا کہ تین سوکی کیا ضرورت ہے۔ میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ تین سوکی کیا ضرورت ہے۔ میرے ساتھ انہوں ہے کہا کہ آپ کی توت ایمانی آب کومبارک مرونیا عالم اسباب ہے۔ تمین آ دی مجھ میں ہوتے۔ آب کم سے کم ساخدة وي لے ليئے تمينة وي مجبوركركے اور بو حائے كئے اور ساتھ آ دى لے كرين لكانے ك الع مكت - باقى معزات اسين قيام يرى عمر كالعبر مكارة چندميل كوفاصلي يرجا كرمعلوم بواكرو إل وشمن كالشكريز ابوا ب-اورسائد براراس كي تعداد بيداس كي تعداد كابعي إس كي توت كابعي بية عِل عمياتُو حضرت خالدٌ نے فرمايا كه بعائى الشكرتو سائے آعميا۔اب أنبيس اطلاع كى جائے ياہم خود جنگ كرليل ميرى دائة يه ب كراد حراطلاع وين كي ضرورت تيس ب جينية آمي بين وه كانى ميں-ان سازة كے لئے محابث كيا ب كريكك بم شوق شادت من آئے ميں كوئى ظر کی بات نہیں ہے۔ جب شہادت سامنے ہے تو چروشن کی کثرت کی کیا پرواہ اوراس کی کوئی مرورت میں کدان حضرات کو اطلاع دی جائے ساٹھ آ دی ہم میں۔ خالد بن ولید نے ساٹھ آ دمیوں کومف بنا کر کھڑا کیا۔ و دسری طرف ساتھ بڑار کا شکر تھا۔ تو بابان بن و فی نے آ سے بڑھ کر كباكداك فالدابم بجحة تح كرمسلمان قوم يؤى مجعدارقوم بي تكرتم لوك تواحق معلوم بوت جو۔ ماٹھ بڑاد سے لڑنے کینے تم نے ساٹھ آ دی لے کرآ ہے ہو۔ ہم تم پر دم کھاتے ہیں اور ہم تمہیں دوروبورے مجوروں کوے دیں محدورہ جار جاراشر فیاں دیدیں محتم چند بھیک منظ لو کون کو لے آئے ہو جوہم تم کو دیں ہے بی تمہارے لئے کانی ہوگا۔ کیوں اپنی جاتوں مظلم کرتے ہو۔ جاؤیہاں سے۔ خالد بن ولیدنے کہا کہ تو واعظ بن کرآیا ہے یا کماغدر بن کرآیا ہے کھے شرم منیں آتی توایل ہزولی کو وعظ کے پرد ہے میں چمپار ہاہے۔ تم میں لانے کی طاقت نیس بین کراس کے غصے کا یارہ انتہا کو بڑتی گیا۔ اس نے ساٹھ بزار کو تلم دیا کہ پکڑلوان ساٹھ آ دمیوں کو و ساٹھ بزار نے حملہ کیا اور صحابان می محمل سے راوی کہتا ہے کہ محصنے ہوئے نظرا سے پھر پدنیس چاا کدوہ کہاں ہیں سوائے کوار کی چک کے اور کھیا گئے کی آ واز کے ساتھ چیز سٹائی نہیں و بی تمی تمن مھنے على جنك كافيصله والسرائح في سائحه بزار كامنه يجيرا اورسر صدي بإجراكال كر مجروا أس بوت اوروہ دی بزار منتظر ہیں کہ وہ ساٹھ آ دی اب خبر لے کر آ دیں ہے۔اب جہاد شروع ہو گا اور وہ س رے کا بدین جنگ کے لئے تیاد میٹھے ہیں۔ پہال ساٹھ آ دمیوں نے جنگ کا فیعل بھی کردیا' اورمرحدت بابركروبار

Desturdupon To Morabress Corr

### ہر جگہ قوت ایمانی کارگرہے

## عربی زبان قتل نہیں ہے

دوسرائیک برداوسف قرآن کا بوہ وہ موقد کے متاسب ہاور دہ یہ کرجو ہے آپ کے ساست آئے جن کوآ ہو نے کر جو ہے آپ کے ساست آئے جن کوآ ہو نے فرآن کی مگری باعث کی ایک کون مشاہبت عاصل ہوئی نجی کریم سے اس واسطے کر آرآن کریم کے بارے میں حق تعاقی شاند نے فر بایا کہ انسا لتنویل رب افعالمعین سول بعد الروح الاحین علی قلب کہ لتکون من العسلارین بلسان عربی مبین بیاتارا ہوا کام ہا الدرب العزت کا اس کو لے کر نازل ہوئے روح الاحین میں صفرت جر تکل آ پ کے قلب میارک پراے میں اوراند ارفر بائیں راورز بان اس کے قلب میارک پراے میں واقع ہوئی ہوئے جس سے اداکر نے میں کوئی تی تیس ہے۔ کوئی تعقید نیس ہے ۔ اینی واضح زبان ہے میل ہوئی ہو بان عربی کے اعرف احد و بلاغت اور کوئی تعقید نیس ۔ و بلاغت اور کوئی تعقید نیس ۔ و بلاغت اور میں اساست و بداعت کی میری جن جس جس کوادا کرنے میں کوئر ڈیا موز نا تیس پرتا بلا

۴۵۸ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے و وزبان عربی خووزبان کو چلا رش ہو کہ مجھے ادھر چلنا ہے اے زبان! تو<sup>لان</sup> ا<sub>ست</sub> تبھی ادھرکوہی چل قو ساتھ ساتھ رنبان بھی چلتی ہے۔

دوسرى زيانيس تقبل ہيں

عربی زبان سے پہلے جوزبان رائے تھی اورجس عن آسافی کما بین بھی آسیں۔ وہمرونی یا سریانی زبان محی راس کے بعد اللہ نے عربی بیدافر مادی اورو کھنے سے سیمعلوم ہوتا ہے کے عِرانی زبان کی اصلاح یافته صورت ہے و بی زبان کی اس کے قتل کوشتم کر سے تفت بیدا کردی گئی اس ش بس ده عربی بن من اوروه مین اس سے سمجما کہ جھے تورات کی ایک آیت یاوآ کی۔وہ قریب قریب و بی ہے مرہ وہ دیجید واب ولہدیں ۔ اس بی نے اس کوواضح کردیا تورات میں حق تعاتی نے موی علیدالسلام کو خطاب فر مایا جس میں پیشین کوئی تبی کریم کی فر مائی آیت کے لفظ یہ ہیں۔ نىلىيى مىخىرىنىخ ماخوخ يەخىيم ئىغ الوھىغ فتىسىمھون " *يىكياچىزىپال كىآئىرنگ*ىيىپ نسابسي ليخن نجافزن يعيمن قربك مأخوخ يعنى من انبيك بإخيم كخ يعنى تيم لك الوحج يعنى ألمعك فتسمعون لین کتسمعون لینی ایک بی آئے والے جی جوتمبارے قریب میں ہوں محرقمهارے مزیز ہوں مے تبارے بھائیوں میں ہے ہوں ہے۔ وہ الوہیت کوٹائم کریں مے خداد عری نور د کھلائیں محے۔اب آپ میں قرق پیدا کیجئے ان دونوں مبارتوں میں۔صرف خاکے سوا کچھٹیں۔باتی معنی میں کوئی فرق میں فہروی ہے اس میں کہ بی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی آنے والے میں تبارے نی اعام میں سے بول مے اوروہ اللہ کی الوہیت کوتا کم کریں مے دونیا میں اس کی توجيد كو يعيلائيں محماس يحظم كواس كردين كو يعيلائيں محدوق عر لجازبان بين ب كملي ووكي ہے تکلی جیس اس کا جوکلہ ہے واضح ہے کانوں پر بھی بھاری تیس ۔ دل پر بھی بھاری تیس ادرا ہے سوانی کے کھا تا ہے بھی بھاری نبیس ہے۔اس میں جربہاد سے تفت ہاس لتے بے کام مین ہے۔ قرآن کےالفاظ ومعاتی منزل من اللہ ہیں

يبرطال يرقر لماياكياك وانسه لتستزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على فسلسك بينازل كرده كلام خداوندي بيجس كوروح الاجن آب كے تلب برائے كرآ ع جيں آو قر آن کریم کی پکل شان توبہ ہے کہ وول میں بیٹھا حضور کے اور جب ذخیرہ جمع ہوا تو آپ کے تلب میارک نے اسے منبط کرایا۔ اس سے الغاظ کو بھی ۔ اس سے معانی کو بھی ۔ اس سے بعد و مری

besturdulooks.Nordpress.com چنے ہوئی کرزبان مبارک ہے آ یہ نے است کے سامنے پڑھاجس کوقر آن سفے دوسر کی جگہ بیان كيابير لاتمحرك بمه تسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه جبوتي ثاتل ہوئی تو عادت ریکی کہ آپ اے رانا شروع کردیتے تھے کہ علی بھول نہ جاؤں می تعالی نے فرماياك لا تعسوك به لسانك زبان مت بلاق آب كوسكي توقف بكر بمول ندجاؤل -فرمایا ان علینا جمعه و فواته عاری درداری به من کروی کے بیتے می وقوانه اورہم اے آپ کی زبان سے برحوابھی ویں محدادا بھی کرا ویں محمق آپ حافظ بھی بنیں محد آپ ے مینے میں قرآن بھی محفوظ اور قرائت بھی آپ کی زبان پر ہوگی۔ پھر اتن جل گارٹی آئیں کہ مینے میں جمع کرویں اور زبان سے مرحوادیں۔ شعران علینا میاندہ مجراس کے معنی ومضاحان کو کھو لئے کی بھی گارٹی ہم لیتے ہیں کہ جیتے اس کے مطالب اور مراوات رہانیہ ہیں وہ مجی آپ پر منتشف کر ویں محمة الله رب العزت نے تمن چیزوں کی ذمہ داری لی ہے۔ سے میں جع بھی کردیاز بان سے یز هوا بھی دیا۔اور زبان سے ان معانی کوادا بھی کروادیا ۔تو حضور کی شان یہ ہے کہ قلب مقدس میں قرآن جع ہواز بان مبارک ہے الفاظ جاری ہوئے اور سینرصانی سے معانی و مضاهن کھلے شروع 2 4

## حافظ قر آن کوتشبہ حاصل ہے نبی کریم سے

ایک بچہ مفظ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں جمع کرتا ہے۔قرآن کواس کو تھہ حاصل ہوا نبی کریم سے میںے کہ آ پ کے قلب برقر آن انزاد ہے تک اس بچہ کے قلب برقر آن الرادس كے بعد آب نے زبان سے پر حاجب يدي قر أت كرتا ب قود مرى مشاعبت او كى نى کریمؑ ہے اوراس کے بعد امتد تعاتی ترقی دےاس مدر کو جہاں انہوں نے قرآن کے الفاظ بر عاے بیں وہاں معالی بھی بر حادیر آو شم ان علیمنا بیانه بھی اس کے در بعد ظاہر موجات اور کھول کھول کر معانی و مطالب بھی بیان کریں تو قر آن کریم کی ایک شان تو یہ ہے کہ وہ حیات ہادوز عرفی ہے اور دوسری شان ہد ہے کوائل ہے مشاہبت ہوئی ہے نی کرم م کے ساتھ كرقم آن سینے میں اثر انتمادراس کے حافظ تصادر زیان سے بھی اس کوارا کر تے تھے۔

## دین کے ہرشعبہ کومستقل ایک طبقے نے سنجالا ہے

حقیقی معتی میں قرآن کے حافظ اولاً خلفاء خداوندی جس پھرسعانی میں خلفاء تیں علماء بھر

۲۹۰ ۱ خلاق میں خلقاء میں بر معتمرات صوفیا و تو العاظ قرآن حقاظ خلفاء ہوئے اگروہ ان الغاظ کویا وکر میں الاسلامی الفا میں میں ۔ ۔ ۔ میں قرف روسے مجمعہ وہم روسکتی تو حق تعالی نے مختلف خلفاء اپنے پیدا كے اور خليفه و بن ب جس ميں اصل كى صفات يجھ نہ يكھ چلى أسكين علاء تے سعاتى كى صفات ابناء رلى فقها وتعبدى مفات اب اعرجع كرلى متكلمين في عقا كد كوجع كيا حفاظ في قرآن کے الفاظ کوجن کیا۔ قراء نے اس کے طرز اوا کو حقوظ کیا اور تجویدے پڑھ کرستایا تو ایک آیک پہلو کے لئے مختف جماعتیں کمزی ہو تمکی ۔ حفاقت کمڑے ہو مجے طرز کمایت کی حفاظت کے لئے فتہاء کمڑے ہومے اس کے علوم کی حفاظت کے لئے بیٹمام خلفاء خداو بری ہیں۔ کمی نے لفظوں کو سنبالاكى نے معانی كوسنبالانمى جاعت ئے ترآ فى حقائق كوسنبالاكمى ئے قرآ فى على اوراسرور كوسنبالا اورسب كي سندين جا كرملتي جين حق تعالى شاند سدو داستاذ جين خلفا رقم آن ك\_

#### *حفاظت قر آن بربیان اسنا*د

اب بیسندیں جوآپ نے ان حافظوں کوری اور ان بران کے اسا تذویے وستخط کے جن ے انہوں نے بڑھا ہے ان اساتذہ کوسند دی ان کے اساتذہ نے ان کوسند دی ان کے اساتذہ ف ای طرح سے سلسلہ او ریک چا کیا توسب کے استاذ الا سائذ و نی کریم میں اورآ ب برقرآ ن الحرأ بخصرت جرئل من اور جرئل امن كورد حايا حل تعالى تو اخري من تعالى استاد تخبرتے ہیں ان تمام حفاظت اور قراء کے تو جاری سنداللہ تعالیٰ تک جا پیٹی ۔ ونیا میں آج کون ی آ عانی کماب ہے کہ جس کی سنداستا دُوادااستادُ پر دادااستاد تک بھی کیٹی ہواس کی سند کا سلسلہ بی موجود تیں۔ انجیل کے بارے میں آپ ٹیس بتا سکتے کے کہاں اثری اور کون اے لے کر آیا۔ یہ س طرع ہم تک پیچی ہے باں ان آسانی کتب کی بھٹی حفاظت کی ہے وقر آن نے کی ہے جس سے ہے پید چلنا ہے کرکوئی کماب انجیل بھی ہے۔خود انجیل والے جو جی ان کوسند کا پیوٹیس ۔ توراۃ والول سے پوچھوتو کوئی سندنیس دوسرول سے بوچھوتو کوئی سندنیس - کبال سے بیا کما بیل الے کر آئے ہو کہیں مے ہادے باب داداے جلی آ دی ہیں الین اساد متصل جس کا سلسلہ پنجبرتک پینچ دے اس کا کوئی د جوزئیس ً۔ادرمسلمانوں نے کتاب آسانی کی دوحفاظت کی ہے جس کی نظیر آنَ دنیا میں موجود نبیں ہے۔ جھے اگر آن کوئی کے کہ مہیں قر آن ٹریف کس نے پڑھایا ہے تو میں کہوں گا کہ قاری عبدالوحیوصاحب نے اوران کو بر حایا قاری عبدالرحمان صاحب الدة باوی

besturdulooks.inordpress.com نے ان کو پڑھایا قاری حمداللہ صاحب الله بادی نے اوران کو پڑھایا قاری حمود صاحب کی نے ان كوير عايا قارى محودما حب معرى في اور جلته جلته عفرت الى وبن كعب يك سنديق مائكى اور بحرتى كريم كك كرقر آن ك الفاظ تك كي سند مسلمانون بن محفوظ بها تح محتوظ كماب ك سورشی اس کی گئی ہوئی۔ رکوع اس کے گئے ہوئے آ یتی اس کی گئی بوئی حروف کے ہوئے کلمات کے ہوئے زیروز پر کئے ہوئے ہیں۔ مغسرین لکھتے ہیں اور ستعلّ کماہیں مدون ہو گئیں کہ قرآن کواشا کرد کھیے کہ حروف وکلمات تک مگنے ہوئے مخوط بیں کداسے لا کھ حروف ہیں۔اسے بزار جل ين اسع دكوع بن اتى سورتى بن وابكولى تغير وتبدل مكن تك كر برز ماندى سينظرون اور بزارون كى تعداد ي حفاظت موجودر بع بين بن كي بين شي قر آن كلمابواب ككسى بوفى كماب دريابر وبوعتى باس محتروف منائ جايسكة بين أب وليجه بدل دياجات معانی بدل سکتے ہیں لیکن قرآن کی تمونی وہ ہے کہ ندلب واجد بدلے گائی لئے سرے اور قراء کمڑے ہوئے ہیں کیں تے یہ پڑھو اس طرح مت پڑھو۔ کتابت نہیں بدل تکتی کی تکہ علا ورس الخط كمرْ ے بوئے بين كمين مے كريكھا جائے كا بيے صنور كے ذباندى كھا كيا۔ مطلب بدلوت علماء كمر بين البوال في المهول في المواعد الورميز الن بنا دي بين كدهر بيت اورشر بيت كالحاظ من يكى مطلب موسكما ب دوسرا مطلب كل عن ين سكا بيت تومعانى كى حفاعت الفاظ كى حقاعت لب دلیجه کی حفاظت اور دسم الخط کی حفاظت واقعہ بہے کہ قر اُن نے تھے دموی کیاہے کہ انسا ندھن نزلنا الذكو و اذا له لحافظون كيم ين نير آن اتاداب ادبم تن ال كي حاضت ك ومدوار بی سوائے حاظمت خداد عمل کے بیشکلیں بن جیس علیس اورا قادر انجل کے بارے يم قربل كما تماكر سمانيا النولية التوراة فيها هدى و نور يبحكم بها النبيون الملين اسلموا لللبين هادوا والرباتيون والاحبار بمما استحفظوا من كتاب الله لرراة كواتا رابم تر احباداودد ببان اورد باغول سے كها كرتم وسدار مواس كى مقاطعت كے محرف اعت بي كرتم اس كى حفاظت كى دمددارى مى يم اورا ب يرجمون دى جاتى تواس كى مى دى كت بنى جوتو را تاورا أيل كى كى ساور كرية خرى كتاب سية كده كولى كلبة في والخدين تنى ال لي عن تعالى في اس كى حفاظت کی گارٹی خود کی کہ ہم نے جی میر گذاب اتاری مبہادرہم بی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ماور اس کی برصفت کاظیور خوفر آن کرم بی سے خابر بے قرآن کی صفت اول اس کا حفظ ہے گراس کا ببالمنل فودوات مداوع ك سبس لي بم كمسكة بي كمامل ما فظافودان تعالى بي-

## اصل میں حافظ حق تعالیٰ کی ذات گرامی ہے

besturdulooks.wordpress.com و نیوی اسباب کے ذیل میں ہی اللہ کی صفات کا ثبوت لما ہے۔ مثلاً وہ راز ق ہے محمر اس كى رزاتى كوظا بركرة تي بين زين كاشت كارادر تقم ريزى اوركميت كوزندكى بخشيروالي بارش وه خالق ہے تکر سر داور عورت کے فطری تعلق اور بیجے کا تو مسینے بیٹ میں رہنا اس کی صفت تخلیق کا مظاہر ہ ہے۔ وہ بادی ہے محراتی ہدا ہے: کو ظاہر کرتا ہے علما واور شاگر دی اور استاذی کے ذریعیہ وی اصل على حافظ جيل قرأ أن كے تفاظمت كرتے والے بين محران مغيّدا ظاہر مور باہے اس طرح سندك چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں محقوظ کردیا۔ اور بچوں کے مال باب کے دلوں میں جذبہ بیدا کردیا کہ بچول کو حفظ کرا کیں گئے۔وونہ جھ چھ ہرس کے بچول کو کیا خبر کے قر آن کیا چیز ہے۔ مذمعنی کی خیر نہ بی خبر کہ بیوی ہے اور کلام خداو تد کی ہے محر کے ہوئے ہیں دینے کے اندر محفوظ کرنے کیے۔ بیرسواے حفاظت خداد تدی کے اور ہے کیا اور پھراس پر یہ کہ کوئی وعدہ نیس کرتم حافظ قرآن ہو کے تو مکلفر بنادیے جاؤ کے مجسٹریٹ بن جاؤے مندوستان کے پریڈیڈٹ بن جاؤ ہے۔ بلکہ وعدہ ہے تو یہ ہے کہ حفظ کرلو مے تو لوگوں کی گالیاں ننی پڑیں گی کوئی کیے گا کہ و نیا تو سی تھكوكى كيكا كرقد امت بيند بيكوئى كيكاكروت ضائع كنندو بيدان سب كے باوجود مال باب كے دلوں ميں مذہب كر يجل كو داخل كرو - اور قرآن ياد كراؤ اور بين شرارت كردك رہے ہیں بیسوائے حفاظت خداد عمل کے اور کیا ہے۔ اگر واقعی بڑے بوڑھے یا دکیا کرتے ہیں تو الله كى حفاظت تمايال شاد في \_ بيكهاجاتا كربز مربوزهول في سيدي من مجما كربعا في خداك کتب ہے اس کی حفاظت ہونی ضروری ہے۔ بدان کی حفاظت بھی جاتی محریاد کرایا جار ہاہے جمہ جیدیر کے بجول کومقل ندشتھور ۔ ریسوائے تھا ظنت خداد ندگی کے اور کیا ہے جس کا وعد و انسا نسمین منز لنا الذكر و انا له لحافظون شماليا بركها فقائمل شمام الدين راور پجركتي كريم إركاد ب كماصل شرية حافظ وه يس "انها له له حافظون" اوراصل شي قارى حق تعالى شاندكى شان يبيجيرا كرفر ماياكه اشلك ايست البله نعلوها عليك بالحق " الاوت كرنا بماري ثمان يترتبار معادير بم عادت كرد بي بن "نتلوا عليك من نبأ موسى و فرعون بالحق" ہم تک موکیٰ اور قرعون کا قصہ بتلاوت کرتے ہیں تو حافظ ہوتا بھی اُٹھیل کی شان اور تلاوت کنندہ ہوتا میں ان بل کی شان ہے۔اور قاری ہونا بھی ان بل کی شان ہے بھے فر مایا "فاذا فوانسه فاتب

کیکن پیٹٹی کر بھی ہے کہ جو بچہ یا د کر لے فرمائے ہیں کہ جو حارا اقب تھا آج ہے وہ ہم تے حمہیں ویدیا۔ ہم بھی حافظ آم بھی حافظ ۔ چھرز بان ے اے ہے حدد یا توفر مایا کہ جو تمار القب تھا ہم نے تھیمیں وے دیا کہ ہم بھی قاری آئ سے تم بھی اڈری ۔ تم ہلاوت کرنے چٹو گئے جارا تام تھا تالی (علادت كشده) بم آن سے بدلقب تم كويكى دية بي تو مركادى القاب رعايا كيروكرديك منے بیسوائے نفل وگرم کے اور کیا ہے۔مثلاً ہندوستان کا ہریڈیڈٹٹ اور وزیراعظم ہے اگر آپ آج يددوي كريل كدي وزيراعظم مول تو مقدمه قائم موج عن كار بداعل ال كريل كدير يذيدن آ ف الثريا جول تو مقدمه تائم ہو جائے گاس لئے كدوہ خاص لقب ہے۔ سركاري نقب ہے آپ انہیں اختیارٹیں کر سکتے محر بیاللہ کی بارگاہ کی کر ہی ہے کہ جب ان کے کام یا ک کو یا د کرایا اور سینے میں لے لیا تو کہا کرآئ سے جو عارا لقب ہے وہی لقب تمہارا بھی ہے۔ سرکاری القاب و پرہتے ہیں۔غرش اس طرح ایک تو مشابہت بیدا ہوئی تھی ٹی کریم سے کہ جیسے آ ب کے تلب کے اندرقر آن آیا اور پھرزبان مبارک پر آیا مکی شان اس حافظ بنے کی ہو جاتی ہے کہ یہیداس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے اور چراس کی زبان برآتا ہے اس کو تعبہ حاصل ہوا ہی کریم سے اور اس سے بر مد کرمشاہمت بیار سرکاری خطابات دید ہے گئے جوا ہے تصوصی خطابات تھے کہ اللہ کے ساتھ انتا قریب کہ لفب ان کا آ گیا اور رسول کے ساتھ انتا قرب مشاہبت حاصل ہوگئی تو اور كياجا ع بواوريدسبكرنے كے بعد شرويل كمياكدانقد كا قرب اور رسول كرماتد توبيك ك بیانعیب کدرسول کے ساتھ تحدید موااورسر کاری خطاب دیتے جادیں بیسب اللہ کاففنل و کرم ہے ورندها فظ عقق تو ذات خداوندی ہے اور جس بند و کو تفاقت قرآن کے لئے حق تعالی شانہ مختب کریں بیاس کی خوش تھیں اور خوش متن ہے۔

## حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے

اور پھر آ بے فور کریں تو واقعی جس سینے میں قرآن ہوگاباطل اس کے باس بھی نبیس پھک سک بدال داسط كقرآن كي ثنان مثبت طرايق يرفر مائي كف يك والمدنيين المنوا وععلوا الصلعات و إمنوا بما نزل على محمد و هوالحق من ربهم الداوَّك جوايمان ليا العامرات محرت كر صلى الله عليه ومنم يرتازل شده جزير يعني قريّ بن برفر مايا "وهدو الحق من وبهم" وه الله كي طرف

besturduloooks.wordpress.com ے حق بی بنا کرا تا را گیا ہے تو شب خریق پر تو قرآن کوحی کہا ہے اصل میں حق بہی ہے۔ ووسرائل يبلوهم وومرى مجرقر ماياكياك الايسانية الساطل من ببسن يديه والامن خلفه تنسزيل من حسكيم حميديه وكلام بكراس كيآ محاور يتجيدوا كين اورباكي باطل تين پیک سکتاہے بیٹن بی فق ہے اعدرے بھی فق اوپر سے بھی فق ندوطل اس کے اعدرے نداس کے اً سياساً سكتاب محرفراً ف كريم بإطل مع منز واورمبرا اور ذاتي طور يرحق اور سرتا بإحق اب بيد حق اورغير باطل جب كى يين جى تحديكا تواس يين ش، بطلان كبال سي آ جائع وومرب جب فق باس میں تو باطل نہیں آسکا سے توجن بھول نے آج قر آن کو اپنے سینے میں اللہ ہے۔حقیقت میں لفظوں کے اعتبار سے تو وہ منزہ ہو چکے میں باطل سے رکل کومعانی اس کے یز ہالیں کے تو سعانی کے کھاظ سے بھی باطل سے منزہ ہو جا کیں سے تو ایک وصف تو بیتھا کہ قرب خداد تدی ملاد وسرادصف بیرکدمشا بهت مل نبی کریم سے اور تیسرادصف بیدملا کیجسم فق ہے گا۔ باطل اس کے آئ یا س بھی آسکا ہے۔ اس لئے کواس کے اعرقر آن دوج بن کرسوایت کر حمیا ہے۔ اورو دحق بی محق بطلان اس کے پاس نیس بی باطل وور بھا کے گا۔

### حافظ قرآن بهي نہيں مرتا

اكرائ ببلوكود يكعين تو وه حيات باوراكب في حيات كواين الدرد اللياباس كا مطلب بدب كمآب ذعره بيل مرويتيس موسكة بيل بيمرونى بدن برطارى موكى اوربدان يميل عل سےباطل ہے۔اسےموت آجا ہے تو کون می بدی بات ہے۔اصل ش زعدوروج ہاس کی زندگی کا سامان موقو و وووای زندگی ہے۔ تو حافظ اور قاری مرنے والانسیس روح اس کی جاری وساری ہے۔ تدحاقظ مرتا ہے شقاری مرتا ہے۔ تدعالم مرتا ہے بلکداس کا بدن مرتا ہے۔اس کی روح زندہ دہتی ہے اس روح کافیعنان اس عالم میں پنچار بتا ہے۔ اس لئے موت حقیقت میں اس کے باس پیشکتی ہی نہیں۔اورموت کا بیرحاصل ہے کہ بدلنا کھانے چینے کے قابل ندرہا۔ بلکہ روح کھانے پینے کے قابل ہے۔ اے غذاہ ہاں ہمی ل رہی ہے بیباں بھی ل رہی ہے بیبال بھی اس کی غذاملم ومعرضت بھی اور برز ن میں ہمی اس کی غذاعلم ومعرفت ہے۔ اور جنت میں بھی اس ک غذاانس سے اعلیٰ علم ومعرفت میں ہوگا۔ توہر چکدا سے زیر کی ہے۔ بدن کو یہاں غذا لی تھی تمریبت می · اُمہ بیار ہو کریہاں بھی بحروم ہو جاتا ہے۔ برزخ میں پینچاد ہاں بھی بحروم ہوگا۔ حشر میں پینچے گاتو besturdup coks in ordpress com و بال بمي محروم على رب كا- جنب تك وه روح كرساته ند الح كوني اس كي قد رو قيت عن يوتو بدن كي تديهان زندگي شريرة رخ ش زعري اور شدو بان زعري اوردوح بيهان مجي زعرو برزخ ش بحي زغره اور عالم آخرت میں بھی زعرہ۔اور روح کی غذا میں قرآن کریم جس سے حیات ملتی ہے۔اس کا مطلب میں ہے کہ حافظ قرآن امر تاخیس وہ زیرہ عی زیمرہ رہے گا۔ اس کے لئے موت قیم آیک حسی موت ہے کہ بدن نا کارہ ہوجائے۔روح اسے چھوڈ کرچکی جائے مگرروح جولے کر گئی ہےوہ قائم ہے اس کے ساتھ و واس سے بٹنے والی چیز نہیں ووقر آن ہے۔روح ہے دوح خداد عری ہے تو حافظ کی شان سے کہ باطل اس کے باس تیس آئے گاجس مدتک و وقر آن کو لے چکا ہے اور حیات دائی اس کی بن گئ ہے اور ووسٹ بین عمیائی کریم کے اور اللہ کی صفات اور خطابات اسے ل مع كس كالي فيب بن اى واسلماس كالريه وكار

## محشر میں حافظ قر آن کے باپ کی تاج پوشی ہوگی

صدیث یاک شر فر مایا گیا کرتیامت کے دن حافظ کے باب کی تاج ہوٹی کی جائے گی۔ مینی میدان حشر میں جہاں اولین و آخرین جمع موں میکان پہنایا جائے گاجس کی نورانیت سے پوراعشرمنورہوگا عذان ہوگا كريده و بجس نے است يج كوقر آن كريم باوكرايا تعابية تاس كى عزت افزائی موری ہے۔ جوتاج ہوتی کی گئی ہے دنیا میں آگر کسی کی تاج ہوتی کی جائے پہلیم ترین اعر از ہے۔اس سے بڑھ کرکوئی فخر واعز از کی چیز میں کین کسی بادشاہ کی اگر تارج پوٹی ہوتو اس ملک کے جوامیان میں ووجی ہوتے میں اور باوشا وکوناج بہنا کراعلان کرتے میں کرا گئ جے ہے جارا بادشاہ ہے ملک والول کو تھر ہوتا ہے اس میں ہرا تھم کے لوگ بڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنے اپنے مل والله توك جمع موكرتاج بهيتا عن اورايك بداكر مان ليا جائد كرك ك تاج بوشي شن ساري و نیا کے ملکوں کے نمائندے جمع ہو مھے ہیں اور سب نے کھڑے ہو کرتاج بہتایا مگراس زبان ہے جو لوگ گزر بیجے ہیں وہ تو نبیں آ ویں مے لیا آئندہ آئے والے ہیں وہ تو شریک نبیں موں مے پھر تان بوشی تاتص دہی میجرمیدان محشر میں آ دم کی ساری اولا دجع موکی ازل سے لے کرآخر تک۔ ار بول كمر بول انسان جمع بول محمد جلسه وكااور مدرج تعالى شاند بول مح ملا كليفيم السلام سعاون ہوں مے جلسہ کے تمام آ فاق پر زمینوں پر اوران کی تو جیس کھڑی ہو کی ہوں گی 🕏 میں تما آ دم ہوں ہے۔اس میں مسلم غیرمسلم تبی ہوں تھے ابھی حساب و کماب نہیں ہوا ہوگا۔ اس وقت besturdulooks.nordpress.com ا کیا ہے کے باپ کوجس نے حفظ کرایا تھا اس کی تاج پوٹی کی جائے تو اولین وآخرین جمع تاج بيهاني والمحق تعالى واس مريز هراكي حافظ كرين فخر واحراز كااوركونسام وقعد وكاحافظ كو ائی ذات سے جوتھ وہ تعالی اس کے ماں باپ تک براٹر میٹی کدان کو باوشاہ بناد یا گیا۔ ان کی تاج ييڭ كى گئ اورادلين وآخرين مين شور بيهو كاك بعائى انبول في اين ينج كوتر آن كريم حفظ كرايا تھا۔ تو بہر حال خود کلام کو دیکھوتو وہ حق محض ہے جس میں باطل باس نہیں آ سکتا۔ جس محل میں آ یا بے کے ووا تنابلند ہوا کواسے مشابہت حاصل ہوگئی حضورے اے افقاب ملے حق تعالی شانہ کے حیات لی اے داگی اس کے اثر است متحدی ہوئے تو ماں باپ تک اثر اس پنجے اور مال باب کی تاج ہوٹی کی گئے۔اولین وآخرین می شہرے مولی تو تکویا قر آن کے آٹار دنیا ہے لے کر برزخ تك اور يرزر ت ي كرآ خرت تك سب سداعلى بين اور بحر ي نيس كريبين فتم موجاكين بكرة مے بنت تك بھى بيار چان رے كا۔

#### حافظ قر آن اور جنت کے درجات

مديث ياك مر قر مايا كيا بكرها قطاقراً أن عدكها جائدًا كد و تسل و او تسق عاددت كرتاجا اورز في كرتاجا - جنت كے درجات كما تاجان كى بزا ديا ہے كيونكر عديث باك يمن قرمايا حمیا کہ جنتی آیات ہیں قرآن کی اشنے تی درجات ہیں جنت کے ہر درجہ میں تفصیلات تو لاکوں میں لیکن فوق طور پر درجات کی وی تعداد ہے جو قرآئی آئتوں کی تعداد ہے۔اب بھے کوئی قرآن کی آیت ہے جارحون کی اس کے اعرو فور کروتو ہزاروں تم کے درجات تکلیں مے۔ تقصیل کھولوتو ا حکام الگ تکل رہے ہیں۔ لطا نف الگ تکل رہے ہیں۔ ملل الگ تکل رہے ہیں۔ اسرارا لگ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حدو تہایت نہیں۔اس کے کمالات کی تصیلات کی آیت ایک ہی ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت ستقل موضوع بعلم د کمالات کا کین اگر محمل دیکھا جائے تو انواع علوم کی اتن في جي جتني آيت جي اور در جات جنت ڪاتنے ئي جي جتني آيتي جي جي جي اُور فريايا ۾ ڪاگا اس مافظاقر آن سے كراناوت كرتا جاجبال تك تيرى طالت بدرجات كما تاجا اور محر بررويك تنصیل الگ ہے۔ جیسے آبات کے اندر تنعیلات ہیں لاکھوں علوم مجرے پڑے ہیں تو جو درجہ جنت کا کمائے گااس کی نعتوں کی تعمیلات اتنی ہیں کہ کوئی حد ونہا ہے۔ ٹیش ہے۔ ایدالا یاد گزر جائے گا مرووس وسیاحت میں ہی دہے گا۔ اور تعقیل کما تار ہے گا۔ تو قر آن کی حکومت و نیاض ہی inothess.com تهیں برزخ میں بن تیم حشر میں بن تیں جنت میں ابدالا باویک رہے گی۔ اس واسطے کریے كلام بيمبرالورآب كاكلام بين-

## ہمارے کلام کو فضا حاوی ہوتی ہے اورالله كاكلام فضا كوحاوي هوتاب

هاراكلام جسب فعناش تاب وممنيس بوتا ومشانيس اس كوفعنا يميرليتي باورالله كا کلام جب چال ہے تو وہ فضاء کو تھیر لیتا ہے۔ ساری نصااس کامحل بن جاتی ہے۔ تو فرق سے ہے کلام الله نے فعنا کو تھیرا اور ہارے کلام کوفعنائے تھیرلیا ہے۔ جیسے ریڈ ہونے صبط کر کے دنیا تک پہنچا دیا۔اگرفضایس محفوظ ندہوتا توریدیوس کوپیش کرتا ای پررید بوک ایجاوی ہے کہ جوافظ ہم بولتے جِن نَمَا يُن مُحْوَدُ إِمُوحًا تَا سِيعِيمَ مَ أَن فِي مِهِ إِلَيْ مِن مُعالِمُ مِن قُولَ الالله وقيب عنيد كولى لفظ كوئى إلى بول تم ائ مند ينبس فكالت كمنا تكفوالا استا كم لينا بر يحفوظ كرليما بربرانظ محفوظ ببربراد أمحفوظ بادرآ دازمحفوظ ب-ادرقيامت كدن ومساسن کردی جائے گی۔ وہ ٹمل بھی وہ اپیئت بھی دوٹول بھی اس قول کی آ داز بھی دوز ماند بھی دوم کان بھی ہر چے بحفوظ ہے۔ تو بہر حال اواری وآ از جب لکل جاتی ہے منہ سے توسم نہیں ہوتی۔ یہ کیے مکن ہے کہ اللہ سے جو کلام نکلے وہ کم ہوجائے۔ جارے اور آپ کے کلام کونو فضا گھیر کر محفوظ کر لیتی ہے۔ اوراللد کا کلام لکل کرمباری کا نتات کو گیر کراس کی وجہ سے ب وہ کیے گم ہوسکتا ہد ہو گم ہوئے وانی چیز جیں جس جس میں و و مکام جذب ہوگا۔ و وان شاء اللہ مم موتے والی چیز جیل ہے۔ آخر تک اس کے آ فاروبر کات ملتے ہی رہیں مے۔

#### حافظ قر آن کوشفاعت کاحق دیا جائے گا

مدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کوحق دیا جائے گا کہ اسے عزیزوں میں سے باغ کی شفاعت کرخواہ وہ مان باب ہوں بھائی بند ہوں گجیجی ہے یا بچ آ دمیوں کی شفاعت کا جس کی عاہے شفاعت کر۔ اور اگر کسی نے محریس سے باٹھ بچوں کو حفظ کرا دیا ہے تو بھیس آ وموں ک شفاعت کاحق ہوگا۔ان کواگر کمریش پکیس آ دی نیس قوباتی شفاعت اوروں کے کام آئے گی کمر واللي سار \_ يخف بي جاكيل مح باتى شفاعت اورول عن تفيح جائك كي كسي كوشفاعت كاحل ويا besturdubooks.wordpress.com جانا برى عزت وعظمت كى بات بهاس كاسطلب بيب كده خود بخشا بخشايا ب- جب بى آواس كو ووسرول كوبخشوان كاحق ويإجار باب كرنوشفاعت كرباغج آومول كي بم قبول كرين محماي طرح عد علما وكوح ويا جائے كاشدا وكوح ويا جائے كاكمي كوسات كى كورى آ دميوں كى شفاعت كااب اكر سارے بی محروالے حافظ ہیں تو اس کی شفاحت کہاں تک پینچے کی آپ خودا عماز و کر سکتے ہیں۔

## حافظ قر آن کے والدین ہمیشہ سر بلندر ہتے ہیں

تو مبرحال جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا ہے وہ یہاں بھی محروم نہیں وہاں بھی محروم نیس۔ یبال بھی ان کے لئے رکات میں۔وہاں بھی ان کے لئے برکات ہیں۔ بچرا بھی جے سات برس کا ہوتا ہے کر جب پیش کرتے ہیں پہلے ماں باب کا نام آتا ہے کہ فلاس صاحب کا بیٹا ہے جس نے قرآن مغط کیا تو پلک جان گئی کہ بچہ ہے باپ یہ ہائی جا اس ان ہے جواس يجدكوتراً ن حفظ كراياتو دنيا على بحى سرنام موااوراً خرت عن وتشجير موكى عى ادلين عن اوراً خرين عمرا تو بج بھی اور ماں باب بھی سادے کے سادے ہی سرنام ہوں گے۔

#### وتكرمختلف

ببرحال قرآن كريم كى عظمت كے بينظروں پہلوجيں جواحاديث عى فرمائے محصے بين وقت انتابھی نیٹس کران سارے پہلوؤں کا ذکر کیا جائے اور سارے پہلوذ کریں آ بھی نہیں سکتے یں۔ بیددو چار پہلوذ کر کردیئے مجھے میں کہ پر قرآن کے پہلو ہیں جس سے قرآن کریم کی مظمت واضح موتى بادران بجرل كويكرى بالدحر جد جزيرا وبن ش أسي كدوبقى يدى يركت اور بدی خوش تعیبی ہے۔ان بچرں کی حق تعالی نے ان کو یہ نعیاست مطافر مائی اور بیجی تم فنسیاست ہے کراکی نالائن بہاں آ کر بیٹا کری کے اوپر کہ بچوں کی گڑی ہائد سے اور آ ب نے سیاس اے میں میکس کی تعریفیں کردیں؟ حالا تکدیہ مبالغہ ہے اور میں کہنا ہوں کہ مبالد تو حبوث کی قتم ہے اور آ پاوگ بری میں۔ خداخ استرجموٹ بولیں۔ آپ نے تو اپنے نزویک کی باتم سی میں میر عمر كهتا مول كمة ب نے ايك نالائق بعالى كوميت كى نگاہ سے ديكھا ہے اور محبت كى نگاہ سے كو كى چيز بری نیس کتی ہاس کاعیب می اچھامعلوم موتا ہے بیسب مبتل بیٹے موے ہیں عبت اور اخلاص ے جب انہوں نے و میکنا شروع کیا تو عیب دار مے حیب ہی جیپ مکتے اور ساری چڑیں انہیں خوبیاں بی نظریزیں تو خوبیاں مرا بنی شروع کر دیں حالانکسو و خوبیاں کباں اور ہم جیسی کہاں اور

۲۶۹ ۲۶۹ سادگی سے ٹی کہتا ہوں کہ ریتو آپ نے اپنی تعریف کی ہے ۔ اس لئے کرآپ نے اپنے عوصلہ کا کارہ بھائی کو بہت سے ج شوت دیاہے آ ب نے اپنی دسعت علی کا ثبوت دیا ہے کہ آ ب نے ایک نا کارہ بھا لُ *کو بہت* ين حاديا \_ آب عن وسعت على بب عى أو آب في برحاديا \_ أو وسعت قلى كاثبوت آب وي آو شحر میری کیوں ادا کروں۔ بیٹو آ ب نے اپنے ممالات طاہر کئے ہیں۔ اسکی ضرورت نہیں کرمیں هنكر بيادا كرون اوريش كبتا مول كدرتم هارافتكر بيادا كروادر ندبهم تمهارا فتكرييا واكرين بهم سب ل كراسية الله كاشكريداداكرين كراس في بم يراينا فعنل فربايا كربمين اليك جكر جمع كيار حارے بچوں کو جا فظ بنایا جمیں آو نیش دی کہان کو پچڑی باعظیں جمیں آئی دی کہان کوستد ویں اور اس قر آن کریم کی تعلیم کوہم آ مے جلائیں۔ رحق تعالیٰ کی کتی یوی نعت ہے جوہمیں تو نیق مطا فر مائی را جائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا فشکر بیا واکریں کہ ہمیں جمع کرویا کہ سلمانوں کا اجتماع يغود منتقل ايك نعت براور بركت بجاورا جماع موقر آن كم لئريه بركت بريمي بزحه كريمكت ب اووقر أن كر بحي افاد مدير لئة وه أحمي برهين توبيد بركت دريركت دريركت ہے۔ تو آتی برکات اور اتن نعتیں ہمیں عطافرہا کی تو ہیں لئے اصل میں منتحق تو شکر یہ کے وہ میں "ولـه الثناء الحسن وله الكبرياء في السموات والارض و هو العزيز الحكيم" ٢٠ واللاه وشكر كاستحق و وحدوثناس كے لئے توجم سب بل كراى كى حدوثنا كرتے بيں اور دعا كرتے ہيں كہ حق تعالیٰ مدرسہ کواور زیادہ معنبوط اوروسیع فر ہائے۔اور اس کے معلم اور جارے قاری معاجب کی عمر دراز خرباسے اور ان کے ایٹار اور اخلاص عل اورزیادہ برکتیں عطافر اسے۔ اور ہمارے اس قصیے اورعلاقے کے لوگوں کواور ڈیادو نے دو توجہ عطافر مائے کہ مدر سرکوہ سے برحمادیں اور آئ ہم نے پانگی حافظوں کی دستار باعظی الفرمس موقد نصیب کرے ہم بچاس بچاس کے مرول پر میکڑیاں با عرصیں اور کھر محمر میں حافظ نظر آویں اور اس کی برکت سے بیشپر مالا مال ہو۔

اللهم تقبل منا انك انت السميح العليم

# besturdulooks.wordpress.com نداہب عالم میں اسلام کے تین بنیادی امتیاز ات عقل نقل اوراستناد

يست عاللة الرَّحْنَ الرَّجِيِّ

## خطبهمسنونه

البحمد للدنجمده وانستعينه وانستغفره وانومن بهاوانتوكل عبليبه وانعو ذبائله من شرور انفسنا وامن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشهد ان لااله الا الله وحدہ لا شریک له

وتشهيدان سيبتنا ومولاتا محمدأ عبده ورسوله ارسله الله اليل كافة للناس بشبيرا ويذيرا وداعيا الي الله باذنه وسواجًا منبوا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيراً كثيراً

اما بعد. فاعو فر بالله من الشبطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو اللذي ارسيل رسوله بالهدئ و دين الحق ليظهره على الدين كبلية واكتفيل بالله شهيدا محمد رسول الله والذبن معه اشداء على الكفار رحمة، بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التموراءة والمثلهم في الانجيل كزرع اخوج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى عبلني سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعدالله الذبن امنوا وعملوا الصلحت منهم مغفرة واجرأ عظيمأ.

besturdulooks.wordpress.com

، جُوْمِ ٽِيرِ

یزرگان محترم : یس نے جوآیت تلاوت کی ہے اس کے ذیل ہیں چھوخروری گزارشات عرض کردن گادہ حقیقت میں تقریبی ہوگی بلدا یک درجے کی تغییر ہوگی اس آیت کی جوش نے تلاوت کی ہے۔ اس کے ذیل میں چھ تشریح تغییل بیش کی جائے گی اسے آ پاتقریر کردیکتے ہیں۔ مداوت کی مداوندی

حق تعالی شاندا بنااحسان واکرام انسانوں پر بےصد قرماتے میں اور بہانے بہائے سے فرماتے رہے ہیں۔ان احداثوں میں سے ایک احداث عظیم بیدہ کے حصور اکرم موہمادی بدایت کے كتيمبعوث قربايا ارتزادر باني مع "هو الدني ارسل رسوله بالهدي و دين العق وووات ے کہ جس نے اسیند رسول کو بدایت وے کر مجیجاتو طاہر بات ہے کہ اس سے بردھ کرانعام خداد تدی اورا حسان وللی اور کیا موسکتا ہے۔ کدراستہ دکھلالے جائے اجھے اور برے کے اختیار کا طریقہ بخشا جاع مديث من بركورة فاتحرش اليك سوال كيا كيا بادراى لخ اس مورت كورة مسئله مجى كيت بير روبوال ب اهدنساالصر اط المستقيم كيم كوريدهاد استد كاد يج \_ مارى ر بهمائي قر البيئة ويظا بريد وعاسعه ولي مي وعاسم جب كرسوال بنانا تعان جنت كاسوال الله كي جزا اكا سوال اوردین دونیا کی بعلائی کاسوال سمحایا جاتا۔ بیسوال کیسیدهی راه کی بدایت کرد بیجتے آیک عام ی بات معلوم ہوتی ہے کی بوی بات کی درخواست بظا برنظر تبین آتی لیکن خور کرنے سے معلوم ہوتا ے كريد درخواست تمام دعاؤل كوشال ہے اگرسيد ھے راستے كى جايت ہوگئ تو جايت ضداوندي تعمی حاصل ہوگئے۔ وکرسید ھے راستہ پرچل پڑیں تو دین و دنیا کی فلات و بہود بھی حاصل ہوگئی اور آ خرت کی وا گی میش وعشرت میمی تو اللہ نے اس دعا کو قبول قر ملیا اور احسان جنال یا کہ ہم نے اپنے ر سول کو دعی چیز دے کر بھیجا جوتم نے ماگل تھی ۔ بعنی ہدایت دے کر دسول کو بھیجا۔ د ور بنما کی کرتے۔ متہیں راستہ بتلاتے ہیں۔ شایدکوئی ساعتراض کرے کہ جاہے کاراستہ عمّل ہجی ہے ممکن ہے حضور نے آ کر قرما و یا ہو کدا پی عقلوں سے راستہ جو یز کر لیا کرد۔ دنیا میں اجھے ہرے کا خدائے جہیں عثل

besturduloooks.nordoress.com دی ہے۔ول میں مجموم وجود ہے ۔ اپنی عشل سے اپنی مجھ سے تم راست تجویز کرلو۔ اور مطے کرلو۔ عمل آ بدہدایت کرنے آباہوں کد عقلوں کو درست کرلو۔ تو تقاضا وبشریت سے بیموال بیدا ہوسکتا تھا کہ بزايت سيمراد مقل بدايت سياور اهدانا المصواط المستقيع فل بدايت التك كالمقصديب کرانسانی مقلوں کوابھار ویا جائے تا کروہ اینے رائے بنالیں لیکن اس شیر کار د فرمایا اس محز رہے ہے ك ارسىل رمسوله بالهدئ و دين الحق ليخي برايت ادروينمائي و حكر يجيجا ـ اوريجاه ين بحي وے کر بھیجا ہے اس طریقے پر چل کرآ وی قلاح و بہود کو پہنچتا ہے۔ لہذا وین کے بارے عمر محض عش كانى تين ہے۔ جب تك كدوى كى رہنمانى ندہو۔اس كئے كہ عشل كادائر ومسوسات تك ہو يكم چزیں چھوں سے دکھائی ویٹا ہیں کچہ چزیں سفے ہیں آئی ہیں کچھ تکھنے ہیں آئی ہیں۔ عمل می ان ك دارًه من كام كرتى باوركر عنى بجواس بالاتر ترغيب كى جيزون مي عمل كامنيس كرتى ے اور نہ ای عالم غیب کی بالوں کا عقل اوراک کرسکتی ہے۔ اس میں ضرورت بڑتی ہے وجی ک علم خدادعی کی اور تغرصادت کی خرک حراس کا بیمطنب تیس کیمنل محض بیار ب-ایساتیس ب اسلام نے عقل کواس کامیح مقام عطا کیا ہے۔

عقل اورحواسه خمسه

عقل کے یادے جرفر مایا کیا اول صاحبلی اللہ العقل لیتی اللہ تعالی تے سبے يمباعثل كويدافر مايا ب اورمثل كي بهت ي فغيلتين مان كي تي بين اس ليتمثل كوي كارنيس محصا ولي بنا البنداس كوائل كے حدود اور اس كے دائر سے عن استعال كرنا ما بنے جي آ كوش و كھنے کی طافت ہے و معرف شکلیں اور صورتی و کی سکتی ہے کانوں ش منتے کی طافت ہے وہ آوازیں س سكتے بيں تاك ميں سوتھنے كى طاقت بو وخوشيواور بديوكا ادراك كرسكتى بيز بان مي وكلنے کی طاقت ہو و کھنے اور پینے کا اور اک کر سکتی ہے۔ ان سب کے دائر سا لگ اٹک ہیں اگر آپ اول جا این کدکان سے خوشوں وکھ لیں ہے کہے ممکن ہوگا۔ آپ یون جا این کرآ کھ سے آ دازین ک لیں تواس کام کے لئے آ کھ بیاد ہاس کاوائر وید ہے کہ وشکیس اور صورتی و کھے۔ زبان کھنے اور منفے کوچکستی ہے آ ب جا ہیں کدیس زبان سے خوشبوسو کھ لول زبان بیکر جی نیس سکتی۔ کیونکداس کا بیدائر والل بے اور بین تعالی کی محمت ہے کہ بیسو جھیے تھینے اور سفنے کی سادی طاقتیں ال منوں کے اعدر دکھودیں جب کران کا ورمیانی فاصلہ بہت معمولی ہے کان بالکل ملا ہوا ہے آئے۔ آ کھ بالکل لی ہوئی ہےناک سے لیکن ہرا یک کے درمیان میں ایس سد سکندری ماکل ہے کہ کان 18 2 World Press, con

آ تھے کے کسی کام میں وخل نہیں و سے سکتا۔ اور آ تھو کان کے کسی کام میں وخل نہیں و سے عتی ۔ اور زبان ناک کے کسی کاموں میں وخل نہیں و سے عتی رحالا مکہ ناک منہ سے متعسل ہے غرض ہر یک کا دائر والگ الگ ہے۔ ہرایک کے دائر سے میں دوسراد فل تبیں دیا سکتا ہے۔ ای طرح ان سے بالاترابيك حاسد بيعفل كار ديمرحواس اس مين وخل تبين دے يحقه \_ وگرة ب عقلي كليات كو تركي ے معلوم کرنا سے بیٹن تونیس معلوم کر سکتے کان سے اگر آپ کام لینا جا ہیں کہ کلیات میں سے جزئيّات نكال وسے اور فلسفه كمزليس تو كان بيكام تبيس كرسكتا رتو تويا حواس جهاں ختم ہو جائے ہيں عقل کادائر ود ہال سے شروع ہوجاتا ہے۔ حمر میس کادائر ومغیبات تک ہے۔ سغیبات یہ جا کرعقل عاجز ہوجاتی ہے۔ مقل ساوراک تبیس کر مکتی عوش سے مکہتے جیں عرش کے معنیٰ کیا جیں رکری کے معنی کیا ہیں۔ جنت کے کیا صفات ہیں جہنم کے کیا صفات ہیں بل صراط کیا ہے۔میدان حشر کی کیا کیفیات ہوں گی ہید با تھی عقل کے دائرہ سے خارج میں۔ بدوی کے دائر وہی وافل میں مخبر صادق آ کرخروے کاللہ کا ایک عرش ہے ایک کری ہے ایک جنت ہے ایک سرکاری مہمان خاند ب ایک سرکاری جیل خاند ہے ایک بحرموں کی جگد ہے ایک مطیعوں کی جگد ہے۔ اس سلسلہ میں عمل بركار ب عمل صرف محسوسات مين كارآ مدب مفيمات من وحى خداوندى كام د ساكي اور معل کوائ سے تائع بن کر خادم کی حیثیت سے چنا پڑے گا۔ ای لئے حق تعالی نے اوسل وسولمه بالھائی کے بعد ''ودین الحق'' کی قیدلگائی کہایت کے لئے اللہ نے اسے رسول کو بھیجا محرانسان كؤبيل مونيا كدجس للمرح بياجي عقل ستجويز كرليس بلكدوين فتنجحي بيبجاب كيني طريقه بعي بتاديا كد اس دين برجلوادر يكي دين حق بهاى بريل كرتم كامياب موسكو يكد نياعي بحي ادرآ خرت عربيمي

وین حق کی پیچان اوراس کے دومعیار

اب رہایہ موال کے دین تن جم کس طرح سے پیچائیں کیونکہ دیا ہیں تو بہت ہے آ واز سے لگ رہے جیں ہرقوم مدتی ہے کہ میرادین تن ہے ہر طبقہ مدتی ہے کہ میرادین تن ہے تو کوئی معیار مجمی ہونا چاہیے کہ جس سے ہم حق و باطل کی بیچان کرسکیں۔اور بیچان سکیں کہ واقعی دین حق کوئ ہے جواللہ کا دین ہے تو اس لئے دومعیار جیں۔ایک درایت اورایک روایت۔

#### يبهلامعيار روايت

روایت کے لئے سند ضروری ہے کہ دین بیٹمبر معقول ہوتا ہوا آ رہا ہوا ور روایت میں

۲۷۴ میں ان کی سند پینیبر تک متصل ہو کہ اس نے اس سے سنا ۔ اس نے اس سے سنا ۔ اس سے سنا اس کے ہے سناغرض سند جا كرفتم موجائے۔ بى كريم يوقوجب تك كرسندند موكى اورسند كے اغر جوراوي ميں ان کے صفات معلوم تبین ہوں گے اور راو بول کے احوال معلوم ندہوں گے۔اس وقت تک سند نبیم میلے گی اور جب سند نه ہوگی تو روایت نه مطلے گی اور جب تک روایت نه ہوگی تو اختر اع اور قصد كهانى ره جائے كا سند مصل كے بغيروين باتى نيس رے كانو بها معيارتو يہے كہم وين كو سند کے ساتھ برکھیں کے کردین پیٹیر سے منقول ہوکر آ بھی رہاہے باتیس یا بچ میں کسی نے بنالیا ہے۔سند کے ساتھ ٹابت بھی ہے پانہیں۔اس نے علماءاورمحدثین نے ایک مستقل فن ایجاد کیا ے اسامار جال کا کہ جس علی ان راویوں کے حالات جع کے بیں۔ ان کا خاعدان ان کا نسب نامدان كاكريكشرادركرداركه جوروايت كرت آرب بين - ني كريم ي تقريباً يجاس بزارا فرادكي تاریخ مدون کی کرید ہیں وہ افراد جو مدیث کے رادی ہیں قرآن کی ردایت تو بہت مضبوط ہے۔ بید تو تو اتر ہے؛ درتو اتر بھی غیقہ کا ہر ہر قرن میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ موجود رہے ہیں۔ زیروز پر کی بھی تلطی ٹبیں ہو یکتی ہے ہرز ہائے میں ہر ملک میں ہرعلاتے میں بے نتار اور لا تعداد تھا ظاموجود رہے ہیں اگر معاة اللہ قرآن کرئیم کے تشخ خریے کر سندر ہیں بھی ڈال دسپیئے جا کی قوار محلے دن چھر قرة لناكلما جائے گا۔ ويتو سينول بمل موجود ہے۔" بسل هـ و ايسات بيشات غي صـ ور المذين اوسوا السعلم" بياً يات بينات المراكم كيس يتول شريخوظ كالى بين حي تعالى فرراً ن كريم كى حفاظت كى جكده وتجويز كى ب كه جهال ند چور كافئ سكندة اكو بيئ سكندكو كي آخت باقئ سك آگرة بكائد بركم كراس كو الله يس ركه وي و آك كاغذ كوجا الحق بدا كركافة كوستدرول ك اندر ڈال ویں آؤ کماب اس میں فرق ہوجائے گی اور اگر زمین میں فن کردیں تو چندون کے بعد كانفركل جائ كارويك لك جائ كى كاغذتم موجائ كان سب چيزون كى حفاعت عارضى ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم کی جگہ سینوں کوقر اروپاہے کہ جہاں ندو بیک پھٹیتی ہے نہ چور بینجا ہے۔ ندو اکو بینجا ہے۔ ندو مگل سکتا ہے نہ بھٹ سکتا ہے بلک و حصوظ بنا دیا سیوں کو کہ اس مں قر آن کر محفوظ رہے اور او کھوں کی تعداد میں ہردور میں حفاظ موجود رہے ہیں۔قرآن کریم ك نفاظت بياقو الريك سأته اورقو الربعي طيقة كااورسب كي سندين الك الك جن -

حفاظت قرآن کی ظاہری سند

ہر قاری مرمجود کی سند محفوظ ہے ہرا کیا۔ اپنی اپنی سند پیش کرسکتا ہے مشال میں ہوں میں کہتا

, wordpress, corr موں کدیں نے قرآن کو بوری سند سے ساتھ ٹی کریم سے پڑھا ہے اوریس اس کی سند بیان کرسک موں اس طرح پر کدش نے قرآن کرم تجوید کے ساتھ پڑھا ہے۔حضرت قاری عبدالوحید خان صاحب اللة باوي ے بنبول فے تجوید کے ساتھ بر حا تاري عبدالرحل صاحب كي سے انبول نے حفظ اور قراءت کی سند حاصل کی قارمی عبداللہ صاحب کمی ہے اور قارمی عبداللہ کی نے شخ محود معرى سے اورسلسله بسلسلة حضرت انى بن كعب سے اور مضرت الى بن كعب نے تى كريم سے اور حضورً في حضرت جرئل المن سے اور جرئل این في تعالی شاند سے اس طرح برهافظ ک سندلمي مولئ بب الله كيماتهو برجاعت اورتواتر كاطينه يؤا لك ربا فروا فروا كمي حعرات حفاظ اور مجود مین این سند میں بیش کر کتے ہیں۔ تو قرآن کریم عمل علد ہونے کے کوئی معنی می تیش سورتیں اس کی گئی ہوئی رکوٹ اس کے گئے ہوئے تردف اس کے گئے ہوئے۔ زیر و زیر اس کے گئے ہوئے۔ قرآ ن کریم جس طرح سے مازل ہوا تھا ای طرح سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ اس ک حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے حضرات حفاظ کے سینوں کو شخب کرایا ہے۔ صرف سندی برقناعت تبیں کی می جرسند کے دو در ہے رکھے ہیں۔ایک درجہ تو وہ ہے کر حضور سے محاب اور تا بعین سے موتی ہوئی ہم تک پیٹی ہے یہ فاہری سندہ۔

حفاظت قرآن کی باطنی سند

ادرایک باطنی سند ہے کے جنور کی سندانڈ تک پہنچ رہی ہاس سند میں حضور کے اور اللہ کے ودمیان صرف ایک دادی ہے بعتی جرئل ایمن کرحضور نے ستا جرئیل اٹن سے اور جرئیل نے ستا قر آن کوئل تعالی شاندے۔مردی عند جس ہے قر آن کی سند چکی وہ حق تعالی شاند کی زات بار کات ہے جو ہرعیب سے ماک ہے۔ ہر برائی سے بری - خدا کہتے جی اس کو بیں جو ہرعیب سے منز واور مقدس موتوجووه سفرائ كاده كيسفاط موسكتي في علطي كاوبال امكان عي بيس اس لئ اس عن توكام كرنے كى تنجائش ى تين ، اورنى كى ذات وہ بے كداس ميں يھى كلام كرنے كى تنجائش نيس \_ كيونكه ني كبتي إن ال كويس جوسيا وحس من شائية تك ز بوجهوث كالالفطارياني كالوسي كي ذات بحي مقدس ادر النَّهُ كَي وَاسْتَ فَوْ مَرِ حِسْمَهُ تُقَدِّس بِهِ عَلَى والسِيده حِياسَة عِين تَعْ والساوادي يعني جبر تُنك اعين \_

اوصاف راوي

الله تعالى في قرآن كويكه كرتيس مواياك جرئل جارا فرشته ب اتو ا أكرتيس مانو كيانو

۲۷۹ ۱۲۷۹ بم مزادی مے فرشته معموم ب کیاوجہ ہے کہ اس کی روایت پر اعماد ند کیا جادے۔ پنیس کہا بلکہ اس کاروایت کی اعماد میں میں میں میں کاروایت کی ایک ایک کاروایت کی اعماد ند کیا جادے۔ پنیس کہا بلکہ اس کاروی کوفی خور نر بر کھ کر قبول کرو۔ اس وباؤے مت قبول کرو کہ ہمارا فرشتہ ہے جب سے لے کرآ گیا ہے۔ ما تنائی بڑے گائیس بلکہ جرئیل کے اوصاف دیکھو! ان اوصاف کے ہوتے ہوئے وہ فلط بیانی کر عی تیں کتے ہیں قرآن کی جوروایت کریں محروہ تی کریں محدوں لئے قرآن نے جرئل کے ادساف بیان کے بحیثیت داوی کے مور چھورٹی فرمایا"اند لفول دسول کویم" بیلول جوم تمبارے سامنے پیش کرد ہے ہیں بیرسول کا قول ہے اور فلا ہر بات ہے کہ جب رسول کر دیا ہے وہ دلیل سے سے ہونے کی کیونکہ کوئی حکومت اگر کسی کواینا قاصد یا سفیر بنائے تو سب سے پہلے یہ د كيمتى ب كديداها عت مر اديمي بوسكما ب يانبين فرما نبردار بمي بيانبين ادر حكومت كى ياليسى كا اول سے آخرتک حاک میں ہے یانیس ۔ پالیسی سے درو برایر سے اختلاف تو نیس ہے۔ دیگر ممالک می حکومت کے مقتا مکو ہورے طورے ادا کرے اگر سفیر میں ذرائعی بعاوت یا خلا بیانی کا خیال ہواورائد بشہ ہوتو حکومت ایسے فنص کو مجمی سفیر نہیں بناسکتی ہے۔ اگر سازش سے یا غلطی سے مفيرين جائة فورة اليسمفيركومعزول كروياجاتا مهادورمزادى جاتى برسفيرمعتد عليهوتاب این ولیل کے لئے وہ کاغذات ال کرویش کرتا ہے یہ کاغذات اس کے لئے سند کا درجد رکھتے ہیں مجراس كوسفير تسليم كرفيا جاتا بيتومية يسيمكن ب كرالله كى كوسفير بناسة ادراس من ادفى شائيهى بغاوت كابويا ذره برابر تمم عدولى كاكونى شائبه بواول تورسول كے لفظ سے بى صدافت طاہر برك جركل ف الله كاس كلام كوينيا إين جرة جب وورسول بي توسيح بن كبيس مع عرض فعا كدكوكي یوں کبدے کرسول تو ہے مرکیا ضروری ہے کہ وہ اپنی وات ے کو لی بر رکی اور برائی بھی رکھتا ہو۔ اونی یا اعلی ہو بیسے جا ہے اللہ مغیر بنا کر بیسے وے اس شیدی کودو رکرنے کے لئے آ سے ایک لفظ بر حایا بران الفول رسول کویم کرسول می مادر کرامت والا می براس بررگ کی شان موجودہ اس واسطے کو کی وجہ تیں کہ اس کے قول کا انتہار نہ کیا جائے۔او ک قواجارے رسول میں اوپر سے کریم النفس وو وصف ہو سے جوراوی میں ہونے جاہئیں جب بی اس کی روایت مجی موسكتى بياره كزور دراكسي في واؤوالاحبث بات بدل دى واكرور يوك فتم كا آ دى موكاتو درا ى وهمكى ش زرجائ كااور بات بدل ديكاو و تي نين كرسكنا اس ليرحق تعالى في ايك جملداور بر حاديا ذى قوة كروه طاقت وريعى بية ريوك تبيل كزورنيس ايسائيس كردباؤ زال كرجس كاجو besturdubooks.wordpress.com تی بیا ہے کہلوائے۔وہ وہی کئے گا جماللہ نے کہلا کر بیجا ہے تو وہ رسول بھی ہے کریم بھی ہے دی قوة بھی ہے؛ورطاقتور بھی ہے جیسے صدیت یں ہے کدا یک مرتبہ جرئیل این نے حضور کے سامنے ا پی طاقت کا ذکر کیا کہ اللہ نے جھے آئی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے قوم لوط کی بستیاں اسٹنے کو کہا توسی نے اپنے ایک باتھ یران کی سادی بستیاں رکھ کرآ سان کے قریب فے جا کر پٹنے دیا۔ ب طافت ہے جبر تیل کی ۔ ایک چکھاڑ ماری اور ایک ڈائٹ دی تو تو م شمود کے کلیج میٹ مے اور ایک اً ن من ساري قوم ختم مو گئي تو كياان كي آواز تحي؟ اور كياان كي طاقت تحي؟ اس ليتر هايا كي قول ہے دسول کاوہ کریم النفس بھی ہے اور طاقتور بھی ہے لہذا میمکن نہیں کہ دیاؤ ہیں آ کریات بدل دے۔ وووق کم کا جو مالک نے کہلا کر بعیجائے مگر یہاں ممکن تھا کہ کوئی سوال کرے کرصاحب مان لیا ہم نے کروہ رسول بھی ہے کرامت والا بھی ہے اور طاقتو ربھی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہنے میں عظمی ہو کیونکد دورے آواز آری تھی۔معلوم نیس کہ سی سایا علط سنا۔ تو راوی کے لئے بیمی ضروری ہے کہ جس سے دوردایت کرر با ہوائ سے اس کا عاع تابت ہو۔ دادی مروی عدے یاس مواکر آب نے سلیفون پر کہلایار فریو کے ذریعہ آواز دیدی۔ ایک مشرق می بے آواز دی بمغرب میں توسنے میں غلطی کا امکان قوی ہے کہ بات پچھ ہواور سنا بچھاور ہو ہی ہے روایت عى شبريرُ جا تا ہے۔ اس لئے جرئل كى روايت كو كيے مائيں محم اس لئے حق تعالى شاندُ نے آيك جَمَلُواورِيرُ حَادِياً كَدَانَتُهُ كُلُقُولُ وَسُنُولُ كَثَرِيمَ فَي قُوةَ عَنْدُ فِي العَوْضُ مَكِينَ كَرُمُن والے کے پاس بن ان کامکان اور مقام ہے۔ کہیں، دورٹیس اس لئے جوجق تعالی فرمائیس سے وہ و بی سنیل مے۔ اب جس راوی کا ساع بھی تا ہت ہوا بی ذات سے ہز رگی بھی رکھتا ہوا کر یکٹر بھی اس كااو نيجا بهوغدا كابيليا موا قاصد بهمي موطاقتور بحي موكده باؤيش آكر بات بدل بعي ثبين سكماً يحر كوكى وجيرتين كداس كى روايت ند مانى جائے ركوئى وجينين كداس برامقا وندكيا جائے ليكن جريمى شبركرف والفاق برموقعه برشبركرى كزرت بيل كوئى كيركمه حب ياق سحج ب كده ورمول يعي میں کرمیم النفس بھی ہیں طاقتو بھی ہیں اور اللہ کے مقرب بھی ہیں۔ بھر پوزیش زیاد ویزی نہیں ہے جیے اور فرشتے ہیں و وہمی ایک فرشتہ ہے اور بات مانی جاتی ہے پوزیشن کی۔ جب حیثیت بری موتى سيقويات بحى بوى مجى جاتى باك جملدي كبول ومعمول بات مجى جائ كاوروى جمل ریدینن یادزیراعظم کی زبان سے نظاتو دنیا کی سیاست میں انتقاب آ جاتا ہے شخصیت کی دب ے کوابی میں بزال مواوے پیدا ہوتی ہے۔ کواہ اگراد نے درج کا بتر کوائ او تی ہادراگر

besturdulooks.wordpress.com موا معمولی درج کا ہے تو موای بھی معمولی درج کی ہوگی۔ تو ہم نے مال لیا کہ جرئل میں سارىمىنىتى موجودىي جوادىرىيان موئى يى محركوئى عبديا بوزيش معلوم يس بوكى جس سالن كى حيثيت كابد عطاس كتوس تعالى في الك جماراور بزحادياكه انسه لفول رسول كويم في فوة عند ذى العوش مكين مطاع ويواجبالاطاعت بحي بين اورسيدالم*لاتكرين* كما بربات ے كرتمام ملائكه كاجوانسراعلى مو كالورسب برحكران موجب وہ بيغام في كرآ سے كاتو شخصيت اور بوزیش کتنی بری بوگی مجرکو فی دورنیس کماس کی روایت کوغلز سجما جائے ووخدا کی نسبت سے قاصد جي اور جي كي ذات يكريم إلننس اورقوى جيل الله كاقرب ان كوماسل بي سف يم مجي كوئي علطى تيس موسكتى ب اور مطاع بحى بين يعنى ذات واجب الاطاعت بين - تمام ملاتكه ان كى اطاعت كرتے بيں سب سے بيلے دى كو سفتے بيں بحرطا تك ميں اس كى تر جمانى كرتے بيں۔اس ك بعد محردى خدادىمى فيحارنى بادرانها عليم الصلوة والسلام كوهوب روارد موتى بدو بھی جرئل لے کرآتے میں قو بر مال ع عمد دادی ایدا ہے کداس عمد کوئی محفظے کی بات میں۔ جب استفاوساف ان من جمع میں منف ایک دادی کے اندر ہوتے ہیں و ظاہر بات ہے کہ کو لی وجہ خبیں کرروایت کے اندر شک وشر کیا جائے۔ کوئی دبینیس کے روایت نه مانی جائے لیکن ان تمام ادصاف کے باوجود شبہ وسکتا ہے کہ من اوقات بردا آ دی بھی اینے کی جذیدے کے تحت یا کسی مود ے امانت داری تیں خلل ڈال سکے یا مانت عمل فرق آ جائے۔ بہر حال انسان ہویا فرشتہ اگر معموم ند بنائے تو احمال بے کرکوئی وفل وظل موجائے اس واسطے ایک جمل اور فر مایا کہ مسطاع نم احمین و دامانت دار بھی بیں گویا امانت داری ان میں کوٹ کوٹ کرجری کی ہے۔ خیانت کا کوئی جذبری نہیں تو ظاہر بات ہے کہ جسے کوئی ایساراوی دوایت کرے کہ خدا کا قاصد بھی ہو کرمے النفس بھی موطاقتور محی موعرش والے کے باس مقیم بھی مواور واجب ال طاعت بھی مواور او پر سے امانت وار بھی ہوتو کیا جد ہے کہ اس کی روایت کونہ ساجائے تعصب کی میدے کوئی ند مائے لیکن عمل سے مکن نہیں کدا نکار کرے مقل تو کہتی ہے کہ جب راوی ا تفاجل ہے فو مانا جائے۔مطلب عرض کرنے كايدب كرح تعافى فراويت كوجرانيس موايا كريد كهده ياجوكه بالسيجين آوس بإندة وسد جا ہے عمل مطمئن ہو یا شہو۔ بیآ را رسر کاری ہے ماننائی پڑے گا۔ تیس بلکے فرمایا کرداوی کے اوماف دیکھو کرنن کے قواعد کے اعتبار ہے وہ اس درجے کا بے یائیس کداس کی روابیت مائی جائے توراد يوں كے جتنے اوصاف محدثين نے لكے بيں ادر عقل تجويز كر عنى ہے ان سب اوصاف يربر كھ besturdubooks.wordpress.com كرحتي تعالى نے فرمایا كها ب بتلاؤ كيوں روايت قبول تيں كرتے - كيوں روگر دانی كرتے ہو۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف

> اوهرني كريم صلى الله عليه وسلم بين قرآن خودان كي ذات باير كات بيراتر ااورآب كالقب ا بین ہے جی کہ ہی ہے کے وشن بھی آ ب کوامین کہتے تھے۔ دعویٰ نبوت سے قبل تمام عرب آ ب کو امن كاخطاب ديم بوے تمار آب كميل آخريف لے جائے تولوگ كتے تم حداء محمد الاهيسن المانت والمسليحمرة محيج كرجن عن فرروبرا يربعي خيانت كاثما برجيس بياتووتمن بحي جس كي امانت كومائة بول إس سرة بإدواش مون كى اوركياديل موسكتى برو والفصل ماشهدت به الاعداء فعنیات توده به حس کی دشن محق گوای دین کردانتی اس کے اعرو دیمال موجود به تو حضور کی وات سرچشمہ امانت ہے اور جرئیل کا نقب بھی این ہے پانقب جرئیل کواللہ تعالیٰ نے و یا ہے اور اللہ کے نتا تو سے ناموں عمل ایک نام امن بھی ہے تو امین سے روایت چکی امین کے ذرايدة في اورائن كے اور اترى اور دايت خود امانت بياتو نيے سے اور تك سارى روايت كو تکمیرر کھا ہے امانت نے بیس میں خیانت کا احمال بھی نہیں ہوسکتا ہے اور روو بدل کا امکان بھی تبيل او جرند اسن كى كياويد ب. قرآن كى مندكوس تعالى في بيان فرايا بيدا مول واعدير بركد کر مانو ز بردی قرآن کوئیں منوایا۔ جب کوئی کی ٹیمیں ہےتو اب تمہارا فرض ہے کہ اس کو مانو اگر تبیں مانو کے تو یہ بہت دھری ہوگی۔اس کی آیت کو مجھو بعیرت سے فور کرواس کے او کی نیج کو متجمومحاركي شان قرمائي كل ہے۔ اذاذ كروا سائنات وبھيم ليم يسخوواعليها صماً و عسعيانياً جب الله كي آيت النا كيرما منه يزحي جاتي تعيس و واند مصاور بهرے كي طرح سينبيس مرتے تھے سمجھ ہو تھ کرشنواور بینا ہو کراور بصیرت کے ساتھ قبول کرتے تھے۔اس سے عقلیں بحی تسکین یاتی تعیں اورول بھی تسکین یاتے تھے۔جس کوقر آن کریم بٹس ایک جگرفر مایا گیامغولہ وہ حضور كاب مراس كوفل كياح تعالى شانه فرآن كريم كاعدرك على بعصبرة انا و من اتبعنی و سبحان المله و ما انا من المشركين بس اورمير عاد نزوائيميرت رايل یٹیس کرکوئی رمی بات میں نے مجدی اور انہوں نے دسم بنالیٹیں۔ بلکہ حقیقت کو بجو کرتشاہم کیا اور تول کیا۔ تو اسلام کوئ رکی ندیب تمیں کہ چندرسوم کے مجموعہ سے مجد یا جائے کہ اب ہوگیا مسلمان و وقوحة مَقَ كارْب ہے قلوب انہیں مجھیں ا ، غ دو مقلبی قبول كریں۔ و و بن نطرت ب عثل بھی اٹکارلیس کرسکتی و ماغ اور قلب بھی اٹکارلیس کرسکتا۔ اس لئے آپ نے فر مایا کہ بیں

besturdubooks, nordpress, com اورمیرے مانے دالے بصیرت پر ہیں۔ شنوااور بیا ہو کر سجھتے ہیں۔ یہ بی وجد ہے کرقم آن کرم میں جہاں ادکام بیان کئے گئے ہیں وہ ں احکام کے شمن میں حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ برحم کس ند کس حکست ریمی ہادر حکست کس ند کس علت ریمی ہادر برعات کس تد کس مصلحت ریمی ہے تو أبيس سنسله بداحكام كالمحفل يكي تيل فرماياك افيعوا المصلوة تمازيزهور بكدتماز كيفوا كداوي ۔ شے معنوی حقیقیں طاہر ہونے والے برکات وفوا کوسب کی تنصیل بھی بیان کی گئ ہے کہ بیافا کہ ہمو گا۔فلال جگدے نماز چلی فلال سرچشمہ سے نماز چی بداس برتر ات سرتب ہول محرق برتھم کے نینچے کوئی نہ کوئی حکمت اور ہر حکمت کے نیچے کوئی نہ کوئی علت ہے جس پر و پھکم دائر ہے۔اسی علمت کو سائے رکھ کرجم تندین اجتہا وکرتے ہیں اور حق تعالیٰ نے ڈس امت میں اجتہاد کا درجہ رکھا ہے کہ تھم کی جب علت معلوم ہوجائے جس پرو ہی ہے جہاں جہاں سیعلت بائی جائے گی حکم متعلّ ہوتا جلا جائے گا۔ چنانچہ قیاس کے ذریعے سے بڑاروں پیزوں کے احکام معلوم ہو جاتے ہیں۔ جب علت جامعه اورمشترک علت کاپیه چل گیا تو اد کا مات کاعلم ہو گیا اور علت جامعہ کاپیہ بہر ہال اجتماد ے مش ے اور بھیرت سے بی چے گا۔ اس النے اسلام نے بیمی تھم دیا ہے کہ برتھم کوبھیرت کے ساتھ مجھو تعلیم وتعلم کے ذریعیہ مشائغ کی محبت اور معیت کی برکات کے ذریعیہ کی حکمت تک پہنچواوراس نور معنوی کو حاصل کر وجس کے ذریعہ ہے آماد کام کی او پٹج نیج کو بھے سکوتو حق تعالیٰ نے پرتھم میں یکی طریقہ رکھا ہے کہ بھیرت سے مجھو۔اس کئے روایت کو مجھاتے میں فئی اصول کو استعال قربان ہے کہ جرنکل کی روایت کوجھ محش اس لئے ند مانو کہ فرشتہ ہے بلکداس لیتے مانو کہ ر سول بھی ہے کر مم بھی ہے وی قوق بھی ہے مرش والے کے باس مقیم ہے سان بھی اس کا غابت باورساتهد من ابانت واربعي بالوجب طاهرى اور باطنى تمام اوصاف موجود بين تو كوكى ويزمين کے اس کی روانیت قبول نہ کی جائے۔

كلام خداوكلام رسول عليسية كي حفاظت كي ذمه داري

مبرحال قرآن كريم ك ايك دوايت برسول س كري تعالى مك اورايك دوايت برسول سے لے کرہم تک اور آپ تک او اور کی روایت میں تو ایک بی واسط ہے اور میچ کی روابیت میں درمیان میں دا سطے زیاد ہ ہیں عمران کے اوصاف اور کر دار سفیز کر لئے مجیمے ہیں کہ جس سے ہم نے سیکھا اس کا بیافا تدان تھا۔ بیاس کی عادش تھیں کیاس کے خصائل تھے کام خداوندی او بجائے خود ہے اس امت نے کلام رسول کی وہ حفاظت کی ہے کدونیا کی کوئی تو ماس کی

۱۸۱ ۱۸۹ نظیر پیش نیس کرسکتی ایک چھوٹا سا مدیرے کا جملہ بھی اگر ہے تو اس کی سنداد پر تک موجود ہے کہ مدینا لا<sub>کاری</sub> فلاں قال مدشافلاں کہ مجھے سے میدیٹ فلاں نے بیان کی اس سے فلاں نے بیان کی اس سے فلاں نے بیان کی یہاں تک کہ سلسلہ پیچے حمیا۔ نی کریم تک اس لحرے لیک ایک جملہ ہم تک پہنچا بيتكام غداد تدى كے بارے شمراتو حق تعالى نے بى فرمايا تقاك انسا نسحسن نولنا الذكو و اننا المه المتحافظون كريم نے ذكرا تاراہ اور ہم اس كى حفاظت كے دُمدوار بيں اليكن حديث بحق در حقیقت الله کی حفاظت میں چلی آ رہی ہے جب وحی قرآ نی اٹری تو حضور کی عادت کریر بیٹمی کد آ ب جندی جندی پر متناادر رناشروع کروسیتے تھے تا کہ ذہمن سے نہ نکل جائے اور یاو ہو جائے ادهروى الرويل بادرما تهوى ساتهوآب دث بهى رب يين حل تعالى فرمايا لا تعوك به لسانك فتعجل مه كراسدني إجب وتي آئة زبان كوركت مت دور آب جلدي مت كرين - آب اى لئے تورث رہے ميں كركبين بعول ندجاديں -اس كى ومدوارى لى ك "ان عطبت جمعه و فو آنه بيهار عدد بكرة بك يخ يخ يم ي كردي اور يزهوا بكى ویں ہے آپ کی زبان سے آپ اکی فکرنہ کریں۔ لحیافا افرائد فاتبع قوانہ جب بمقر اُستہ کیا كريمة آب شنة د باكرين رد شنز كي كوشش شركرين و لا تعديس بدالقوآن من قبل ان يقضى الميك وحبه آب جلدى ندكري جب تك كدوى يورى ندموجات رآب زبان س بھی اوانہ کریں بھولنے کی گھرزگریں ہم ذمدوار ہیں آپ بھول ٹیس کتے ہم آپ کے سینے میں بھی جمع كروي مے اور يو حوامى وي مے آپ كى زبان سے يہاں تك بواقر آن كابيان كر آن كى حفاظت اوارے دمدے ہم نے بی اس کواسینے رسول براتارا ہے۔ اب آ محفر ماتے ہیں کسآ ہے۔ قرة ديري تغيركيا بمراداس كى كياب اس كوبيان كري محدالله كرمول اى كانام حديث ب-کلام رسول کلام خداوندی کا بیان ہے

توصدیدہ کویاسب سے پہلی تعمیر ہے قرآن کی جوجزاس کے اعدا گئے ہے اس کے بعد پر کسی کی تغییر معبول نہیں ای لئے صدیث کوقر آن کا بیان کہا گیا ہے کیونکد کام رسول نے مل قرآن كى وضاحت كى بودر كمولاب كى جكرقرآن عى يحى كها كياب وانزلا البك الذكو لتبيين لسلنساس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون بم فيهيؤكرا بإراتاءاتاكما بكول کھول کر بیان کر دیں کہاس کی مراد یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے چھر جب بیان سے مراد

besturdulooks.inordpress.com خداوندی واضح ہو جائے تو اے سمجھو تکر مراد کوبس اپنی عقل ہے مت سمجھو بلکہ وی ہے سمجھو جو رسول فرمادين كدييه مطلب ہے تو مان اور جب مراد يتعين موجائے مجراس ميں جتنا تذبر كرد مے علوم کھلتے ہے جا کیں مے اور و وعلوم تالع ہوں محدمر او خداوندی کے اور اگر مراد ہی کا پریٹیس تو بعثنا غور دفکر کریں کے قو و و تخیلات نفسانی ہوں ہے اس کا تغییر ہے کوئی تعلق تہیں وہ خیالات واو ہام پرا گندہ ہیں تو حقیقی معنی میں نمائے و وہوں کے جومراو کے تالج ہوں ہے۔اس لیے تعبیس للنام توركما يمل كريم في ذكرا تادانا كرابي بإن كردين اوردوم الفظ والعلهم يشفكوون بإن ے بعد اب مراد متعین ہوگئ خور وفکر کریں مذہر کریں علوم نکالیں لطائف نکالیں ادر وہ لطائف قرآنى قيامت تك فتم نيس مول مح بن كاوعده ديا كياب كد الانت فيصنى عجائبه كرقيامت جائے گی کرقر آن کے بجا تبات ختم زہوں ہے ۔ لطیفے پر لیلیفے علوم برعلوم نکلتے رہیں ہے۔ برصحه لیل راست اعرمتی معنی در معنی در معنی

> جھوٹا سایدائیک بھم ہےاس کے اندونور کرو مے ایک اور ملم <u>نظر گا بھراس میں نور کرو مے ت</u>و اس میں سے بھی ایک اور علم نظر کا بھراس میں قد بر کرد مے اس کے بیٹے ایک اور علم فکے گا غرض علوم كاليك مندر ب بقناجس من ادراك وقوت بفوط ركاتا جائداس مندر من سع جوابرات تكالنا جائے البدا قيامت مك عائبات ختم نيس موں مے محرود عائبات وي معتريس جومراد خداوندی کے الح ہوں۔ اگر مرادکوآب عقل سے متعین کرنے تکیس و عقل کا کام پہیں کہ اللہ کے اندركي چيز كومعلوم كركے به مقل تو محسوسات كومعلوم كرے كى اور الله كى ذات باير كات تو وراء الوراء ہے۔ ٹس کہا ہوں کردوعیق بعالی ہیں۔ آیک ماں کے پیٹ می دونوں نے پاؤس میلاد ہے ہیں وہ دونوں سینے سے میں ملا کر چینہ جا کیں ایک کے دل کی بات دوسرے کے دل جس ٹیل جائے گی۔ جب تک وہ خووز بان سے نہ بیان کردے خواہ وہ دونوں مل کر بیٹسیں اور دونوں ایک مال کے بوت جیں محرایک کے طمیر کی بات دوسرے کے طمیر عی نتقل نہیں ہوگی جب تک خودند کیے کد میرامطلب سے بیات جب بیات ہے کا کیک بی اور گاورا کیک می جنس اورا کیک مال کے دو بوت بخیر بیان کے ان کے دل کی بات میکھی تو اللہ کے طن میں جو کمالات ہیں کون بندہ ہے جوان کمالات کواسینے ول میں تحض ابني عقل سے اخذ كر لے جب تك كده خود ربتا اے كريہ بيرى مرادتوحق تعالى شارئے جیسے قرآن میں و والفاظ نازل فرمائے معنی بھی نازل فرمائے۔ نبی کریم نے جمعی ایسانیوں فرمایا کہ

besturdulooks.wordpress.com آیت نازل ہوئی مودورآ پ فور کررہے ہول کیاس کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے اور زمانے کے مطابل بیمی ہوسکا ہے لہذابس بتغییر ہوگئی بیس بلکہ جن معانی سے اعدر تعدد ہوتا تھااور الفاظ کے كى كى معانى بوتے تھے آتے آتے آتے ای كا تظارفر مائے تھے كہ يہاں پر حق تعالی كى مراد كيا ہے۔خورخور نبین فراتے تھے حالانک آپ سیدالالعالمین ہیں۔ نی کی مقتل سے بڑھ کرس کی مقتل ہو سکتی ہے؟ بورى امت كى عظلين ايك بلز مديس ركودى جاوي اورتنباني كى عقل ايك بلز مدين أو وي بلزا جهار ہے گا۔ جس میں نبی کی متل ہوگی تو آب جیسے اضل الخلائق میں ایسے آ پ عشل الخلائق بھی جیں۔ کرسب سے زیادہ عشل کال حضور کوعطاء کی گئی جین اس کمال عقلی پر بھی کمجی آپ نے مراد خدادی کوشعین کرنے میں عمل کواستعال نہیں فر مایا۔ بلک انتظار کیا کرش تعالی خود کیافر مانے ہیں كريمرامطلب يب واللدككام كاعدجوج بدواؤاس كيميان كرف ساءة عكى جو مطلب آب برواضح مواوه آپ نے میان فر مادیا وی صدیث ہے۔ تو حدیث در حقیقت میان ہے قرآن کااس کے جیے قرآن کی حفاظت کی ذمدواری من تعالی نے ل بہاور فرمایا کد ان عسلیت جمعه و قوانه" آپ كے سينے ش تح كريا اوراس كو يرحواجى دينا بم يرلا زم ب يونك يرح ك تعلق العاظ سدى موتا بادر عنى يرح فين بلد مجم جات بي اس معلوم مواكد الغاظك حقاظت كى ذمدوارى لى بياس سليل على آس فرمايا شع ان عليدنا بيانه چريكى مارى د ہے کہ اس کے مطالب ومراد کو کھول کھول کر بیان کر دیں تو اس لیے مراد کے واضح ہوئے ہیں اللہ میں كى طرف رجوع كيا جائے كاكما ب كاس لغظ كاكيا مطلب بوداس كى مرادكواسے رسول ير مکول دیں مے دو پھرامت کے سامنے بیان کریں محمق جیے الفاظ خدا کی طرف سے آتے ہیں ا يسي على معانى ومطالب ومراوات كى حفاظت كى ذمددارى يعى آسمى باورد وحديث بيا ومديث درحقیقت بیان قرآنی برا مرمدیث کوالگ کرویا جائے تو قرآن سے اور پرمراد کو متعین کردیا جائے تو وہ اختراعی اور مقلی مراد ہو کی مراد خداوئدی برگز نہ ہوگی رتو بہر حال حدیث ہے کٹ کر قرآ فی اندورہ یا کیں محکرموانی باتی نیم روں مے۔ دومدیث ادرسنت بی سے تعین ہوتے جی کیونکے قرآن کے جلے تو جامع ہیں وہ تو دستورا سامی ہے گئا کی معنیٰ میں عبارت وهل سکتی ہے رہی بات بیرکرگون سے معنیٰ مراد خداد ندی ہے دوسنت متعین کرے گی ۔

## besturdubooks.nordpress.com حفرت ملیٰ کی جانب ہے! بن عباسؓ كواستدلال بالقرآن كيممانعت

چنا نچہ حضرت علی نے جب حضرت عبداللہ بن عباس کوخوار ن سے مناظر و کرنے کے لئے بیجا تماتو کہاتھا کہان سے جاکر بحث ومباحثہ کرواوران کوراوراست پرلاؤ۔روا کی کے وقت ایک ومیت فرمائی ۔ فرمایا و کچھوٹوارج کے سامنے قرآن سے کوئی ولیل چیش نہ کرو۔ ولیل سنت اور حدیث ہے پیٹ کرو۔ تو ابن عبام کو حیرت ہوئی اور عرض کیا کہ امیر الموشین قر آن کر پر تو میر ا معمون ہے۔ مجھے اللہ کے رسول نے قاص و عافر مائی ہواس کے بارے میں السلھے عساست السكتساب والمعسكسمة اسكانفواين عباس كوكتاب الفدكاعلم اورحكمت عطاقرها يتواس كاعلم تو خصوصی طور پری تعالی نے جھے ویا ہے اورای ہے آب جھے دوک رہے ہیں کہ عن اس سے دلیل نه پکڑوں جمت لائم نہ کرول حدیث اور سنت سے دلیل قائم کروں ۔ اس کی کمیا وجہ ہے قرمایا اس کی ہجہ بیے کہ المقوآن دووجوہ الیخی قرآن کی ایک ایک آیت اتنی بلغ ہے کہ کی کئ عنی ڈھل سكتى بيتم أكر قرآن سنداية مطلب تابت كرناجا بو محفريق مخالف اى آيت كادوسرايبلول كراية مطلب فكالع الم يحام كبيل م كري يحي قرآن برحدب إن اوري يحي قرآن برحدب یں دونوں می حق بیں تو حق اور باطل میں امتیاز ند ہوگالیکن جب کلام رسول اور تعل رسول سے دلیل چش کرو محیقواس میں دوسر ہے؛ حتمال کی تنجائش فہیں ۔اس لیئے مراو ہوجائے گی متعین اس ے اٹھاد کر ایمکن جیں ہوگالہذاقر آن سے استدلال ندکر ناحدیث ہے کرنا۔

منكرين حديث كاانجام اورحديث كامقام

مدیث کودرامل ایک بیرسر کی ای میٹیت حاصل ہے کہ آ دی قر آن کے اعدا ہے عقل محوزے کتنے ہی دوڑائے۔ حدیث کی موجود کی جس و وجمی کامیائیس ہوسکتا کیونکہ حدیث متن قر آن کے معنی متعین کرتی ہے اور مرادر بانی بتلاتی ہے۔اس کے معنل ز دولوگوں کے تیر کے برگز كارة منيس موسكة بين چنانچه يكى معيب كرجولوك قرة ن عدايي من مانى مرادين فالله كي سى كرتے ہيں وہ حديث كا الكار يہلے بى كردية ہيں كونكران كے مقاصد حديث كے سامنے بھى بورے نیں ہو سکتے۔ان کا ذہن میں ہے کہ عدیث سے انکار کر دواد ریس آ زاوی فی جائے گی۔ جو besturdulocoks, nordoress com مطلب ملا بیں مے نکال لیں مے اور محرین حدیث کا طبقہ مختلف اوقات میں مختلف شکول میں تمودار ہوا۔اینڈاہ بی عین حدیث کی صورت ش طاہر ہوا کہ حدیث گھڑ کھڑا کران کوروا تھوں ش لا نا شروع کیا تا که اصلی اورنقی اورجعلی چیزین غلهٔ سلط ہوں کی تواصل کا بھی اعتبار نہ ہو گا محراللہ جزائے خیرد مے محدثین کو۔ انہوں نے دووھ کا دووھ پانی کا پانی الگ کرے دکھلا دیا۔ ایسے اصول بناديي جن سيدواطع بوكربيكلام رسول بيفن اساء الرجال بناديا فن مصطلحات المحد ثين بناديا جوكسوقى اورمعيارب كريدهديث رسول باوربيعديده نفس بداس طبط ش مستقل كما بيرالكهي منن چنانچیش جلال الدین سیومی نے اللال المصنوع کمی بینی مصنوع مسم کے موتی ہیں۔ آب وتاب الناكيا المحجى ہے محرحقیقت میں و اكا کئے ہے كھڑے ہیں۔ تواسلی حدیث اور نعلی حدیث میں ہے فرق بدوايت ودرايت من جو كم شبه وسك تقامحه ثين ف عقيقت بياني سے كام ليا اوروضاعين کی یول محول کردکودی-آن مدیث کی وضع کرنے والوں کا کہیں بدیمی تین ہے اور مدیشیں ای طرح بجمارى بي اوران شا والله قيامت تك بجماكي ربيل كى دارس بي اس كي تعليم جارى ب ختم پر اجھاعات ہوتے ہیں اور بزی شان وشوکت سے پیچلیس منعقد ہوتی ہیں۔بعض آو کول نے صدیث کی ا تکار کی دوسری شکل اختیار کی کدالفاظاته صدیث کے باقی رکھے۔ان کے افکار کی جراً ت تو ہو کی تبیں محرسانی کے اعدر دو جدل شروع کردی کہ بیعنی نبیں میں بیمطلب ہے۔ اور میاس كامطلب بين ب بلكديه باوركهين احت مطائب بيان كرويية كدجواصل مطلب تعاوه اس جس تلوط موکرروممیا اورلوگول کوچل و باطل بچسنا وشوار موگیا۔ اس پرشکریے کے مستحق بیں فقہا واصولین کہ انهول في وعد عربيت اورقواعد شرعيد اليصمنط وكا كيم ادادر غير مرادك اعرامياز موجات كوفى ہا تھ میں ویدی کاس پر برکھ کرمعلوم کرلو کرمدیث کار مطلب غلط ہادر سینے ہے قواعد عربیت کے لحاظ ہےادر تواعد شرعیہ کی روے بیر مطلب سمج جمآ ہادر بیرمطنب نہیں بنمآ ۔ تو انفاظ کے بارے ٹیں محدثین کی می مشکور ہوئی اور معانی کے بارے میں فقیا ، واصولیوں کی سی مشکور ہوئی۔

> غرض روایت و درایت و دنول لحاظ سے مسلمانوں کے ہاتھ میں تراز ور کا دی کہ وہ بہک نہ جاوي راب بيخودي معلوم ندكرنا جاجي اور جبالت عن جتلا وربنا جاجي اوركى مدرسه ش تد يرحيس يأكوا عالم سعند يوجيس بدسب ان عي كانفور بدالله في الأرادي میں اور سارے رائے ہموار بھی کرویئے ہیں اب بھی اگر کسی کو بھے میں ندآئے تو وہ جائے جبکہ الغاظ محقوظ معانى محفوظ مرادات خدادندي محقوظ اورحديث محقوظ

besturdubooks.wordpress.com قرآن كالب ولهجه

قرآن کے اندر جیسے الغاظ ومعانی ہیں تیسری چیزاب ولہج بھی ہے ۔ یعنی بعضے مطالب اب ونبعه المتعلق بين كلام كى بهت ى فصوميات بين كراب ونبجه بدلنے سے دوبدل جاتی جي بيسے ی لفظ کوشکلم نے اوا کیا۔ اگرا ہے ہی اوا کریں مے تیمی وہ مطلب اوا ہوگا جو پیکلم کی مراد ہے مثال کے طور پریس کہا کرتا ہوں کہ ہماری اردوڑیان کا ایک جند ہے کیا بات ہے 'آ پاوگ اس جملک جرد وزاستعال کرتے ہواس کے بہت سے حق آئے ہیں لب ولہد بدلتے ہے معانی بدل جاتے ہیں اگرا سے یوں کھو کہ بھائی کیا بات ہے (استغمامید) تو سب کہیں مے کرسوال کررہاہے كركياد اقعد يني آيادراكرين يون كبول كركيابات إلى العظيم كرلئ كاب اس جمل الماآب بالك نيين مجيس مح كمين سوال كرر بابول بلك بجه مئ بول مح كداس سے كى شے كى يوائى بیان کرد ہاہوں اب اگرنب ولہد بدل کریوں کہوں کہ کیا بات ہے ( تحقیرے لئے ) و آ ہے جھیں مے کہ مس کی چیز کی حقادت بیان کرر ہاہوں۔اوراگر کب ولجہ بدائر بوں کہو کہ کیابات ہے ( تعجب ك لئ ) آب ال يرجه ك بول ك كديم كى شئ يرتجب كا ظهاد كرد بابون - توجمله ايك بى ب حض اب والبور بدانے سے استفہام ہو گیا مجھے شان ہو گئی ۔ تحقیر شان ہو گئی۔ تنجب ہو گیا۔ سارے معانی اس ایک بیمنے سے نکل رہے ہیں اور کپ وابچہ بدلنے سے معانی بدل جاتے ہیں۔ ون ليجةُ وأكربيه جملة آپ كوشط مين لكو كربيني دول اور وس كي ادائيكي كالب ولهجية پ كے ساستے نہ ہوتو چکرآ پائ کا مطلب کیا مجمیل ہے؟اس وقت آپ جومطلب متعین کریں ہے وہ ہوگا جو آ ب ك ذبن عن آ ع كا- جو كيفيت آب يها غالب جو كا و داس كا مطلب نكال لے كا اس سے ستظم کی مراد ظاہر نیس ہوگی اور بیا یک وحوکہ اور تلبیس ہوگی کہ الفاظاتو پٹن کریں مے متعلم کے اور معنیٰ داخل کریں سے اس میں اسے اور وحوکہ دیں سے کرشکلم نے بیکبا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آ پ كهد ب ي يكلمنيس كهرو كا ب اس لف حق تعالى شان في فقاقر آن بي از ل نيس كيا بكد اس کے ساتھ اسپنے رسول کو بھیجا کہ لوگوں کو ظرز اداسمجھا ویں کہ بیہ مطلب نہیں بلکہ بیہ مطلب ہے ورندر مشكل تفاكه قرآن كريم لاكربيت الله كي حجيت برد كدويا جاتا اور معزب جرئيل آواز لكا وینے کیا ہے لوگوا تم سب روصانی بھار ہو۔ بیٹی شفاء ہے۔است لے جاؤا بنا اپناعلاج کرمیا کرویہ نہیں کیا بلک قرآ ن بھیجا اور ساتھ میں رسول بھی بھیجا تا کدہ ہ پڑھ کر شائے اور لب ولہد بتلا کیں اور

۴۸۷ ۲۸۷ کی کریے دِ کھلا کمیں تا کہ مراد شعین ہوجائے۔اور فجر مراد کا دخل ندر ہے۔ ٹھیک بجھ جا کمیں کہ اللہ اللہ اللہ ۲۰۰۰ – تابعر سرائے کرنے کریم تک کبھی امپیانہیں ہوا کہ قانون سرائے کرنی کریم تک کبھی امپیانہیں ہوا کہ قانون سرائے نؤ نازل کرد یا کیا ہواور مخصیت کوئی نه آئی ہو یا محض مخصیت بھیج دی گئ قانون کوئی نه آیا ہو۔ اگر آ دم آ سے تو وس بارے سخف آ دم کے بھی اترے یا بھش سیارے ہی بیٹی دے گئے۔ بلکہ ساتھ میں حضرت آدم و مجى بينجا كيار حضرت موى آئے تو تورات بھى آئى۔اورتوراة آئى تو موى بھى آئے الجيل آئي تو حفرت عيني يييع محدّ زبور آئي تو حفرت داؤة كوبيجا حميا قر آن آيا تو جي كريم تشريف لا ين توكونى دورايدانبيل كريمش قانون اتارد يا تميا بو كر فضيت شدة كى بوراس لئ كداكر محض قانون اتر تاس مں لوگ مغلبی از اتے ادرائی مقلوں مرادی متعین کرتے اوروہ اللہ كى اردند بوتى \_اس يردين اور غيردين كلوط بوكرره جاتا مشتبدين جاتااس لي فن تعالى شاند \_ ہر تانون کے ساتھ ایک مخصیت نازل فرمائی کہ وہ اس کو دکھلائے جلائے سائے قر م ن کر مم کے اندر مخورك بإرثر ييشة كرك مح بير حواللذي بسعت في الاميين وسبولاً منهم يتلواعليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويؤكيهم رسول كوام في بإرياتي و مرجع اسب سے مملی بیک اللہ کی آیات کی علاوت کرو میعن حق تعالی نے جوالفاظ آب کے قلب مبارک برنازل فرمائے ان کوامانت داری کے ساتھ است تک پہنچا دے کہ بیتا نون کی تعبیر ب چونکدم نے مرض کیا کتعبر بدل جاتی ہو معالیٰ بدل جاتے ہیں۔ حقیقت بدل جاتی ہے اس كيتبيران كى اتى صاف مونى ما ين كذر رابعي تخلك باقى ندر بير ببلافريند جب يودا مو ميا اورالغاتل ميح تلاوت في آپ فرمائي تواب دوسري چيزر وگئي معاني راس كي طرف اشار وكيا ويسعلمهم المكتاب كتيليم كروكماب كاس يمراد خدادندي كي بق طرف اشاره برتيسرا جمله فرمایا كتعلیم حكمت كي محكت كي يهال منطق اور فلسفد كينيس بيل بلكه محكمت ووطرح کی ہوتی سے ایک حکمت نظری اور ایک حکمت عمل حکمت نظری و تعلیم کے اعدا می کہ بیرمراوے علی طور پر سجھ میں آئٹی۔اب باتی رہ می متعت عملی تو نی کا کام یہ ہے کہ وہ محمت کا کام کر ہے بھی د کھلائے جس کے کرنے کو کہاہے اب طاہر ہات ہے کہ مراد کے بیجے بیں اور تعین ہونے میں کوئی شبرتیں رہتااس لئے کہ نی نے الفاظ بھی سادیتے اور سعانی بھی سمجھا دیے کر کے نموز بھی دکھلا ویا۔اباس می مخوائش کیا ہے احمال باطل کا کہتے بیدا ہو یکی دجد ہے کررسول نے آ روار بی تین دیا کرملوا کیلوگوا نمازیز هایا کرو تین بلک پیرمایا که حسلوا کسماد ایشمونی اصلی besturdulocoks. Nordpress.com نماز پزهوجس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے ویکھ رہے ہووائی نمونہ اغتیار کرو۔ تب نماز ہے گی تم نے اسے نمونے ہے من گھڑیت کوئی نماز اختیار کی وہ خدا کے یہاں معتبر اور مقبول نہیں ہوگی۔ بلکہ آ پ نے ہر علم کا ملی نمونہ پیش کر کے بتادیا کہ بیکام ایسے ہوگا اگر جہاد کا تھم دیا تو جہا د کر ہے بھی و كلاياك بيطريق ب جنك كرف كالصلح كرف كاتم ويا توصلي كر كي يعي و كها في كربيشرا فط ہوتے ہیں صلح کے ۔معابدے کے تو وقول ہی ۔ پیٹیس بتالیا بلکہ حکومتوں سے معابدے بھی کے تو بريز كانمونه ملى ويش كرويا - بيسة قرآن جامع بتام علوم كالوراس كوفر مايا كيا تسياماً لكل شيء بروحویٰ مع دلیل کے اس بیں موجود ہے ای طرح عمل کے بارے عمی فرمایا کہ لف د محان لکھ فى رسول الله اسوة حسنه عمل كتموخ الله كرسول كاة ات عمل وكاد يخ محت بيل تو قرآن جامع علوم ہے اور حضور کی وات جامع اللال ہے۔ جوقرآن کہنا ہے وہ حضور کر کے د کھلاتے ہیں۔ اور جو حضور کرے و کھلاتے ہیں وہی قرآن کہنا ہے قعلم وعمل میں کال مطابقت ہے ندارہ برابر عمل آب كا قرآن كے خلاف باورندؤرہ برابركوئي آيت آب كيمل كے خلاف ہے تو شربعض وفعہ کہد ہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ونیایش ووٹر آن نازل کے بیں ایک علمی قرآن جو کاندات مراحفوظ ہے اور ملی قرآن جوذات بابر کات ہے ہی کریم صلی الله علیه وسلم کی قرآن کہتا ے تو آپٹمل کر کے دکھلاتے ہیں جو آپٹمل کرتے ہیں قرآن ان اس کامؤید ہوتا ہے تو ایک علمی قرآن باورایک عملی قرآن باول آب نے افظ پر جے پھر معانی بنا دیے پیرعمل کر کے دکھلا ویاراس کے بعد عل ایک چوتھافریضراور ذکر کیا گیا ہے کہ ویسز کیھے بعنی ان کے فلوب کا تزکید بھی کریں۔ وَ اَن سازی آ ب کا کام ہے کہان کا وَ اِن بھی وی بنا کیں جوائلہ کے یہاں مطلوب ے ذہن کے اور کی شد ہے ذینے شر ہے۔ استقامت پیدا ہوجائے استے سید مصراستے پر وائن آ جائے كالله كا أيتي براهي جائي تو تعيك وي مطلب مجسس جوالله كي راوبوراس من كي روي ندہو چنا نچھ حابہ کے قنوب کو مجامدات اور ریاضتوں کے ذیر بعداور شجدوذ کر بننداور جہاد کے ذیر بعد ابياالله كي طرف ماكل كرويا كه وى محابي جن كتفوب زين كي طرف تصان كارخ بدل كرعرش كي المرف كروياك بناءيره وفميك وي چيز بجمة تصرحون تعالى كے يهاں سے نازل بورگي تھي جال سنا کرانند نے اور اللہ کے رسول نے بیفر ہانا ہی ان محرز ہنوں نے قبول کرلیا۔ ڈمن سازی بھی اللہ کے رس ل کائل کام ہے کیونکہ اگر قلب کا رخ سیدھا ہے تو ہر چیز کاسیدھائی مطلب سمجے گا اور اگر قلب کارخ النا ہے قوہر چیز کامطلب النائل اکا لئے کی کوشش کرے گا۔ جمرسی آ وی کے ذہمن میں

خداخواسته نعرانیت راخ موکل تو - اس کو ہر آیت ہے نصرانیت ہی نکلتی ہوئی معلوم ہوگی ہی گیر ۔ یجود بت کا اثر ؤ بمن علی ہوتو ہر ہر آ بت سے یبودیت نکلتی ہوئی معلوم ہوگی۔اگر ق دیائی ؤ بمن عمل بي توجر برآيت سے قاديا ميت نكلي معلوم موكى \_اس لئے كرؤ بن بنا موانيس بي تو كفس قرآن کے الغاظ اور معانی اور عمل کائمونہ کانی تبیس ہے۔ جب تک کہ ؤ اس نیہ بنا ہوا ہواور ڈ اس کو ہانچھ کر درست نا کرلیا ہوتا کہ قلب میں میچ طور پر بھی اور زینج باتی شد ہے قنب کے اندر پہ جارچزیں ذکر فر مانی حمی جس سے معلوم ہوا کہ محض فر آن کے الفاظ کافی شبیں ہیں اس کے معانی 'نفت اوب کے ذور سے حل نہیں کئے جا مکتے ہیں وہ تو روایت کے ذریعے حل کئے جا کیں مے لفت ہے اگر معانی ی بجہ لئے معار تو نہیں بجو سکیں مے اور افت مراد غداوندی کو تعین نہیں کر سکار ہوسکتا ہے انوی مطلب کچھ ہواور عربی مطلب کچھاور ایک و وقع ہے جوزیان وال نہیں و وفعت و کیوکرزیان والى تبين كيوسكا باورندي بول سكما بها أكر بول كابحى تو وه و ومطلب تبيل بوكاجوعوام من ران كا به اورمعروف بيقوم كا تدرمثال الارب يهال اردوهي أيك محاوره بيهون برسها ك نفت میں او اس کے من ایر میں کرمونے کو ہاتھ میں اوادرسونے کو نیچےر کھ کرمہا کر اس کے او پر رکھ دوتوسونے پرسہا کر ہوگیا ہے کیکن بیمراونیں ہے عرف میں مراواس سے بیاہے کہ اگر کسی چیز کی خیر اور بعلائی میں میالند کیا کرتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ سونے پرسہا کہ یعنی اپنی وات سے تو سونا تھا عى اس برسها كدا كروكر ووتو اور چيك جانا ہے اوراس ميں خويصورتي بيدا ہو جاتي ہے يو مبالغه ني الخيركيك مدمحادر واستعمال كياجاتا ہے ياكس كى برائى ميں اگر مبالغد كي جائے تو ايك محاور و ہے كہ كريلها ورئيم بين علداس كلفوي معنى توبيرين كدكريله بني وهاكمه بانده كريم برنا تك دوكريله اور ہم چر حامو کیا محربیم اونیس ہے بلکہ یہ ہے کہ کریا اپنی ذات سے کروا تھا ہی ہم پر چرمنے کے بعداس میں اورکڑ واہٹ بڑھ تی اور زیاد ہ برائی پیدا ہوگئی۔اب جوفض اردو ماحول میں نہ ریا ہود ہ محتل ڈکشنری دیکھ کر بول رہا ہونو کریلہ کو نیم پر چڑھاد ہے گا اور بی اس کا مطلب بیان کرے گا اور سمجے گا ہے آ ب كو كديس ميں في اردو كاحق اداكروي حالا نكديد مراديس بلك مراوتو اور بير جي المل موف ادرائل زبان مجعة بين رتوا اليصحادر النعت من منين كروا ترجب مك كرامل زیان سے مختل ندکر نے اور ہرؤ بان ٹی اس فتم کے محاور ہے موجود ہیں جن کوخود سمجھتے ہیں افائت ے حل تبیں ہوتے۔ ای طرح سے قرآن کرم اورصدیث شریف کا بھی ایک عرف ہے۔ اس کو محض ا دب دانی ا درافعت کے زور سے حل کرنا یہ کانی نہیں ہے جب تک کہ اہل عرف میں رہ کر

۲۹۰ ۲۹۰ با قاعد واس کی تعلیم حاصل ندکر لے بادراس لب ولہد کو ندمصوم کر لے پہلی دید ہے کہ محد ثین عظم کے اوراس لب ولہد کو ندمصوم کر لے پہلی دید ہے کہ محدثین کا مسلم کا اللہ کا عدد اس معانی اور کیفیت اور لب ولہد کو بھی نقل کیا اسلام کا اللہ کی اللہ کا کہ کے اللہ کا اللہ ک ہے۔ جمعے یا و ہے کہ جب میں مظلوقا شرایف پڑھتا تھا اور مظلوقا میں نے اپنے والد ماجدے پڑھی بي وبسيعديث أنى عسنية المنهدج كاليعن زمان جالميت تل أيك وستودها كدم في والا ومیست کرہ کہ جمعے چھ مینتے رویز جائے جمجھے ایک سمال رویا جائے اگر اُیک دود ن روپیٹ کر ہنچہ گئے تو مجما جانة غما كه كوئى مچونا آ دى بوگاليكن! گر جه مهينه يا ايك سال دو نين ميخ توسمجها جائے گا كه کوئی برا آ دی گزرگیا کہ چے مینے گزر مے تکراب تک روی رہے ہیں قراس تم کی وسیتیں کرتے تھے۔اب طاہریات ہے کہ کس کے آگھ میں استے آئسور کھے ہیں جووہ جو ماہ یا ایک برس تک روے اس کئے رو نے وامیال کرائے ہر رکھی جاتی تعیس چونک رونے کی زید وہ مشتاق ہوتی ہیں اس ٹے ان کوئل نتخب کیا جاتا تھاا دران کا کھانا کپڑا فیس دغیرود ہے۔ پیجاتی تھی اور طریقتہ بیہوتا تھا کہ جہاں کوئی اجنبی آ وی آ تا معلوم ہوا انہوں نے گھیرا ڈالا اوردونا شروع کیا کیونک مرداو ذرا توی القنب ہوتا ہے اسے دیر تیں روٹا آتا ہے اوران عورتوں نے جیاں اراوہ کیا اور بہٹ بٹ آنسو گرنے شروع ہو مجنے اور واجھا ہ واشمساہ کمہ کر روتی تعی*س ک*ے تو تو پیاڑ کی برابر تھا تو تو سورج کی براير تھا۔ بينے والا كبتر تھا كە بھونى كوئى بردا آ دى ہوگامرے والا جس كو چھوناہ سے رديا جارہا ہے۔ اوراس رونے میں ایک و والک جیب حتم کی لے اور آ واز بتاتی تغییں جس سے سنتے والے کا دل تھی ویکھل جائے راتو میرے والدنے جب اس حدیث کو پڑھ کرسنایا تو ایک منٹ تک کیے دال رال کر کے بتلایا نداس طرح رویا کرتی تھیں قراس پر ہمیں تعب ہوا کہاس کی ضرورت کیا تھی کہاس لب وابجداوراس بيئت سنه كر كے وكلايا بطاہر برشبد سے ايك خفيف حركت معلوم ہوئى ر پھرخود فرمایا كه شاید تمبارے وجوں ميں بيسوال بيدا ہوا موكد عمل في اس روئے كا تعل كون اتارى \_ فرمان كريل في اس لتم يقل الأرى كديب عن في يعديث معرب موال رعيد احدصاحب منکوتن کے بڑھی توانہوں سفیعی یوں کرے وکھلا یا تھا اور حضرت کتھوتن نے قرمایا کہ جب میں نے بیرحدیث مصرت مولا ناشاہ موہ الغنی صاحبؑ ہے پڑھی تو انہوں نے بھی بول کر کے دکھلایا تھا اور حقرت شاہ عبدالغی صاحبٌ نے فرمانیا کہ جب میں نے بیرحدیث حقرت شاہ اسحاق صاحبٌ ے برجی تو انہوں نے بھی بول بن کر کے و کھلایا تھا اور انہوں نے کہا کہ جب بے صدیث میں نے حضرت شا وعبدالعزيز مباحث بيرهي تو انهول ني بعي مجمع بون تل كرد كملايا تعااد رمعترت شاه

besturdulo oks. Mordpress.com عبدالعزيز صاحب فرمايا كديرمديث جب عن في معرب شاه ولى الشرصاحب يرجى تو انہوں نے بھی مجھے یوں کر کے دکھلایا تھا اور سندہ پنجادی راوی صدیت محابی تک و فقد الغاظ مدیث تن روايت بيس ك بكرموال محى روايت كاورد وكيفيت وولب ولجدوه بيئت محى روايت كى ـ حديث ش متقل روايات بين جيه مسلسلات كي روايت كابعني روائين إلى بين كدان كوكيت میں کہ بیسلسلنہ الاولیت ہواول و و کام کیا نی کرئم نے محرسحانی نے محرج بعی نے محرتی تابعی نے جیسے مدیرے مسلسلۃ الماء والتمر ہے کہ آ پ نے معرت علیٰ کی مجور کی دعوت کی اورخود پچھے مجور کما کراس کا بنیدحصرمعزمت علی و کلای بانی فی کر بچا ہوا پانی میں آئیس بادیادر پھراس کے بعد فعنیلت بیان کی کرجواس طرح مهمانی کرے کئی کی اس کے بدید درجات ومرازب ہیں تو معنرت على وفقة صديت عي تين سنائي بلكداس يرعمل كرك دكلايا وصرت على كرايك شاكروتا مي بين انہوں نے ای طرح سے اس مدیث کی اجازت حاصل کی کر معرب علی نے مجمودوں کی دعوت کی رخودكماك أنيم كملائي خودياني لي كران كويلايا جرتا بعى في الياشة المروقي تا يعي كواى المرح س دعوت دی اور بیتمام کیفیت کر کے دکھلائی اورا جازت دی بیعدے مسلسلة بالاولیت کہلاتی ہے اور مسلسل إلما موالتم بيلين إلى اور مجودك عرصلسل كساته منور يرقل جااآر باب تحض مدیث بی نقل نبیس کی جکسه و مل بحی نقل موتا جلاآ رہاہے جو حضور نے کر سے بتلایا تھا۔ جس ويت كماته بادورى مديث مسلس إلعاني برحض المراقرات بي صداف حست بكفي هذا كف وسول الله صلى الله على هوسلم كرش نے افح اس تشلى سے مشورً كأهيلي يردكة كرمصافحه كيا فسعا مست خزأ والاحريوة البن من كفه صلى الله عليه وصلم حضوري تشلي يريس نے ہاتھ ر كھا تو اتنى ملائم اور اتنى تيكن تنى كەش نے ريشم عمل و و بيكتا ہے تيس و کیمی ۔ بیں نے حربرہ بی ووٹر مائی محسوس ندکی جو آپ کے دست مبارک بیں تھی تو آپ کے شاگردتا ہی نے کہا کہ ہاتھ پھیلائے اس نے ہاتھ دکھانو کہا کہ آب معدافی کریں آو معدافی کیا اس کے بعد تا بھی کے جوشا کرد ہیں تی تا بھی انہوں نے کہا کہ آب باتھ پھیلا ہے تا کہ میں مصافحہ كرول تو انبول نے مصافحہ كيا يهال تك كه وه مسلسل بالمصافحه حديث لوكوں تك بلغي محل رحصرت مولا ناتغلل احد صاحب سہار تبوری میں انہوں نے جھے مسلسلات اور عدیث کی تمام كمايول كى اجازت دی ہے جب عی ان کے یاس پہنچاتو مولاناز کریا صاحب سے فرمایا کہ بھائی مظاہر علوم کے كت خاندي مديث كي جنى كمايس بول ورسب في أو تومحاخ ستدموانيد ومسانيد اوراج اسارى

besturdulogoks.nordoress.com سكايس أتحكي حضرت في تمام كايول كي اول اول حديث جمد سير معوالى اوراجازت ويدى اور بعض كما بورى مديث خود يرجى لدراجازت دى اي طرح سان دونول مسلسل بالما مدالتم اور مسلسل بالمصافحه كالحملي احبازت دي مستحور متكائي خودكمالأ جمصة كملائي ياني بيا بحابوا جمص يلايا اور يمر حدیث سنائی ۔ای طرح سے حدیث انس میں معماقی کیااور کہا کریہ معمافیہ کی سند صفور تک بیٹی می گویا كه بالوسا تطاتمبادي بشيلي دكي كي ني كريم في تشيلي مبارك بريم وعفرت في اجازت وسعدي-

## وارالعلوم مين سلسلة مسلسلات بالاوليت

چہ نیدوارالعلوم میں یہ عام دستور ہو حمیا ہے کہ سمج بخاری وغیرو پر سنے والے طلبہ کوسوال کے آخر على جب سند لمتى بي تي الله عند الله واست كتي إلى كمسلسلات كى بعى سنددو - محر مجي تحجورین منگوانی برتی میں ۔ ماشاء اللہ تین سوساڑھے تین سو کے قریب طالب علم ہوتے ہیں۔ ع لیس پیاس دو پیدگی تعجورین آتی بین اگریس ایک ایک محور کھا کر دسرے کو کھلاؤں تو میراپیٹ معلوم بیں کباں جائے گائی گئے بی تو مجد بتا ہول کہ عن صرف چھ مجودی کھا کران تمام میں ؤال ويتا مول -سب كا ين حكم موجاع كا- جومبرى كمالى مولى كاسبداور جب يانى يين كاموقع آ تا ہے تو میں کہد بتاہوں کراگر ایک ایک محونت بھی ہوں تو تین سوماڑھے تین سومگونٹ ہوتے مين برأ بهيدة خدا جائے كبال جائے كاراس كتے تحوز اياني في كر بچا بوا باني بالتي عمل وال ديتا بول اوروه بإنى سب كويلاد ياجاتا بيرتوان مسلسلات بالاوليت كاليك سنسله جارى بوتا ب عرض كرنے كامطلب يد تفاكر محدثين نے فقط الفاظ على كى روايت تيس كى يا فقط معانى كى عى روایت تبیں کی بلکہ ہیئت کذائی کی بھی روایت کی ہے اور لب ولہد کی بھی روایت کی ہے اور ان کیفیت کوبھی روایت کیا ہے کہ جواس صدیث کے سفتے کے وقت پیش آ کیں آو نکا ہر یا ہے ہے کہ حدیث کی وہ حفاظت ہوئی کے دنیا کی قوش اپنی آسان کمابوں کی بھی وہ حفاظت ٹیس کر سکی میں جو اس امت نے کلام رسول کی مفاعت کی ہے۔

ازروئے روایت دین اسلام اور اس کی ہربات مستند ہے

وین کواگر روایت کے اعتبار ہے دیکھا جائے تو قر آن منتداور تعمل حدیث بھی متنداور کمل ادراس کا متیجہ بیڈ کلا کرمسلمانوں کے قلوب میں سندایک جزومستقل بن کر داخل ہوگئی حتی کہ آب نقریز د لیج تو براید کی سند موجود ہے کہ مماحب برایدے کس سے براید کوسنا۔ اور وہ بم besturdulooks.wordpress.com تك كس الريق سد يخيى -اى علم كلام كى بهت ك كبابول كى سندمو يود ب كرمسنف سد فيكر يهال تك التعووسطول سعد كماب يتجل بالقوف كاعداك دسالة شريها مام ابواحاق سنرائ کا۔ بدرسال تعوف میں بنیادی کاب مجی جاتی ہے وہ تمام محدقانہ طریق پر ہے اور طرز بيان بحى اس كالمحدثات ہے كەمد ثاقلال قال حدثناقلال قال حدثنا قلال قال مدثنا جنيد ليني جنيد في يفر ما ياسلىله بسلىله بم تك يحي حميا معرت في في في بيفر ما يا صرت مرى تعلى في ميفر ما يا اور سلسله دار ردایت بهم تک پیچی می تو مسلمان ش بستناد کا عام دستور بوگیا که فن فقد کی الگ سندنن معتائد كى الك سند حديث كى الك سندامول كى الك سند ب جمت كونى بات بى تبيل كيتريس اور ر کہنا کرہم تواہیے باپ داداسے سنتے چلے آ دہے ہیں ر کوئی سندنیں ۔ باں آ ب یہ بیان کریں کہ آب سعدادیت کس دادی نے بیان کی ہادراس نے کس سعدوایت کی ہے اس کا کروار کیا تھا كددوايت كايد جا كي اورشركين كمد بسبة آن يدمظالبه كرتاب كم جويد ترك كررب مو۔ میسودے اور بت پرستیاں کردہے مواس کی سند کیاہے؟ کس وغیرے تم کو بیقیلم دی ہال ك إس ال ك والوركول جواب نداها كرانها وجهفها آباء فاعلى امة وانا على آثارهم مقصدون بابدادات ويكى ديمة بطآت بيساس لنه بم يحى يون بى كررب بي جمت ادر *ستوبگھٹی ہے جس کا بوا*ب قرآ ک نے دیا ہے۔ اولو کسان آبساء ھم لایعقلون شیشاً و لا مهد الون لين حادوه إب واد سيعش كى علايا تمن كين كراع كابا تمر كبيل برتم اس لئ مانو مے کدیا ہداواتے کیا ہے۔ یہ باب واوا کا کہناتو کوئی سندنس سے بلدیوں کیو کرندانے کئ باورخدا كرمول نے كى بر دالال سند سے قلال عالم نے كى برسند جست ب واسلام نے ان بيدس ييزون كودكرديا بيداى في عن عرض كرد باقعا كدوايت دين كرت وبطلان ك ر پر کھے کا پہلاؤ داید ہے۔ تو پر کالیان بات کو کردین ثابت ہے تو حق تعالی کاشکروفعنل ہے کہ مسلمانوں کے اِتھوں میں مشدوین موجود ہے اسلام قصادر کیاندں کی صورت میں نہیں آیا مگ منداوردوایت کے طور یرآ باہدا وراللہ کے دسول تک سیمتعل موجود ہے۔ آب مدارس کے اعر يزهات بين اورسدوية بين السندى عدق بي بيائة بين كريدواقعى عالم ب ينبل كرجوعش مطالعة كرك آجائ اس كا آب كوعالم كهدوي باصرف اوراق وكيوكر آجائ اس كو آب عالم كبروي اليانيل ووسندنيل بي بكسآب عالم كي نبت يوجعة بين كرهم آب في كن مثارکے ہے ماصل کیاان کے عقا کو کیا تھے ان کاطریق کیا تھا۔ ان کے کرداد کیا تھے۔ چران کے

besturdulooks.wordpress.com مشارکن کا کیا کرداد تھا اس طرح ہے آب سند دیتے ہیں۔ اب سند سے بی پہیانا جا تا ہے کرداتھی عالم ہے آپ کی عالم کو کتاب ہے نہیں پر کھتے ہیں۔ آپ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے مطبع مجتبائی کی بھاری ٹی پڑھا تھااس لئے وہ اچھا اور دوسرے نے اس کتاب میں پڑھا تھا جس کے حروف اجھے نیس تھے اس لئے وہ اچھا عالم نہیں ہے کتاب ہے کسی عالم کی بروالی یا چھوٹا کی نہیں پیجانی جاتی ہے بلکہ سندے پیجائے ہیں کراس کے مشارم کا طبقہ کس ور سے کا تھا اگر آ ب کہیں کہ میں شاہ ولی اللہ کی جماعت میں ہے ہوں تو اس کی وقعت ہوگی اور اگر آ پ کہیں کرمی نے تو خودمطالعه كرليا تقاس كامطالب بيركركوني ستدفيض بباورا مي متتدفيس بين -

علم نی کریم کی وراشت ہے

علمة ني كريم كى درافت سب جس كوة ب نے قربايا ہے كہ ان الانسساء لسم يورثوا دينا رولادر هما حضرات انجياء جب دنيا ع جائے بي تود درو پديا اشرفي جموز كرنيس جاتے بي اسيئة ورثي بين ونسكن ووثو العلم بلكده وورجيجوز كرجاسته بين علم كامعرفت التي كارا ظلاتي كالات كالعلوم غيبيكا - بيانبياءكى دراثت موتى باورات جائة بين كدورافت وغوى من مال ودولت جمی دیا جاتا ہے جب کرنسب نامد مال باب سے ملا موا موگا اور اگر کوئی کی کاباب ہی ٹا بت نہ ہوتو ورافت کیسے ل جائے گی؟ اے مجمی بھی ورافت قبیل ل سکتی ہے اب ٹابت کر ٹاپڑے کا کہ بیں قلال کی اولا و بول اس وقت وراقت بیں حصہ کے اور اس کو پہلے اس کے باب ہے لما باس كو محى اليدي فابت كرنام القاالخ النهابية بيدمادى وداشت مي نسب كي مرورت يوفق ہا ایسے بی دوحانی ورافت می نسبت کی ضرورت روتی ہے کرمیر ساسات وظال ہیں ان کے اسائندہ فلاں ہیں اور سند پھنچ گئی تی کر بھم کتک جو ہارے مورث اعلیٰ ہیں جہاں سے بیعلم چلاہے اور بدورة بم مك وينها بهم اس علم كرموجود فيس مختر ع فيس بلكه بم تو ماقل بين جيها بم في سا اسية اكابرے ديدائى بم نفل كرديا محرساميت كرماته ولائل عقليدونقليد كرماتهداب دوسرون تک اس علم کو پہنچا کیں سے بید مارے کھر کی چیز نبیس کہ اس کو ہم اے گھر میں رکھیں ہمے دوسروں سے سیکھا ہے اور دوسرول کو سکھا ئیں سے میدرشہ ہے تی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا اور درافت کے لئے سند کی شرورت ہوتی ہے اس لئے دین عمل می سند کی شرورت ہے۔

مسلمانوں کے ہاتھ میں متنددین موجود ہے

آج تو بھاللەسلمانوں کے باس سندموجود ہاور دوقر آن کی وعوت دیں محقومتند

besturdulooks.nordpress.com طریق پردیں مے۔ وہدائیا ورود محتارے مسائل بیان کریں مے تو سندویں مے کہ فلاں نے فلاں ے بیکناب می اور فلاں نے فلال سے اور سند پہنچ می ان مسائل کی امام ابوطنیفہ تک تو اسناد کے ساتھ جب دین ہوتا ہے تو و و ماننے کے قابل ہوتا ہے اور جس دین کی کوئی سنر نہیں و و ہائے کے فالخرجين بوناعلاء فكعاب كد لولاالاسناد ليبطل الدين أكراسنادنهوودين بإطل بوجاتا ے جس کا جو تی جائے کہ یما مے ہم تو جست طلب کریں مے کہتم نے بیددین کہاں سے حاصل کیا ہے۔ تر آن کا بیمطلب کمن حدیث ہے لیا ہے۔ کمن فلیمہ ہے سنا۔ کمن امام مجتمد ہے لیا ہے آگر حوالہ مجھے ہے تو ماننے کے قابل ہے اور اگر حوالہ مجے نہیں تو ہم کیں مے کہ تمہار لے نس کا اخر اع ہے بيبهم ير مانناكب مغروري بيبيرهال اصل چيز دين عن سنداوراستناد بياسي بناء يرآج مسلمانون کے باتھوں میں متعد چیز موجود ہے جود نیائی کمی قوم کے باتھوں میں جیس ہے اس لئے میں کہنا ہوں کہ ج چیز وٹ کرنے کی ہے وہ صرف مسلمانوں کے باتھوں میں ہے اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کدوہ دنیا کی تمام اقوام کو یہ متعددین پہنیا کی کوئی دوسری قوم جرائت بھی کرسکتی ہے کہ ہمیں وہ اپنادین کا پہلے ہے اس لئے کدان کے باس اس کی سندموجود ٹیس ہے۔ اگر ہم الل قورات سے اس کے یارے میں پوچیس کرتم نے تو رات سے روایت میان کی ہے اس کی کیا سند ہے اس کے دادی کون ہیں روایت کبال سے چل سم طرح سے چلی کہیں سند سوجو وہیں انجیل کی کوئی سند موجود نمیں درجنوں انجیل ہیں محرتمام کی تمام اخترای ہیں۔ برزمانے میں ہے ہے نیاز جمہ انجیل کا موااوران ر اجم می اختلاف وزاع برقو ببلاسوال یک موگا کردی انجیل برجوهنرت بینی بر اتری تمی یاادر کوئی دوسری ہے اگر وی ہے تو سندلاؤ۔اس کی سندوہ قیامت تک بھی پیش نبیس کر سكتة بين كيونكسد نياش كى غربى كماب كى سندموجودتين بجوقر أن كياس واسطماى كالق بيرك بدونیا کی اقوام کے سامنے پیش کیاجاد ہاں لئے بیمتشددین ہے۔

لم دنیامیں لینے کے لئے نہیں بلکہ چھوسینے کے لئے آیاہے

مسلمان دنیا میں سائل بن کرنیس آیا کدونیا کی قوموں سے بھیک ماستھے بہتو دینے سے لئے آ باہے کدونیا کی تو مول کوامر بالمعروف کرے اور نبی عن المنکر کرے وہ اللہ ہر ایمان الائس سے اور تمهارے باتھ میں سقدموجودے کیاب اللہ کی بھی کہتم نی تک سند پہنچا کر فیش کرد کے کہ بیے besturdulooks.wordpress.com مشد چیزا سے قبول کرواب سلمانوں کا کام بدرہ گیا ہے کہ دنیا کی دیکر اقوام کے بیاس جمیک ماسکتے چرر ہے ہیں طال تکددیتان کے باس متندموجود ہے اور برمشکل کا علاج ان کے باس موجود ہے سر چربھی کمی توم سے تدن کی بھیک ما تک دہے ہیں کسی سے معاشرے کی کسی سے دہن میں کی ای کے ہماری مثال الی ہوگئ ہے جیسے مولاناروی نے کہا ہے

> چوں یک سید ہر نے ترا درخرق شیخے 📗 تو ہمیں جوئی بسینہ در بدر!!! نو کرا بھرا ہواسر پر دو ٹنوں کا رکھا ہوا ہے اور کھر تھر کھیک ما تکتے چرد سے ہیں کے خدا کے لئے مس كشراديده-اس بفيرتي كي يحي كوئي ائتهاب؟ كيكريس موجود بريرنو كراد كعابوا باس كي تو کتی میں ہوتی کہ ہاتھ اونیا کر کے اس میں ہے تکال لیں ہاتھ نیا کر کے دوسروں کے سامنے تو معلار کھاہے ووائی حیثیت کوجول مسے ہیں مسلم دنیاش بعکاری بن کرنیس آیا بلکد زیا کو پھودیے كيليح آيا ہاوروے كاوى چز جواس كے باس بدوسروں كے باس نبيل بوائر آب ونيادينا چاہیں تو دنیا آپ سے زیاد و دومروں کے باس موجود ہے۔ سونا جاعری دینا جاہیں تو وہمی ووسری اقوام میں زیادہ موجود ہے۔ کوئٹی بنگلہ دیتا ب جی آقوہ بھی دوسری اقوام میں ہم سے زیادہ موجود ہے۔ آپ و اچیز دیں جوآپ عل کے پاس بر دوسروں کے پاس نیس باورد اے ستنددین کد نیااور آ فرت کی بہود کابیطر بقدے جوتم عل کی کے باس نہیں اوراس کوہم ٹوٹن کرتے میں تم قبول کراو۔

## ہرمرومسلم کواینے ازم کی دوسروں کودعوت دین حاہیے

آئ دنیای برخص این مشن کی واحد در مدباے کمونسٹ داوست دے دے ہیں کمیوزم کی اورسوشلست دعوت د مدر ب بیس سوشلزم کی کیفلیست دعوت د مدر بیس کیفلوم کی آخر بیاسلام کاازم بھی آپ کے بیرو کیا گیا ہے آپ ومی ضرورت ہوتی ہے کدوموت وین ونیا کے ہر باطل سے باطل مذہب کی وعوت جل ری ہے وعوت تو جوانا آ ب کا قرض ہے۔ جس طرح اور ازم و نیا کے سامنے آ رہے جی محرجب می دنیا کوسکون ہواہوگائی اسلام ازم سند کیورم سے ہواہوگا ترکیعلوم سےاور ندسوشلزم سے ہوگا۔ اور سب بناؤ فی اور وقعل ہے اور روقعل کی کوئی بنیا ونہیں ہوتی جومعتدل راستہ ہے وى ازل سے قائم ہے وہى ياتى رہنے الاساق برسلم كافرض ہے توادود و تيا كے كمى بعى خطع ميں ريتا ہوئی بھی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو کہ اپنے ازم کو دنیا کے سامنے پیش کرے میں تو طلبہ سے موض کیا besturdulooks.wordpress.com كرتا مول كر بعاني مدارس مين آ كرتعليم بإنا فرض بهاور بهت ضروري بي ليكن تعليم بالف كربعد صرف می مقصد جوکدید کتاب دوسرول کوبر حادی کا فی میں بیاد ایک محدد و حلقہ دوگیا آب نے ایک ے پڑھادومروں کو پڑھادیا بیر بنیادی چز ہاس کے بغیرتو کام چلے گائیں لیکن اس پر تناعت نیس كرنى جائية بظروعوت الى الله كاجذبهام مونا جائية اوراس كالأسنك ينبين بي كرآب برايك ے بول ہیں کہم مسلمان بن جاؤ بلکساس کے علق طریقے ہیں۔

#### دعوت الى الله كے مختلف طریقے

جس طریقے سے محمی انسان متاثر ہواس کوائی طرز سے دعوت الی اللہ بیش کرنی جاہے کھیں محکت سے دعوت دی جاتی ہے کہیں احسان وسلوک کے ذریعے دعوت ہیں کی جاتی ہے۔ انسان متاثر ہوکرخود دعوت تبول کرے گا۔ محاب نے کتابیں پڑھا کردعوت نبیں دی کتاب پڑھانے کا الک مخصوص طبقه تعااور مخصوص طبقے کے لئے تعاادر دعوت الی اللہ میں کیا ہے نہیں وہاں تو تھست كام من أتى بيعض معزات في طب كرائة سے زوت دى كرمعالجات كرتے ہوئے مرر عدوت ويترب فابرات بكرريض طبيب سمتاثر بوتا باورجاناب كريد میرانحسن ہے اس تاثر کواطیا سنے ویت کی با تھی سکھنانے ٹی استعمال کیا ہے ہی طب سے وربعہ ے عی لاکون آ دی دائر واسلام علی واقل موت،

#### تحارت کے ذریعہ دعوت الی اللہ اور چین میں اسلام کا ورود مسعود

لبعض نے تنجارت کے ذرابعہ دمجوت الی اللہ وئی ہے اپنی تنجارت کرتے اور لوگوں کے ساتھ وامعاطات اختیار کرتے جواسلام نے سکھائے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ انسان حسن معاملہ سے ببت متاثر موتا بای لئے عجار نے ای بیٹے کے در بیدلا کھول کوداخل اسلام کیا اور دعوت الی اللہ کی خاطر محابر آ بے دسال کے بعد پوری ونیاس میں میل مجھے چنا ٹیتاری میں ہے کہ تعدماء بخرض دعوت الى الله تجارت كى لائن سے كى علاقے على محت وبال جاكر انبول نے اپنا سلسلہ شروع کرویا معاملات کی سیائی اور دیانت کی وجہ سے ان کے باز ارواں کواس ورجے قروغ مواک دوسری سب دکانی سفی بر حکی ملک کے تجار کوس مواک بیفیر ملکی لوگ کبال سے آ مھے کہ حادے سادے بازارول پر انہوں نے قبنہ کرلیا یہاں سے ان کو نکال اوا ہے حکومت سے

besturduladoks.inordpress.com ورخواست کی کرصاحب مید چند غیر کمنی لوگ بین جهارا کام انبول نے چدیث کرویا ہے آپ انبیل مك سے تكال ويں مكومت وقت نے انہيں بلايا اور كها كرتم حارے مك كو كيوں جا وكرنے آھے مو-انہوں نے کہا کہ جاہ کرنے کیلئے آیا آباد کرنے کے گئے؟ جاہ تو تنہارے ملک والوں نے کر رکما تھا۔ چوری سے بدویا تی سے ہم نے امانت واری ویانتداری اور معاملات کی سیائی سکھلائی تو بورے ملک پراٹر بڑا۔ اس کے ہم تو آباد کرنے کے لئے آئے ہیں انہوں نے کہا کرٹیس آپ چلے جا ہے ان حضرات صحابہ نے کہا کہ اگر ہم ہے کو کی غلطی ہو کی ہے تو آپ بتلا کیں ہم بر ملاا قرار کیں کے اگر آپ بے وجہ فکالنا جا ہے ہیں تو ہم پوری حکومت کو چیلنے و مینے ہیں کہ ہم نہیں نکلیں مے ۔ یعنی آٹھ آ دی حکومت وقت کوچیل فی سے جیں حکومت نے کہا کہ جیس بہرهال آپ ہے جا کی ۔ انہوں نے کہا کہ بینیں ہوسکتا ہے۔ آپ جمت میان کریں یا خطا بیان کریں آگر واقعی خطا ہوگئ ہے تو ہم اقرار کریں سے نہیں ہوئی تو ہم جواب دیں سے لیکن یہ جوآپ نے آرور دیدیا ے بیٹھیک نیس سے کیونکہ مکسانو خدا کا ہے کوئی نکال تیس سکتا ہے پھر جب انہوں نے بختی کر کے کہا کرنگلوبیٹیر یورے علاقے میں پیل می اس پرسب نوٹوں نے مطالبہ کیا کریدا کرنگلیں سے او ہم بھی سادے ان کے ساتھ می نکل جاویں ہے ہم بھی اس ملک میں رہائیوں چاہیے ہیں۔ اس لئے کہ ان محابہ کے اثرات ان پر قائم ہو چکے تھے اس کئے سب کے سب ان کی طرف ہو ممئے اب دزراء نے بادشاہ سے کھا کرحضور آپ کس کو لکال رہے ہیں وہ تو حکومت بی جاری ہے آپ کا سارا ملک ان کے ساتھ جارہا ہے۔جب جا کرجمورا حکومت کو جھکنا پڑا۔ اور کھابھائی تم اٹی وکا نیس بازار میں ای طرح قائم رکھواان عاصفرات کے منسل اس علاقے میں کروڑوں مسلمان آج میں موجود ہیں۔ و رضین کی جاہے کے مطابق ووعلاقہ چین کا ملک ہے۔ تو آ دی اگر دعوت الی اللہ کا جذب ر محداد وکان پر بیٹ کربھی وعوت دے مکتا ہے سرکاری دفاتر ہی بیٹے کربھی وعوت دے سکتا ہے۔ طب کی لائن سے مجى دورت دے سكتا ہے اور دوسرى رائيں بزارول ہيں۔ حكت كے ساتھ دورت دى جاتى ہے۔

# خيرخوابى أدرخدمت خلق بمحى ذريعه بيه دعوت الى الله كا

ایک بو نوری می او بر کی جماعت می جود و پیمره لا کے غیر ملک تھے اور ایک لا کا صرف مسلمان تعاادر دومجی ایجاره خریب تم تو صوفی منش اس کوانبوں نے اپنی مجلس کامنخر و بنار کھا تھا۔ كونَى چيتى كمنى موتى نواس يركمي جاتى 'كونى جمله كسنا موتا نواس پركس ديا جاتا' مات دن اس كو پریشان کیا کرتے تے اور و نظارہ میرکرتا۔ ایک لفظ نہ بول ۔ میسخر و پن کرتے رہے۔ ادھرمبر ہوتا besturdubooks.wordpress.com ر بالفداكي قدرت كدان عن جوسب مدرياده رئيس ادرامير تعانو جوان لاكاده يناريزا ادراتنا شدید بیار ہوا کہاں کے جینے کی تو تع ندر ہی تو اب سب سر کوں نے اس کوچھوڑ دیااور ہینال میں داخل کردیا اس سلمان از کے نے خدمت شروع کی اس لیے کہ اس کا ادراس کا کمرہ قریب قریب تھا آگر رائت کے بارہ بیجے دواد بی ہے تو تھیک ای وقت اس کے باس دوالے کر حاضر۔ آگر ڈاکٹر نے کہا کرایک بے اس کودود ما یا جائے تو تمیک ای وقت دود مدیا جاتا تھا۔ خدمت کرنے ش دن اور رات ایک کر دی بندر دبیر روز کے بعد و واجعا ہو گیا اب و وہاتھ جوڑ کراس مسلم تو جوان كرسامة بيند كياكيتم كوكى بعكوان معلوم موت مواوركوني خدائى روح تميار ساعركام كرربى ہے ہم نے تمہارے ساتھ میسخرہ بن کیااورتم نے بیغدمت کی خدا کے لئے جاراقصور معاف کروو اور منتے اس جناحت مں اڑ کے تھے سب جمع ہو کئے اور سب نے کیا کہ ہمارا قعرومعاف کرووے ہم نے کمینہ بن کیااور زلالت کی اورتم نے شرافت نشس کا ثبوت دیا۔ ہم نے تم پر پیستیال کسیل تم نے مبر کیااوراتی خدمت انجام وی بیکام کسی اوسنے بی آ دی کا موسکتا ہے۔ اور پھر او جماانہوں نے کہ یہ با تی تم نے کہاں سے بیٹھی ہیں اس نے کہا کرم رے ندہب نے سکھلائی ہیں کہنے کے کہ اس غدیب کی تلقین جس مجی کرو۔ انہوں نے اسلام کے عظم بیان کرے شروع کرو سے اوراس کے فغائل بمی بیان کے قوان میں سے ایک بہت سے اسلام کی المرف مائل ہو گئے اس کے میں کہد یا تفاكه خدمت كا داسته بحى اسلام كيميلان كالبهادرد مجر مختلف طريق بين دعوت الى الله ك-جذب دل عن بوتا ہے کو مذکر کو داوت جاتی ہاد کا در بھی بوتی ہے۔

## حكمت كے ساتھ دعوت الى الله كى پيشكش

ہادے مولانا تھے الیاس مساحب کے بڑے ہمائی معرست مولانا تھے مساحب کے مریدین على سدوا تى عبدالرحان صاحب ميواتى تقر مرف ما فظاهر آن تقدر ياده كك برسع آدى ت يتع كرصاحب نسبت أورد اكروشائل محي تقع برونت ذكرالندان كي زمان برجارك ربتا تعامداور قلب میں ایمانی کیفیات رچی ہوئی تیس تقریباً ایک برار فیرسلمول کوانبول نے دائر واسلام مِن داخل كيا حالاتكدائيك حرف بعي لكعنائين جائة تقد كيحدة حنك بولنه كا ايدا تعاكد دوسرا آ وی خواه کواه مائل ہوکراسلام قبول کر لیٹا تھا بدان سے تلب شک آیک میکست بھی الناکی موجودگی عن میوات کے علاقے میں ایک سادھوآ حمیا و وہند و تھاریا منت و مجاہدے بہت کئے ہوئے تھاوہ کے کر شعبے اور خوارق عادات بھی د کھلات**ا تھالو کوں میں اس کی کا ٹی شہرت موگئی۔ان کا بڑی حایا ک**ے

besturdulooks.wortpress.com اس کودائر واسلام میں داخل کریں تو حاتی صاحب اس کے بہال بیٹے مجے اس نے ماتی صاحب کا ادب دائر ام کیا کونکرقوم کے مردار کا احرام دائر از کیائی جاتا ہے اوراس کے اطلاق بھی او نیج ہوتے ہیں اس نے کہا جا تی صاحب کیے تشریف لاے جا جی صاحب نے کہا کہ آ پ کود <u>کھنے کے</u> لے آگیا ہوں اس کے بعد حاتی صاحب نے اس کواسلام کی طرف ستوجرنے کی تمبید شروع کی ادرکہا کہ ماد موتی آپ تو ہوے با کمال معلوم ہوتے ہیں آپ ہے تو کر شے بھی ظاہر ہوتے ہیں اس نے کیا کہ مالک کی دین ہے عمل کیا چڑ ہول حاتی صاحب نے کیا کرٹیش صاحب آ ب تو الاے باکمال بیں ہرایک میں اپیا کمال میں ہوسکتا ہے جوآ ب کے اعد ہے۔ جب خوب تحریف کر لی چرای کے بعد کہا کہ بیکال آپ کوس طرح حاصل ہوائی نے کہا کے برااید اصول ب کہ جس چرکومرا ی جا ہا س نے وہ بیل کی بیشد عل نے بی عل آئی مولی چر کے طاف کیا اس كالتيجه بيهواك تى ير تجميمة قابو يوحي اوراب ميرانفس اورول مير ساتالي بيس بيس اس كستالي تیں ہول۔ بیشن کی میں نے۔ حاتی ماحب نے کہا کدوائی آب نے قواصول اعتباد کیا رای كإبده كالتيجدب كرأب يزب باكمال وك ي إلى راس بالتم كابا تمل خوب كهركرافير عن کہا کہ اسلام لائے کو بھی تی جا بتا ہے انہیں اس نے کہا کہ یا لکل نیس ۔ حاتی صاحب نے وہیں بات بكرى كر يعربو ضرور تول كرو-ورترتمها رااصول حتم بوجائ كا-جوهم بعرى محتتى بي ووسب ضائع ہوجا کیں گی ۔ جب اصول کے خلاف ہوگا اگر کی جا بتا اسلام لانے کو آبالک شاہ ہے محر جب كى نبيل جابتا بيتو يى كے خلاف كرد اور اسلام لا و ورت تو چرتمبار ااصول خم موكر تمام محت عارت ہوجائے گی۔ کیونکہ جب اصول باطل ہوجا تا ہے تو اس کی جزئیات بھی باطل ہوجاتی ہیں غوض اس کوابیا کرلیا کده وای بلس می مسلمان موکیا اوراس کی دجه سے اور بھی بہت ہے مسلمان بوشخة أنبوق نيغكوكي النكاتعليم نديا كماتقى ندمتن نرغيرم تتفرخم صاحب نسيست خرود تتع ذكرا لأنددجا جوا تھا ہر موقعہ کے متاسب حق تعالی الهام فرماوے تعے اور قلب علی ایک حتم کا جذبہ تھا وہوت الی الشدكار عكست كے ساتھراس كوئيش كرتے تھے۔ وہ قاعد وبن جاتى تھى ادر تدبير خود بخو و بجھ ميں آتى عِلْ جِاتَى تَخْلِ وَهِبِ آبِ ول مِن ثمان لِين محاور قلب مِن الله في ايمان كاجذبه مِن وبإبوت وقتی مّدابیرخودآ پ کے ول میں پڑجا ئیں گی بشرطیکما پ کاعز م یعی ہو۔

دعوت الى الله كے غيرمسلم بھى مستحق ہيں

ا يك وعوت توب البنول كوديناه وتو برحالت من منروري بي بيسي جاري تبلغي جمامتين بين كه

ا ۴۳ ا ۱۳۹۱ نبول نے بڑامیوں آ دیمیوں کی ہمسلاح کی تحربیرمیدان کرغیروں کو پھی دوست دی جائے بالک حالی بساء فرفيرسلمون كايمى وى با باب كادرة بكاسلامة بك جدى براث وتين ب مجتل ندجائ آب تك على ودرب ووقودنيا ك تمام اقوام ك لئة آيا ب كراس كال تك ينجان كاأب ى درايد ينس كراورآب الن تك ينجانش رب ين ال لخ آب ال كالآن ا دے بیں بیے آپ کے اوپر ایکول کائن ہے ایسے جی اخمیار کا بھی جن ہے دہ یہے کہ آپ ان کی فحر خوای کریں اور خمرخواتی میدہے کہ انتیں وورین پہنچا کیں جس کے ذریعہ وہ عذاب آخرت سے فج جا كول اودان تك بات تقست عند مكني كون بير حاكى عبدالرحان صاحب في كنيايا اورايسا عاز سنه پہنچا کیں کہ مائے پر جمور ہو جا کیں جوراستہ کمان ہواس ذریعہ سندوہ دموت جلا کس جاہیے خدمت كاداستر بويا احسان كاداستر بويا حكرت كاراستر بوبهر جال دعوت الى الشداد زى ويزيير

## مخاطب کے مناسب حال طریقے سے دعوت پہنجاؤ

ش طلب کا کرتا ہوں کدارس میں جو ہاری تعلیم ہے دوتو بہت بی اہم اور ضروری عبداً كر تعليم شدوتو تمليخ كالجى دروازه بنداور تعنيف كالجى دروازه بندسارى غياد تعليم عدى ياتى ب مرتعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم ہی کو مقصد بنالیما بدکان تبیس بلکہ دعوت عام مولی جا ہے سكائل يزهان كوفت آب كابل بإهاكي اورجب دوسر بالوك سامخ أنمي اورجب الى الفه كاراسة اختيار كري - جيسا كاطب موديها ي خادم بن كراس ي مختلوكري المرعلم وحكمت واللآ دى سائے آئے تواسے حكمت كے رائے سے اسلام يہي كي كوئى ساده اور آدى موتو سادگی سے اسے اسلام پیش کرواور اگر کوئی کٹ ججت ہوتو اس کے مسفمات ہے اس پر ججت قائم كرير فرش جيا كاطب وآب سار عاياى كام كرير كلمو النص على قنو عقولهم جس ومديك مقليس مول أى درج كاكل مكياجات سادية دى كساته الرآب منطق وظلف مکھارہا شروع کریں مے تو وہ علارہ کیا سمجے گا جیسے تکعتو کے ایک زمیندار تھان کے پاس کچھ كاشكارة مين وغيره اون اورجوت كے لئے خادم تقد زميندادكو كھ خارى بولنے كامرض تعااور عى جابتاتها كدفاري بولاكري محرميح نبيل بلدغلة سلط بولت تقدايك باربكرد يهاتي جن موكر آ ئے ان زمیندار نے دیماتیوں سے کہا کرامسال دہتان کے کشت ذار پر مقاطرامطار ہوا کرنیں لین موجعتا بیتھا کداس سال بارش کیسی مول ہے۔ تو زمیندار نے فاری بھمار نے کے لئے سالفاظ استعال كيورو يهاتيون في أيس ش كها كراس وت ميان صاحب قر أن يزهد بهاي جب ooks.Worldpress.com فارخ ہوجا کیں گے جب آ کر بات کریں گے۔ان کے پاس سے اٹھ کر چلے مجے تو ان دیہا تول کے سامنے فاری بولٹا غیر مناسب تھا۔ وہ بھار سرخریب کیا سمجے؟ سیجریمی بیس ایسے کسی تعکست بیند کے آ مے آب سادہ اوم کی یا تم کریں ان کی کوئی ایمیت نہیں ہوگی ۔ تو جیساانسان ہوگا اس ۔ کرمناسب بی آب کوکام کرنا پڑے گا۔ ای لئے قر آن کریم نے ٹین لفظ ہولے ہیں فرمایا۔ اددع الئ سبيل وبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ليخي دوالله كراسة كى حكمت سيموعظمت سيمبادل حسدسياس لي كدونيا بي آوميول كي بعي تين عي مسيس جي مي محمقل بند جي ان كرسامند ين كومعقول بعداز من وي كيا جائ كاور بحداده لوح بین کداننداوررسول کا نام سنااور گردن جمکاوی ان کومرف اتن لعیحت کانی بدادر کیم نیزمی طیعت کے بیں بلک المفرزان کے کمی کی ٹیم مائے جب تک کدان کی مانی ہوئی یا توں سے ان پر جحت قائم نہ کردیں بیدی اصول ہے ان کو سجھانے کا ان سے مناظرہ کیا جائے گا ان سے بحث و مباحثه كما جائكا أس كے بغيرو وسميس محتبل ولهذا جيسا آ دي ويسائي خادم بھي ہونا جا ہے۔ حضور کار کانہ کوئشتی میں پچھاڑنا

ایک روایت سے اگر چدوہ معیف ہے مرج توکداد کا مات من تیں ہے بلافغا ک ومناقب ک بہاوراس می مسیف دوایات مجی تول کرلی جاتی ہیں اس لئے قائل قول بے واقعہ بیاب كرد كانترب عن بهت برا بهلوان تعاد واليك؟ وي أيك بزار كي مقاسب كالمعجما جاتا تعادران کے بدن کی مضبوطی اوروزن کی کیفیت سیم کی کداونٹ ذرج کر کے اس کی غیر مد ہوغ تا زی کھال بچھا وی جاتی اور دکانداس پر بیشه جا تا اور عرب کے تو جوان میاروں طرف سے اس کھال کو کینیجے تو کھا ل ك يحرّ عنز عدارْ جائة عمراتي كمال كوتبنش ند يول تتى جور كاند كے بيچے ہوتی تقى اتناوزن تعا ان کے بدن میں کویامنوں کی لائل متی حضور نے ان کو دعوت اسلام دی ایس نے کھا ہے محرسید می بائت من او به بیم ایک پهلوان آ وی موں به ندعالم شعارف ٔ ندفلسفی صرف کشتی از نا جانها ہوں اگر آب نے جھے کشتی میں بھیاڑ دیاتو می اسلام تبول کرلوں گادر مرتبین میر کویاس نے جمعت رکھی آپ نے قربایا بسم اللہ: آ ب کشتی اڑنے بررائنی ہو سکتے وہ بھی انگوٹ کس کرا کھاڑے میں آ عمیا ادرآ پ تھی آسٹینس کے حاکرا کھاڑے میں آ مے۔اب رکانہ پہلوان کا بعادی بدن کراون کی کھال کے تکڑے گڑے ہوجا کیں محماس کے بیٹیے ہے ترکت نہ کریں لیکن آپ نے ایک دوداؤ بیچ کے بعد ان کے بند کمریں ہاتھ وال اور اس طرح ایک ہاتھ سے اچھال دیا کہ جس طرح سے کوئی چڑیا کو

s.nordpress.com ۳۰۳ نجا تا ہے اور آ ہند سے زمین پر دکھ کر آ ہے اس کی چھاٹی پر بیتھ کے اور فر مایا کہ د کا نداب کہوتو رکا نشان اس ک مجھ کسی سے مجمع انتا اند تفایدائ نے کہا کہ کیا ساتھ کا کھا على مجيز كيا مول - آب ن قراء كيا ينج نيس يزع؟ اوركيما مجيز ناموتا بي يعين ندايا كيفولكا كد اے جمد اکنٹنی ایک باراور ہوگی فر مایا بہت اچھا آپ کھڑے ہو مجئے اور پھرکٹنی شروع کی پھرا کیک دو وا دُ الله الله الله الله الله عن وست مبارك و الكر و الفايا اور جزيا كي طرح نيايا اورز عن يردك ویااب یقین کرنے پرمجور ہوگیا کہ خونگا کہ استحراثہار سے بدن عمی تو اتی طاقت ہے تیس کوئی اعدى طاقت ہے آپ نے قربایا كه اى اعراكى طاقت عى كى طرف تو بلار نامول ركا برى طاقت كى طرف تين بلاتا ہوں جوميرے اعد باي كومنوانا جا بتا ہوں \_ بحرد واسلام مے مشرف ہو مئے۔اب بھاہر بیموال بیدا ہوتا ہے کہ انبیا علیم انسلام اکھاڑوں میں کشتیال اڑنے کے لئے تھوڑا ى تشريف لائے يوليكن أكركوني فخص است إيان كودائر كردے اس يركداس كيا بغير يرساد بر حق واستع ہوگائ تیس تو یہ سی کرناین تا ہے اور صفور نے ایس کیا ہے تو مطلب بیہوا کر جیا ای طلب موویهای خطاب موگا جیها آ دمی وبیای خادم کوئی مقلند ہے تو مقل سے خطاب سیجتے کوئی سادہ لوح بية مرده خطاب يجيح كوني كث جمت بيتو بحث سے خطاب يجيج اس كي نفسيات كود كيوكرة ب كو خطاب کرنا پڑے گا۔ وہ مترور مانے گا تحرآ پ کے ول بیں جذب ہوتا جا ہے کہ کسی ندکسی طرح اس دین کواس کے اعرز پروتا ہے۔ بیمفروری تیس کرآب سب سے پہلے بول مجیل کرماحب آب مسلمان بن جائيں منبيم " بلكابيا طرز اختياد كريں كده خود الى زبان سے كے كر جھے بھى آپ اس دین پی وافل کرلیں اور وطرز ہے برتاؤ اخلاق حساور عمر کی معاملات۔

> وهطر يقةاختياركروجس سيءغيرمسلم بھىاسلام كىطرف كېكيس سب سے مہلے مترورت ہے کہ اسلامی اخلاق چیش کرد ۔مظاہر ہ عمل کرد ۔تلقین بھی کرتے ر ہوآ ہے کے عمل سے جب اخلاق کی نوعیت واشتح ہوگی اور نمایاں ہو کی تو اس سے کروید کی بیدا ہو کی اس گرویدگی ہے اس کے دل میں خود بخو د داعیہ پیدا ہو جائے گا کہ جھیے اس دین کی تلقین کی جائے جس کے اندر بیا خلاق موجود ہیں تو آپ فضا الی بنا کیں کیوہ خود طالب بن کرآ ہے کہ آ ب بهیں بھی اپنے غرب سکھلاؤ تھر پہلے آ پ خود ا بناعمل درست کرلیں اور درسروں کے لیے عمل کاتموندین جا کیمی ونیاکی فٹالی ندکریں بلکھا ہے کر پکڑا ورکروار پرچلیں جواللہ اور سول نے آ ب كويتلايا بمال ح وتقوى بنب أب كاد يرموكاتو أب كاچرومروخودواى اورسلغ بن جائكا

ہندوستان میں صحابہ <sup>ھ</sup> کا داخلہ سندھ کے راستے سے

besturdulooks.wordpress.com حضرات محابیسب سے بہنے جب ہندوستان میں آئے تو سندھ کے راہے ہے واخل ہوئے ہیں۔ مؤرجین لکھتے ہیں کہ مندھ کے بازاروں سے جب محابہ گزرے ہیں تو ہزاروں کی تعدادهم لوگ مرف چېرود کوکرمسلمان بو محے چې که بيه چېر يېمونو ښار خپين بو سکتے چيں۔جو عاد ساسنے ممراب میں ان کے چرے مرول سے بی پیچان نیا کہ بر حقائی چرے ہیں۔ مرد حقانی کی پیشانی کانورکب چھپارہتا ہے۔ پیش ذی شعور مرد حقانی کا چیرہ ہی بٹلا دیتا ہے کہ یہ چرہ سے آ دمی کا ہے اس کے چرے ہے ہے کی برتی ہے تو سب سے پہلے حارا کر دار اور عملی تمونہ ورست مونا جا سے اور محرجة بموخدمت كا جومى طے اس كى خدمت كريں اس يس يوائى چھوٹائى کافر آئیں ہونا جا ہے آ ب بڑے ہی محراہے چوٹوں کی خدمت کریں اس سے چوٹوں کے دل ش عظمت بزھے کی چمریہ کہ چھوٹوں کوتعلیم کے کی کہ بزائ کا داستہ یہ ہے کہ آ دی چھوٹا ہے اس يقليم كاطريفة بعى معلوم بوكالور ضدمت وخيرخواتل كاجذب يحى يبدا موكا-

#### حضرت عمرتكي خدمت خلق كاليك عجيب واقعه

حفرت عمرا کی مرحه بط جاد ہے تعداستہ میں ایک جگدد یکھا کدایک گھریس جند یج بلک بلک کردورے ہیں اور ان کی مال نے ایک باتا ہی چو لیے پر دکھر کی ہے۔ آ ب نے اس عورت کو آواز دیاور دریافت فرمایا کدید باغل جو لیے برکیس جزمی ہوئی ہے اور بدیج کیول رو رے ہیں اس نے کہا کہ جھ پرتین جاروقت سے فاقد ہے ایک واند میرے پاس تیس سے محوک کے مارے بلک رہے ہیں تھ نے ان کوتیلی وینے کو باغذی شن بانی ڈال کر چو کیے پر پڑ ھادی ب كداس من كهانا يك رباب تاكريسو جائين اوروه الجهور وين دهفرت عمريراثر بواكرميري خلافت پیں اسے غربا وموجود میں کہ کئی کی دفت کے فاقے گزر مکھے ای وقت بیت المال پیل تشریف لے مجے دہاں ہے کچھ قلہ کچھآ ہا کچھ وال کچھ اور چیزیں کے کرائی کمر پر لاو کراس برصیاے محرتشریف لائے ہیں امیر الموشن خلیفة المسلمین ہیں۔ جن کے نام ے دنیا کا نیتی ہے اوروتیا کے سلاطین کا بہتے ہیں اور و مکر پر لا دکر غذیر حیاے کھر تھٹے رہے ہیں اور ماں جا کرخود عل چولها جمونكا خودين ؟ نام كوندها اور يكانا شروع كيا- يمونك مارت جات شهاور جولها ومونكات جائے تھاور کہتے جائے تھے کے تمرتو تیا ست کے دلنا خداتعاتی کے سامنے کیا جواب دے گا کہ تیری رعایا بھوکی مرر ہی تھی اور تھے خبر بھی نہتی ۔حضرت عمر کے غلام اسلم سماتھ بھے وہ کہتے ہیں کہ

حضرت مخرجس وقت چولیے میں پھونک مارتے تھے میں دیکے دیا تھا کہ دھواں حضرت محرکی تخبیلی واڑی میں سے چمن کر جاریا تھا اور و وہز میں کہدری تھی کے مرکولوگوں نے خواو تخو او خلیفہ بنادیا وہ اس قامل میں کہ مرکولوگوں نے بڑی خلطی کی کے محرف خلیفہ بنادیا تعلق میں کہ محرف میں تعلق کی کے محرف خلیفہ بنادیا جے یہ بھی فیرٹیس کہ اس کی دعلیا میں کتنے لوگ بھو کے مرح جی بیں بہر حال حضرت محرف کا کرائن کو کھا کہ جب یہ بھی فیرٹیس کہ اس کی دعلیا میں کتنے لوگ بھو کے مرح جی بیں بہر حال حضرت مرکز دیا تو افادہ خلق اللہ پاکر جب کھر والجس آئے ہوئے دو تھے ہوں کہ بیت المال سے ان کا دخیفہ مقرد کر دیا تو افادہ خلق اللہ میں چھوٹے بوں کہ دیوں آ ب کی برائی کی بات ہوگی اور بیای آ ب کواو نچا کرے گی۔ آب سب سے چھوٹے ہوں کہ بیری آ ب کی برائی کی بات ہوگی اور بیای آ ب کواو نچا کرے گی۔ وعورت الی اللہ کے ووور دیے۔

ببرحال دیلی وجوت جرمسلمان کے ذرے ہے اور اس وجوت کے وو ورجے ہیں ایک تو تذکیرے کہ باور ہانی کراؤ اور عمل سکھلا ؤ وعظ سے تقریر سے وہ تو اپنوں کے لئے ہے جیسے کر تبلیغی جماعت ہے کرمحمروں سے نکال نکال کرمساجد میں لے جاتے ہیں اور دوسرے مکوں میں لے عات بی تا کدان سے عل کرائیں اور کمریلو آرام وراحت کی زعر کی چھوڑ کر جنائش کی زعر کی سكعلائين وومراورجه بيهب كهآب عمل ايهامنائين كمغيرجمي آب كي طرف جنكيس اورخود طالب بيس كه جميل بهي مديخ سكمهلا كيل تو بحرفيرول كوبهي وقوت دين كاموقعه في اي ليح الله تعالى سَقَقَ اللهُ عَنِوالسَدَى ارسسل رسنولمه مانهدى يعنى الله ووَالت سِيجَسُ نَے اَسِينَا رسولُ كُو بدایت دے کر پیجااور بدایت بینیس کیحض مقلوں کوسونپ دیا ہواور بد کھددیا ہو کرتم عظمت مواس اليحقم خود بخو وتيحويز كرلوشل أو مرف عقل وبنمائي كرالية آيادول ابياتيس بلك بالهدى كرماته ودين المحق بمي قربايا بركه كاوين بحى في كرز يابول يعن طريقة بحى بتلايا اوررونها ألى محى فرالى اورت كاراستدد كهلايا وجداس كى بيان فرمائى - لسطهر واعلى الدين كله تاكريد ين تمام اديان م عالب آجائے اور چھا جائے اس لئے كديدوين فطرت كے مطابق ہے اس كے اصول معتوى تبین میں ونیا مجبور ہو کرا سکے اصول کھائے گی کیونکہ جو چیز فطریت کے مطابق ہوتی ہے اس کو ہر شخص اشنع يمجود وواسي مبيرا كدمد بغيب شريف بيراقر الماكياب الايسقى علي اظهو الوحمان بديت مدوو لاومو الا الغله الله بعز عزيز و فل ذليل ليني زشن كي يشت بركوني كيايا است بقركا كمرانه إنّ نبيس، يه كاحس من اسلام كانتم داخل نه وجائه كا - فيه يكون السديس كذه لله راوي كبت بي كدي والي المام على الك على وين بن جائ كاليعديث شرح كرد ال بها يت ليعظهره

,wordpress,com ۲۰۹ علی اللین کلہ کرتمام اویان پریانال آجائے گااوراس نے عائب آ ڈیٹروٹ بھی کردیا ہے۔ بعثی الاسلامی اللہ اللہ اللہ کا کارور کار کر اسلامی کارور لوگ خواہ زبان سے قر ارند کریں محر ممالا سلام کواد راسلامی جزئیات کو آبول کرتے جارہے ہیں۔

## دین کوعملاً قبول کرنے کی صورتیں (۱)وراثت غيروں کي نظر ميں

مثلاً بہت ی اقوام کے بہاں مورتوں کی میراث نہیں۔ فقالز کوں کومیراث ملتی ہان حورتوں نے بارلیمنٹ کے اروگر دا بیجی لیشن اور مطاہرے کئے کرجس باپ کی اولا دلا کے ہیں ای باب كن اولاد الم يحمل جيل تو بحركيا وجدب كهميل ورافت هي حصد ند من لايحاله كورخمنث كوجعكة ميز ا اور ماننا برا اور ورا شت من الركون كوهمدوار بنايا كميا من كبنا مول كراز كيون كي ورا ث كالمول يه لوگ کہاں سے لائے بیتو صرف اسلام شروہی تھا اور دوسرے مذہب شرو بالکل شدتھا یا تو اس کاسطلب سے ہے کہ یہ جزواسلامی انہوں نے قبول کرلیا ایسے عی اب تک عموماً حکومتوں کے ائدر کدی نشینی چلی آ رہی تھی تحراسلام نے رکھا کہ اصلح قوم کا حاکم ہے بینی جوشش زیادہ صالح ہو اور قوم اے زیادہ مانتی ہواس کوامیر اور حاکم بناؤ اس اصول پرآج ہرجکہ بادشا ہے جتم ہور بی ہے اور کری نشینی ہاتی نیس رس الکشن کے ذریعہ سے امیر اور صدر کا انتخاب موج بے بقول منصے کہ اب ونيايين صرف دويا تمن بادشاه رو مح بين أيك شطرنج كابادشاه كدوواس مين سوجود باورايك انگلتان كالورايك ايران كابادشاه ورندست فتم بوسك ين موروسرول في اسلاى اصول اين ملكوں ميں رائج كرليا جواسلام كاتفاليتن استخاب كداس كے ذريعيد جوتم ميں زيادہ قابل جواس كونتنب كرو فرق مرف اثناب كماسلام من قالجيت كالمعيار ديانت ودين وتقوى بصاور علم اور مقبوليت عندانقه بباورآخ كاعواى معياره وسراب محرامتناب كياجا تابيخوا ومعيار غلامويميل بيدستورتها کرعام ذہنوں میں متعین رہنا تھا کرفلاں آ وی قوم میں برامتی ہے ادر دونک کے ذریع معلوم کیا جاتا ہے جدھرووٹ زیادہ آ کے ای سے جان لیا جاتا ہے کہ لوگوں کار جحان ای طرف زیادہ ہے یہ لمریقتہ ہے انتخاب کا خواہ و علط ہوخواہ سیح اس سے بحث نہیں تھراسلام نے جواصول رائج کیا تھا کہ موکیت اور گدی نیٹنی فتم کر کے ملافت رائج کی تھی و واسول رائج ہو کیا اور آج اس اسول کورتیا ک قریس قبول کرتی ہے رہی ہیں ہور تیول کرنے پر مجبور ہیں اس کے علاد ، کوئی راستہ عی تیس نیز ميراث كامتله قبول كمايه

#### (۲)اسلام میں تعدا داز دواج اورغیرمسلموں کاسلوک

Jesturdilooks.wordpress.cor تعداداز دوائ كوفيرول فيجى قبول كيا اور كمال تجب يدب كرطهن بحى كرت جارب ہیں اسلامی سنلے پر کہ تعدد از دواج نہ وہ اور ہس پڑھل مجمی کرتے جارہے ہیں۔ آج بھی اس ملک میں بعض خیرمسلم خاندان ایسے ہیں کرایک ایک وی کے پاس سورو یاں ہیں مو یاس کوفہرست ركمنى ريقى بالى دويول كى بساوقات الكانام ياوتى ديتا ككونى دوى كاكيانام باوريك مجی یادفیس رہتا کہ بیمیری بوی ہے یا دوسرے کی کیونک جب تک موجد ہوں کا انتگر سامنے سے گزرے گاتو کیا پید چلے کا کرکٹی اٹی ہے کوئی دوسرے کی ہے ملائلی بھی ہو یکتی ہے تو آج بھی بعض خائدانوں شن ایک ایک کے ماس سوریو ال سوجود بین اورطعنداسا م کاسام ش تعدد ازودوان ب جنگ عظیم على جب متوليان كى تندادى جب غوركيالو تقريباً سات كروژ كريب دونوں طرف سے آ دی کم کی ہوئے ان کی مورشی بیکا رر م کئیں بلامردوں کے و مبد کا دی کرتی چرنے کیس کمک والوں نے مضافین شائع کے اس بدکاری سے بہتر بیری ہے کہ تعدواز دواج اختیار کیا جائے اور کی کی بویاں رکھے قوطعت بھی کر رہے ہیں اور موافقت میں مضامین بھی شائع کر رہے میں اور عمل درآ میمی ہوتا جار ہا ہے۔ اور برایملا بھی کہتے جارہے ہیں اور تبول بھی کرتے جارہے ہیں کو یا آج اعدد نی طور پر اسلام واقل ہوتا جار ہاہے آج عملی مثل ہوری ہے اور کل کوول عل احتاد عربهی پیدا بوجائے کا بھر ہورے سلمان بن کردین عن داخل بوجا تیں شھراور بسنکسون الغين كله لله يوجائككار

## غلبهٔ اسلام کے متعلق حضرت شاہو لی اللہ کی پیشگو کی

حضرت شاہ ولی اللہ نے پیشینکلوئی کی ہے و تھویہا ہے البیریش ان الغاظ سے فریاتے ہیں كه والساى اعتقد ينى جس جيزكاش يقين دكمتابول وهيب كدا كركس مرحط يربندوستان آ زاد جوالادر بهال حكوست آلى تو بهال كى اكثريت كے ليذروائر واسلام عي دوش بوجائي مح اوردوسر سے سیاس طور پر پیشین کوئی فر مائی ہے مثلا جارج برناؤشاہ نے پیشین کوئی کی ہے۔

## اسلام كے متعلق جارج برنا ڈشاہ پیٹین گوئی

یہ جارج برنا فی شاہ بورپ کا بہت برد افلسفی اور فلاسفر ہے۔ اور بہت برد ااویب بھی ہے قوم نے اس کے اوب کی اس در بے قدروانی کی ہے کہ اس کا ایک تعماموا جلد ما زار حمی افراے کی طرح press.com

ے چلنا تھا بینی اگر ان کا ایک ادبی جمد لکھ دیں ترجس دکان پر لے کر جاؤ رو پیرل سکتا تھا اتنی زبر دست قدر دانی کی ہے توم نے تو جارتی برناؤشاہ نے خود ریپیشینگوئی کی ہے کے میر ایقین ہے کہ سوسال کے اعدا ندر پوری دنیا کا خیب اسلام بن جائے گا۔

#### مذكوره پيشين گوئيول كى تائيد ميں حديث رسول

اور مدین علی بی پیشین کوئی خود موجود به لایسقسی عسلی ظهر الاد ص بست مدود لاویو الا اد عله الله کلعه الاسلام بعز عزیز و خل خلیل روئ جین پرکوئی کیا گراز باتی شد ہے گاجی شما ملام کا گرفیل باتی جائے گار فیت ہے باتو یا مجوراً اور مجوراً کا بیم طلب ہر گرفیل بوگا کرملمان کی کے گئے پر کوار کیس مجاور کیس سے کہ اسلام تبول کرواییا تیں ہوگا کیونکہ اسلام عن اس کی ممانعت ہے صاف قربایا لاا کو او فی الله بن کردین ش جر نیس ہوگا کیونکہ اسلام عن اس کی ممانعت ہے صاف قربایا لااکو او فی الله بن کردین ش جر نیس ہوتا ہے۔ افسانت تسکو و المناس حتیٰ یہ کو نو امو منین لین استی ترفیل ہے گوریہ جور کریں سے اسلام قبول کرنے پر اس سے معلوم ہوا کردین موانے علی جرفیل ہے گوریہ جو کو کئیل پناہ فربایک کر فیرت ہے باتو یا مجور ہو کر بہ جرفیل میں ملے گی جبکہ اس کو جب کری شنی علی میں باری کی جرب کری شنی علی بناؤیس کی جب کری شنی علی بناؤیس کی قوان کر اس کے جب کری شنی علی کی جبرائی کی تول کر لیس سے جب کری شنی علی کی جبرائی کی تول کر لیس سے جب کری شنی علی کی جبرائی کرتے کو کہوں کی جبرائی کی تول کر لیس کے جب کری شنی علی کی جبرائی کی تول کر لیس کے جب کری شنی علی کی جبرائی کی تول کر لیس کے جب کری شنی علی کی جبرائی کی تول کر لیس کے جب کری شنی جب کری شنی علی کی جبرائی کرتے کی تول کر لیس کے جب کری شنی علی کی جبرائی کی تول کر لیس کے جب کری شنی جبرائی کی تول کر لیس کے جب کری شنی جبرائی کی تول کر لیس کے در چیل کی کی تول کی تول کر لیس کی جبرائی کی تول کر کر تا ہی ہے۔ کا مسلمان کی کی کور ہو کو ایک کور ہو کے ای کا مسلمان کی کی کور ہو کو ایک کر تر تا تی ہے۔

### مسلمانو!انگلی کٹا کرشہیدوں میں شامل ہوجاؤ

ایے عی جکو طبیعتیں اسلام کی طرف اگل ہورتی ہوں انگی کٹا کر شہیدوں میں وافل ہونا آسان بات ہے۔ آب دعومت کے لئے کھڑ ہے ہوجادی زیانے کا لغہ نے سازگار بنا ویا ہے آپ تھوڑی می دعوت ویں محقو بہت ہے آ دمی دائرہ اسلام میں داخل ہوجادیں محماس زیانے میں پر طوائے بہور ہے چھلے زیانے میں آو ہوا مشکل تھا۔ تفضیات خالب تھ لوگ آجو ل بین کرنے تھے آئے تھوب کی سلیٹ سے وہ تعقیبات کی کلیری مٹنی چلی جادی جیں اور دینے عامکیر ہورہی ہے کویا ایک خامون کی طرح میں گئی ہے سواریاں ایس کی بورپ ایٹیا اس کی سب جگہ وسائل نقل وحرکت میں دنیو اتی besturdulooks.wordpress.com اوروسائل ملم وخرا من ميل من بين كدماري ونياست كرايك محراند بي ترن اورمعاشرت مي اشتراک بیدا ہوگیا ہے لہذا قد رتی طور پر دلوں عمل سوال پیدا ہوگا کہ جب سب کا تدن ایک ہوتا چا جارہا ہے اور پلیٹ فارم ایک ہوتا جرما ہے قد بہ بھی ایک بی بوتا جا ہے اور دین مرب بھی و قن بوگاجس میں حامعیت بواور جس شراقطرت نه بوجس میں حدیثدیاں نه بول وی و س میکیل يحكا اسلام كايبذا اصول بدكراس ففرت كوشم كيااورفرف بندى كىج كالى محرنوك بحريثلا بو مے بیں ان افعال میں بیان کافعل ہے اسلام فے اصواقان بیزوں کونکال دیا ہے لہذا اس وین على مسلنے اور عام ہونے كى تمام شرائلاموجود بين اى بناء پر برقتم كى پيشين كوئى اى دين كے بارے تک ہے شرکی پیشینگوئیاں بھی ہیں اور ساسی لوگوں کی پیشین کوئیاں بھی ہیں کہ بیدی دین عالب موكرد ب كاتو يجروين والف أكراس وين كو يميلان كي كوشش ندكري محيزة بدستي كي بات موگی اس لئے کہا گیا ہے کہ دیاتو حلوائے بہبود ہے افکی کٹا کرشہیدوں میں داخل ہوجاؤ تو اب بر مخض ہیں بات کے بیچیے لگ جائے کہ وہ ہر خص کو دعوت الی اللہ کی طرف لائے گا اینوں کی بھی اغمارکی بھی جیساموقعہ وای کےمناسبانو گوں کودموں پیش کر دے۔

## غلبداسلام كے متعلق خدادند عالم كى شہادت

حضرت شاه ولی الله محدث والوی کی بیشینگولی اور جارخ برنا زشاه کی صریح بیشینگولی اور دوسر بياوكون كي خيالاستداور پر معرب دسول مقبول سلى الشاعليدوسلم كاارشادكرا في الايلقي على ظهو الاوض المخ اورغلبدين كيار عثى الله رسالعزت كى شماوت الناسب عظاهر ہے کہ خداد تدعا کم کا نتشاء دسول کو وین حق وے کرتیجے سے رہی ہے کہ کیسنٹھے وہ عسلسی المدین محسلم تو گاریددین کیوں ندعالب آئے گا جبر لوگوں کاعملا تبول کرتے بطے جاناو فیروا یستمام نشانات بي جو بخلار ب بي كربيدين أيك ندايك روز ضرور عالمكير بوجائ كا . كرتمام دنيااي رين كوتبول كركي الحي الحفر الماكه ارسل رسوله بالهدئ و دين الحق ليظهره على المدين كله ادراس كي بعدفر ماياكم وكفي بالله شهيداً لين اس براشدا في كواى ثبت فرما رب بي كريدى وين ب جويميلي كاورة معفر مايا مسحمد وصول الله يعنى الله كي كواي اورجد کی رسالت مطلب بیہوا کہ آپ آپی رسالت کے ذراجہ لے کر آئے ہیں اور اللہ نے اپنی کواہی ے اس کا حق ہونا واضح اور ٹابت قرمایا ہے جب اللہ کوائل دیں تج ہونے کی اور نی آئے

besturdulooks.inordpress.com پھیلانے تو مجراس کے ہانے میں کیااشکال ہے سنداس کی مضبوط روایت ورایت اس کی مضبوط اور کیا چیز مافع اور د کاوٹ ہے اس وین کے قبول کرنے عمد اور پھر اللہ کے رسول کو جوانعت دی گئی بان شراكي يوي المت يتحي به والمدين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم تسواهم وكعا مسجدا يبتغون فضلا من الله و وضوانا كرا بكراتي كفرير ثديداور آپس میں رحیم وکریم ہیں اور حال ہدہے کدان کا کہ بھی رکوع کردہے ہیں اور بھی بجد و کردہے ہیں الشيقمالي كافعنل اورخوشنووي كي جنتو ان كالهم مشغله برائت دن اي ثوه ش ريح بي كهم وه كام كرت ريس بن سالتدتما في بم ي فوش بوجائ اى نتيج شرال وحسى المله عنهم و وصواعسه كاخلاب لمايعى الشقبالي محابركام سيخوش موسكة دنياش اورآ فرت عربمي تو بہت بڑی نعت سے جومنور کےصدتے اور طفیل می محابد کولی اورسلسلہ بسلسلہ ہم تک بڑی رہی ب مر الم كى ان كوجوالله كافتل تلاش كري ايسه كام كري مي جن سد الله خوش بوجا كير.

## التدني حضور عليق كواورصحابه كومنتخب فرمايااور ہرایک صحافی کسی نہ کسی نبی کی نسبت پر ہے

الن مذكور وادماف على كے نتيج عمل آپ نے فر مايا كدمارے انبيا مسك صحابيض ميرے محابه نتخف جي اور سادے زبانوں على ميراز ماند فتخب ہے اور تمام خاعدانوں على ميرا خاعدان منتخب تمام ذوات من ميرى ذات منتخب توصحابيعي تتخب كركي محت جوني كرماته كمال مناسبت ر کھتے تصاورو بن چونکہ جامع ہے اور تمام اویان کا خلاصداور نچوڑ ہے اس لیے سحاب میں ہرنومیت اور ہرنبت کے افر ادموجود ہیں اور برجیب بات ہے کہ جس روایات میں انبیاء کی تعداوا یک لا کھ جويس بزارا تى ب ادرمحابى قىدادىمى الغال سدايك لاكد جويس بزارب تو كويا ايك ايك سحانی ایک ایک ہی کی نبست ر بے حصرت موی علیدالسلام کی نبست جلائی ب حضرت عرکود یکھا جائے تو ان میں جلال موسوی نظر آئے گا اور حضرت میٹی علید السلام کی شان جمالی ہے۔ حضرت ابوذر تفاری کودیکھا جائے تو وہ سیائی است ہیں اوران کے بارے میں قربایا بھی گیا ہے کہ ابوذر غفاری عیسائے امت میں مدیق اکبرے بادے میں فرمایا گیا ہے کدوونست ارا میگی بریں لینی و وا عداز ہےان کے قلب کا جو حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے قلب کا تھا بعنی سلامتی کا تو ہر ہر محانی ایک نبست ملے ہوئے معلوم ہوتا ہے اور تی کریم جامع المنسوم ہیں کرساری وانسیس جو

besturdubooks. Nordpress.com : زنبیا م**کوری نی تعی**ن و دانیک ذات بایر کات می*ن جع کر دی تعین پینیتین اویر کیاطر ف منعکس ب*و می*ن* توانبها عليهم الصلوة والسلام مين پنجيل اور ينجي آپ كے محابہ مي تعليم وتربيت سند و ساري نميتيں مچیلیس اور پھر بعد میں ورحدا بنی نسبتوں کو لئے ہوئے بزرگ ومقدس ہمتیاں پیدا ہوتی رہی اور امت بيس و مسلسله برابر بدلتار بأربعض اوليا والندجذال شان ريجته بين اوربعض جمالي شان ريجيته ہیں اور بعض احتدالی شان رکھتے ہیں غرض اولیاء انٹد کی نسبتوں کے رنگ مختلف میں تکرسب کی شبتيل جاكرتم بوتى بين ذات بابركات براورو بين من سيسلسله جلايمي بينو حضور جامع كمالات اورجائع نسبت میں اور آپ بل کی تعلیم و تربیت سے ال نسیتوں کے رنگ اور کمالات پیرا ہوئے حضرات صحابہ میں تو زات بھی اللہ نے بیکا پیدا کی اور زات کے جومعہ حبین اورامحاب ہیں و وہمی کیکا پیدا کئے اور وین بھی آ پ کو جا مع و یا۔ میدین لا دارٹ اور بے ججت نیس ہے بلکہ سکہ ہے جو منظور شده بي حكومت خداد تدى بين برملك بين جينے والا بيد بشرطيكه جاد فروا في موجود بيول \_

# طلباءدین صورة مسائین ہیں مگر قلو باسلاطین ہیں

بہر حال میں نے رپیرض کیا کہ دیریا بھی جامع تیفیر بھی جامع محاب بھی جامع اور جہاں یہ جامعیت و بن حاصل موتی ہے وہ جی حارے مدارس اسلامیہ کیونکدان میں ای وین کی تعلیم وتربیت ہوتی ہےاورقوانین دامول شریعت تکھائے جاتے ہیں اور نائیان رسول پیدا کئے جاتے ہیں جن میں نمی کریم کی وراثت آئے اور ادب دالے ثابت ہوں ں نمی کریم اور در حقیقت یہ مدارس اسلامید کیمنے میں تو بہت ہی حقیر سے نظر آئے ہیں یو نیورسٹیوں کودیکھوالا کھوں کے سامان لا کھول کی تمارتی موجود بیں اور بیداری بہت معمولی حرحقیقت عی معتویت ان بی کے اندر ہے ان عارس شرن پیدا ہونے والے فاہر ہیں ساکین محرفلوب کے اعتبار ہے دیکھا جائے تو وہ سلاطین ویں مصورت طالب علموں کی سندن کی ہی ہوتی ہے لیکن آمر سمجے معتوں میں طالب علم ہے تو و وسلطین کاعلم رکھتا ہے اس کے ایمار غتاا دراستغنا ،علومر تبت اور غنائنس بیسب چیزیں ہوتی ہیں بشرطيكية وطالب علم جواورزي استعداد ادوو وكسي كيس كانبيس بير

## حضرت عانمگيراورايك طالب علم كادلچيب واقعه

ا یک مرتبه حعزت اورنگ زیب عالکیر ولی عن اسنے مثمن برج میں بیٹھے ہوئے ستے کہ ایک طالب علم کز را' طالب علم ہوتے ہی ہیں ایسے الول جعلول کر جوتیاں چھکھا نے جار ہیے ہیں besturdulooks.wordpress.com كآب بغل يس ألباس بعنا موااورتك زيب نے وزير ہے كہا بيكون ہے جوجار باوز برنے تحقير ميز لیج میں تعارف کرایا کہ بیالی قوم کافروے کہ جوشی ہے اور بیکارقوم ہے چنی مولوی کی قوم تو عالمكير چونك نود عالم تحراس لئے وہ جانتے تھا الل علم كى قدرومنزلت انبوں نے كہا كه اگريہ جا طالب علم ہےادر داقع میں طالب علم ہے تو تم جیسول کو ہا زار میں ﷺ آئے گا اورتم کو خربھی نہ ہوگی بیتمبارے بس کانبیں ہے وزیرنے کہا کہ حضور بیخوش اعتقادی ہے بادشاد نے کہا کہا جھاامتیان کر چوبدار کو بھیجا کداس طالب علم کو بالاؤ۔ و وچوب داراس طالب علم سے باس پیچا اور کہا کہم کو جبال پناہ باد کرتے ہیں طالب علم اس کے ساتھ ہو لئے۔ صلیہ یہ کہ پیٹی ہو گی اور کیڑے می ايسے ہی اور تمام لباس گروآ لوداور کماب بغل ہیں اورا بیسے الول جمول مگروہ طالب علم ذی استعداد تھا ہیر حال وہ فیش کے گئے بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا امتحال کروتا کے میری بات کی صعداقت طاہر ہو۔ تو اب وزیراعظم نے پچے سوالات کرنے شروع سے مگر الجھے سوالات کہ جونہ كماب يتعلق ركعته بين اور زيكم يرووهر اوهر كيسوالات كئة جي انثرو يوكيت جي جس ب ة بمن كالنداز وكرنامغصود بورا ب اوروز براعظم في سوال به كيا كرميان صاحر ادب به بوحوض ب جہاں جہاں بناہ بیٹے ہوئے ہیں اس میں کتے گؤرے پانی ہوگا ب ظاہر بات ہے کہ بیکوئی علی سوال آو تعانبیں کہ جس کا جواب دیا جاتا صرف اتنا کہددینا کافی تھا کہ جھے کیا خیر ہے کہ اس میں کننے کورے بی ہوگا۔ چونکہ طالب علم ذہین تھااس لئے اس نے یہ کہا کہ حضور کورہ متعین کر د پیجئے اگر حوض کا آ دھا کٹورہ ہے تو اس میں دو کٹورے پانی ہے اگر تہائی ہے تو تین کٹورے پانی بادراگر چوتفال بوق جار كورى يانى بوقو كورى كى مقدارة بمعين كردين بحرين بتلادوں کابیجواب س کر بادشاہ ہم وہ ہیں اوروز برجب ہیں بس بول کہتے کہ سارے سوالوں کوائ پرلونا دیا ہے۔اس کے بعداس ہے وزیراعظم نے کہا کرمیاں صاحبز ادے بہتو بتاؤ اس

ز مین کانگورنچ کبال ہے کہ اگر جاروں خرف خط کھینچ جاوی تر تو د وخط برا ہر چلے جاویں و وطالب علم کوتسا ناہے گیا تھاڑ میں کو ملا آ ل باشر کہ جیب ندشود طالب علم ذہیں تھااس نے اپنی ذبات سے كام لياائي يكرى اتارى اورز عن كونا بناشروع كيار جاركز اوهرس جاركز اوهر الاراد وارومال كموى گاڑی اورو ہاں نشان لگایا اور چاروں طرف سے تعوزی تعوزی تاب کر چ میں ایک تحوثی گاڑ دی اور کیا کہ بیے زین کا بھ اگریقین ندآ سے تو زمین کواس کے جاروں طرف سے تاب اور اگریکھ کی بیشی موتو پھر جھے ہے ذکر کیجے گاہ زیراعظم یہ بات من کر حیرت اور نعجب کی وجہ ہے جپ ہیں

besturdulooks.inordpress.com اور جہاں بناہ سف مند بررد مال د كوكر بنسائشر دع كيا اوركبا احجا بجان ب وزير اعظم كود المجدر باتعا كرين اس جيت كراول كاحالا تكراس في است حيث كرايا تكراس فتم كالتحكودي طالب علم كرسكا ي بوذين ونظين محى بواورمغت غماس بحى متصف بور

#### مدارس اسلاميه كالمقصد حقيقي وعوت إلى الله

تو ہارے مدمارس و کیجنے میں تو بہت چھوڑے معلوم ہوتے ہیں محرموتی اور ہیرے ان بی سے پیداہوکر نکلتے ہیں جودائ بن کرونیا کے سامنے جاتے ہیں جوامل فرض و غایت ہے ان کے قيام كى اورخبر جاراب عدمه باقيات الصالحات تو باشاء الله ظاهر عن بهي جهت اونيا يجاس كى عمارتنس دیکھوتو معلوم ہوگا۔ جیسے وائسرائے کی کوشی ہو بیشارت کے لحاظ سے بھی بہت او نیجا ہے محر علمة عدارس بين معمو كي عمارتين ثوثي چنائيان موتى بين مكر جواس يرهيج طور پر بيند كريز ه كر قارغ مول وماغ ان کاباوشاہوں جیہا ہوتا ہے قلب ان کا او نیا ہوتا ہے اب یہ کہ طالب علم بی محنت کر کے نہ پڑھیے یا استاد ہی محت کر کے نہ پڑھائے تو وہ قصور طالب علم کا یا استاد کا ہے اگر طالب علم نے بھی محنت سے بڑھا ہے اور استاد نے بھی محنت کر کے بڑھایا ہے اور تعلیم وٹربیت کی ہے۔ توان بى يميت يران كرون مركال ليكلة بن اوران كدر بول عن على بير اورات بيدا بوت میں تو بہرحال اصول اسلام اوروین کے ایسے ہیں۔نسطھو ، علی الدین کله ضرورمرتب ہوکر رب كا-اوردين ضرورة اب بوكررب كالبيجاني المحيح بوق عائي ادرول من جذبهوا ادراب اپ درے اورائی اپی استعداد کے مطابق ہرایک کوشش کرے تعلیم اپی جگہ ہےوہ لدارس من بوني جا ہے اور تربیت اپنی جکہ ہے وہ خانتاہ میں بونی جا ہے اور دموت اپنی جکہ ہے اس میں خافقا داور مدارس سب برابر ہونے جاہئیں مشامخ معی دعوت الی اللہ کے لئے ہی در ہے آ مے برحیں اور علام یمی ای درے آ مے قدم برحائیں اور تحض علاما ورسٹائ کا تل و مرتبل ہے بلكة وام كاليحى بيذمه بيركم كنته حيو احدين مشائخ كالخصيص بيرة علاوكي بلكه بوري امت كو كبائميا ہےكروہ فيرامت ہے تسامسوون بالععووف و تنهون عن العنكو كيتمباراكام ہے امر بالمعردف اورنمي كن أمنكر توان مدارس محقيق غرض دعوت الى الله بي ميس تعليم ي كبيس تبلغ کے ذریعے کیل وعظ کے ذریعے کیل تصنیف کے ذریعے محربونی جا ہے دعمت اور بدوعوت اپنول میں اور غيرون من سب من عام مونى جا بين كى خاص طبق تك محدود ندر بـ besturdulooks.nordpress.com جشن صدساله برحصرت حكيم الاسلام كي طرف س ائل مدرسہ کومبارک ما داور ایک صدی گزرنے يرانقلاب حالات يرمخضركلام

ببرحال مين افل مدرساه دافل جلسكوميا ركباود يتابول اس سوسال جو في يرج وشبول ف مناكى منها ورصد ساله جشن كينا لمحدوث كراه فندت اس جشن كوكام ياب بنايا وراس سعدين كي تجديد مول اوربيابيا الكابوكميا مبيها كرحديث تشرغر ملياكمياسيه ان السله يبعث لهذاه الامة على رامس من كل حالة من يسجدد لهادمنها كالشرقالي برقرن عرادر برمدى شراكيدنا يك بدوخر وربعيجا بجودين ش تکھار پیدا کرتا ہےاور دین کوتاز و بناد و کر دیتا ہے لوگوں میں جہالت کی دیدے جو بدعات مخرافات متحرات پیداموجاتے ہیں مجدوز کران کو کھارتا ہے اورود و حکادودھ بانی کا یانی الگ کردیتا ہے۔ سنت کو بدعت سے ممتاذ کر ویتا ہے جن کو باطل سے الگ کرویتا ہے عمقا کر حقہ کوعقا کہ باطلہ سے الگ کرویتا ہے اللد في برصدى من الكي تخصيت كيميع كاوعد وفر مايا بادراس كى وجديب كرايك مدى ورحقيقت مقدار بوتى ساك طبق كيلي يعن مويرس كاعراع رئى أدم كالك طبقة م وجاتا بعدور كامدى على دومراطبقة شردع بوجاتا بي تري ال است كي اوسطام النوستر ك لك بحك بوتي بي حديث يش قرمايا كما بهك اعساد امتى مابين المستين والسبعين يبرى امت كي عمري ما تحدمتر كدميان مول گائب کوئی آ وی سترے تجاوز کرجاتا ہے تا کوئی ساٹھ سے محری کم بی رہ جاتا ہے مگراد سلاآ کرامت کی حرول کابیتی کہتا ہے کہ است کی حمریں ساٹھ ستر کے درمیان ہیں ہبرحال سویری کے اعدا عدا کہ دایک نسل ختم ہوجاتی ہے اور دوسری نسل آ کے دنیا کوسنجالتی ہے اور ریا بکی طبعی بات ہے کہ ہرسو برس کے بعد جب ووسری نسل آتی ہے تو اکر بھی بدت ہے نظریات بھی بدلتے ہیں۔ اس میں اندیشہ تعا کہ کئیں نے نظریاے میں دین مشائع نساوجائے لنظریا سٹل ملاکروین وغیروین محلوط ندہوجائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر صدى اورقران كي نثروع من مجدوة عناك يف تظرياتي قائم دوف كودت وين كوسنجا الماوردين كونكها ركر فیش كر ساوران من شف منط تفكر يات كااثر و بين بر ندا في و ساور و بين كو يعرونها كيها منه فيش كرے اس لئے برصدى پراللہ نے مجدوين كو بھيخ كا دعد وفر مليا ہے تو آپ كے مدرے پر ايك صدى م تر رکنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علی نسل بوری ہو کر دوسری نسل کا اس میں آ عاز ہوا۔ لبذا جشن منانے کا مطلب ہے تجہ پیملم کی اور تجہ یہ مدرے کے الکار کی تجدید مدرسہ کے منصوبوں کی تو تھویا سو Jesturdubooks.wordpress.com برس کے اعمداعد آسینتجدید کررہے میں ان استعوبوں کی جویانیوں نے سامنے رکھے تھے۔ وہ حفرات <sup>ک</sup> جن معودوں يراس درسكا وكوقائم كر كے ملتے بين مكن ہے جارى طرف سے ان ميں كركستى بول بو کچھ خلط ملط ہوا ہو۔اس جشن کے بعد پھرتجدید ہوجائے گی اورو ہی مقامید پھرسائے آ جا کیں مے جو باندل کے تھے۔ تو مگربیدرسہ وبشکل دارالعلوم ہے تو باو ہوجائے گا۔ تو آپ کے اس جشن کو ایک گونہ تشبيدها مل بو كئ تجديدوين سے كمدول محي مويرس كى قيد باورة ب بحى در سركاجشن مبارك مويرس عس منارے میں جس کے در بع بجدد بدموری ہادرایک تی استک بدا موری ہے ملم کوتاز و کرنے کی اورا کرایسے مشن منے جاتے رہی تو ایسے لوگوں کے دلول عمر بھی امنک پیدا ہوتی رہے کی جوالم سے بيكانے بيں اوراس كے باس تك شائے بيں اور شائے دينے بيں بكساس علم دين كوفعول جائے میں اس طرح سے بیرچلے جنوال و رابعہ من میں سے علم سے مسیلنے کااور تو کول اتک بات پہنچانے کا اور وعوت الى الله وسية كاراستكمل جلسة كاراس لئة بية بيت من في تناوست كي تعي اورطالب علانه اعراز میں جوہا تیں میر ہے ذہن میں آئیں وہ میں نے *عرض کر دی*ں۔

وعاء

حن تعالی شانداس مدرسهبیدا کدریمرکزی مدرسهاس مرکزی شان کےمطابق تعده اس ے کام نے لیاد مرکزی طور پر ہی اس کے علوم و کمالات پھیلیں اور اس کے اس اتذہ کے ذریعہ سے علم وراخلاق كى مندمت بواورقوم بلند بواورهم نبوت ونيا كاعد بيليا ورخق تعالى شانداس بيش كواسلام كى طرف اکل ہونے کا در بعیر بنادیان طبقات کے لئے بھی جوالم سے نا آ سنامیں اور انڈر رب انعز سے بمیں لورآ ب كواورا بل مدرسراور بم سب كوظم وعمل كي توقيق عطافر مائع اور بهار النجام بخيرفر مائ \_

> وبنا تقبل منا انك انت السميح العليم اللهم اغفر لناؤ بوبنا و امسوالنا في امرنا و ثبت اقدامنا والنصونا على القوم الكفرين . اللهم انانستلك عملاً نافعاً و عملاً صالحاً و رزقأ واسعأ وشفاء من كل داء وحسن الخاتمة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غبرهزايا ولاعفتوتين وصلى الله تعلى على خيرخلقه سيدنا و مولاتا محمد وعلئ اله و صحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.

besturdulooks.wordpress.com

شحفهمومن

حعزت مولا نااحرعلی لا ہور گ حعزت مفتی محرحسن صاحب ٔ سیدعطاءاللہ شاہ بخار گ کی وفات رِتعز بی تقریر

#### إست الله الذي الرفيل الرجيع

يزركان محزم ااس وتت جحيه كوئى تقرير كرنايا وعظ كهنامقعودنيس ندى بيجلسداس غرض كيلية منعقد کیا گیا ہے فی الحقیقت ریاسہ می نیس جد بڑھنے کے لئے لوگ جمع ہو محے جی علی میں ہی ہی سلسلہ میں حاضر ہوالیکن چؤنکہ لا ہورش اس سال قریبی عرت میں ووعظیم حادثے پیش آئے اور دو ربانی عالم اس و تیاست اٹھ محے جوہم سب کے لئے بے مدمدے انتہائی تلق اورد کھی بات ہاس والت ميرى فرض مرف اى سليل عى اسين د كادر دكا المهاركرنا بهاد وكلمات تعزيت فيش كرن بير. اكركى كحراف يم سع كونى بواائه جاتا ہے توعرصد داذتك كحر كافقام تعيك فيس بيشت ابى طرح کسی جماعت یا کسی اجماع کا کوئی ذهدداد انحد جائے تو عرصد دراز تک لوگ اس کی جدائی کومسوں كرت بين ما كالمرمة أيك عالم دباني في الحقيقت الينة حلقة عن بمنز لدود حافي باب كي موتا بهاو مبتنة لوك الرك وريت بازرتيليم وترق بين ومعزل وحافي اولاو كرموت بين روحاني سلسله يمركس عالم كاكزرج فاليهاي بيجيب ادى سلسلول على كحرائة كاباب كزرجائ اوراولا بتتم روجائ حعرت مولانا احمطى صاحب دحمة الله عليه اورحعرت مفتى محرصن صاحب وحمة الشعليدني التقيقت وين كردوز بردست ستوان اورركن تقدان كالثهر جانا كوئي معمولي حادث نيس جاريدل ب بین بیرار دراغ معظرب بیر اورقدم فقرم بدان کی کی صاف محسوس موری ہے۔ بر کلمات تحزيت جويس عرض كرر باجول ورحقيقت بيان كى وفات برتحويت نيس كونك وفات ياموت فيم كرنے کی چیز تیل ۔ دنیا میں دد چیزیں الی ہیں جن برخوثی کا ظہار کیا جاتا ہے ایک کس شینے کی ابتدا واور دومرى انتباب دونول عل جيزي كمي كاباعث تبيس موتمي بلكه خوشي كاموجب موتي بين رفرق مرف اتتا آب ایک باغ لگاتے ہیں عادت برے کہ پہلے بودالگا کیس تو جماعت بھے کرتے ہیں۔ اعراءوا قارب کودمونت دیے ہیں مٹھائی تقتیم کرتے ہیں خوٹی کا ظب کرتے ہیں حالا تک جے ذالا جا ر با ہے ایمی کی چیز کا دجود نیس مجر خوشی کس بات کی خوشی محض اس قو تع بر ہوتی ہے کہ ہم در دنت لگا رے جیں چھرمال کے بعداس سے محل آئے گااور ہم اس سے متفع مول کے۔

دوجاريايا في سال كے بعد جب باغ كيل لاتا سية كرخوشي اس بات كى موتى ب كـ اماراوه مقصد بوراہو تمیاجس کی ہم نے ابتداء کی تعی-ای طرح جسب ایک بچے پیدا ہوتا بیاتو دستوریے ہے کہ نوگ خوشی کرتے میں نوکوں کوجمع کرتے ہیں مشائی تقتیم کرتے میں نوکوں پر سرتوں کا ظہار کرتے میں اور و تعامت با تدھتے میں کاڑ کا ہزاہوگائی سے امارے مقاصد پورے مول کے بے اماری شاد مانی · كاموجب بن كادواى طرح كى اميدين ال كرماته وابسة كر لينة بي بيسب إلى خوشى كى جیں۔ ای طرح جب کوئی گزر جائے تو موٹ ٹم کی چیز تیس موت کے منی بیں ایمل اور بھیل سے ابتداء على جوجز يجد يحد السية في ووموت كيسا تحكمل موكى مواب موت قاطع ندمول كركى جز كافر زوب بالنطح كروب وكك جوحالات مرنے والے ہے متعلق تقے و فات ہے ان كى تحيل موكن \_

اگرایک فخص کاایمان پرخاتر ہوگیا تو خرشی اس لئے ہے کداب کوئی تغیر وتبدل کی مخبائش خبين جوہومنا تھاسو ہو گيا اس بنس كوئى تبديلى نبين ہوكى \_اورا گر كى فحنس كا كفرير خاتمہ ہوا ہواس ميں بھی تغیر وتبدل نہیں ہوگا۔ موت ہر حالت میں تمل ہے یا کفر کی تکیل کرے کی یا ایمان کی فیق و فجور کی پخیل مول یا تقوی وطهارت کی انفظ مخیل خوشی کا باعث ہے تی کا تبل ۔

چربھی اگر ہم مرنے والے برقم کرتے ہیں تو وہ اپنی جدائی کا صدمے موں کرتے ہیں اس کی موت كانيل والقديد بكرام فوائدو بركات يعروم بوكة - يغم مارى خور ومنى باتى بايم ايل محروى كارونارورب بين إسل من موت ك في كونى جيزيس بي كريم سلى الندعلية سلم فرمايا-

عن عبيداليليه بين عمر و قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة المعومن المعوت (مؤمن كاسب سے بڑاتخذموت ہے) (رواہ البہلی کی شعب الایمان) موت ایک بل ہے کہ جس سے گز رکر آ وی اپنے محبوب حقیقی تک پہنچتا ہے۔ طاہر ہے مجرب مقبقی تک پہنونا کی کی بات تیس البنائی خوتی کی چیز مو تی ہے جو چیز محبوب تفقی تک وکٹینے کا besturdulooks northress com زر بعدیت اس سے بڑھ کر ہاعث مسرست اور کیا شنے ہوئکتی ہے؟ بیتو نہایت عی خوشی اورسرت کی آ بات بداور بعض اوقات تواس موت يرجوكي مبارك وقت ميل مقدى مقام يريا نيك مقصدى خاطراً ئے آ دمی کے بسماعدگان اوروارٹوں کوتسلیاں دی جاتی ہیں۔

> موت اگریا کیزوز ہانے میں ہوئی ہوتو آپ کہا کرتے ہیں بھٹی خرشی ہونے کا مقام ہے۔ مرنا لؤيينى قاليكن ويكمارمضان شريف كمهينديس موت آكى جدد كدن موت آكى \_ ياؤخش فتمتی کی بات ہے اوراگر کسی محص کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوجائے یامہ پینے منور ہ کی زمین اے نصیب موجائے و آپ تی کہا کرتے ہیں میاں روتے کیوں دوخوش مونے کامقام ہے کہال الی قسمت تھی کہ مدینہ کی زینن نصیب ہو۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مربا کوئی غم کی چیز تبیس و واتو تقدیم سے جو أيك مقصد في كرانسان كمرًا بوا تعااست يورا كرويا-

> أيك عالم رباني اس كاسب سے برامقصد مونا بيدين كا يہنجانا اوردين يرلوكوں كرتر بيت كرنا مرتے دم تک دوائی تک دودش رہتا جس قدرلوگوں کی تربیت اس کے ہاتھ برمقدر تھی موت کے وقت اس کی محیل ہوجاتی ہے کتوں کواس نے عالم بنایا اور کتوں کو کال کر کے محیل تک کا نیایا اب كال بنابح فم كى چرتين بى فم مرف بيد يك جواسي آن بم عدجدا بوكى بم الكي مورت ويكيف مع وم بو محة اس ك فوض و يركات بم سما تحد كمة تورونا ابنابودا ب جانب والسلكانيس.

> بهرحال أكربهم بعي آئ حعرت مولا ناجح كل صاحب دنمة الله عليه اومنتي بمرحسن صاحب دهمة الله عليه كافم كردي بين توووان كافم نبيس ووتوالحمد لندائ مقصدكو ويطياور جبيها كدالله كي ذات س توقع بودا وينينا اللي مقامات على بين مام محركى جديده فات مولى توبعض عارفين في خواب على آ ب و يكهاور يوجها "آ ب كرماته في تعالى في سامالم كيا "فرمليا كرمر في بعدميري ويشي مولی حن تعالی کے سامنے حق تعالی نے فرمایٹ اسٹھ ایس نے تھے بخش دیا مس کے بعد ریے جملے فرمایا۔ المؤكر تحقير بخشائد موتا تو ابناعكم تيرے سينے بين كيوں و الكابيں فيطم ديا عي اس لئے تھا كد تقيم متبول بناناتها تيري مغفرت كرناتمي."

> تو آج اگر معزے مولانا احری صاحب رحمة الله علیداس دنیا سے تشریف مے محتو اعلٰ ترین مقامات بریخ محتے بی خدائے ان کے سینے عمل قرآن وحدیث کاعلم ڈالا تھاو واس لیے نیس والا تعاكر معاذ الله ال كورسوا كرنا تغاه واس لئة والاتعا كعلم عظمت كى جيز ب- عدا ك بال ال شا والله ان کے مقامات بہت بلند ہیں جس عالم دین نے ساری عمر تعویٰ وطہارت پر بسر کیا۔

۳۱۹ ۱۳۱۹ افادے سے بسرکی ۔لوگوں کی تربیت کی لوگوں کووین پہنچایا عظم کانچایا۔ تو اللہ کے ہاں بہ ضدمت کالاکالاکالاکالی ایس کا ملک سر سال ماہ ماہ اوراد محرمتالات سرچنچیس۔ آج رائيگان نبيس جا تمي .. بداس كئے كرائي كئي كدو دسر بلندر بين اور او نجے مقامات بر پينجيس - آج ان كاغم نين أنيس و جاناى موت تعارموت الى چز بے كدوى تشريف نيس لے محت بسير بعى ا يك روز جانا بيغم كي اس ش كوني بات نبيل اورا كروه عُم كي چيز بيغ نهيس اچي موت كاغم كرة واع كرية فيل كب آجائه

> ش عرض كرچكا موں كدموت فم كى چيز تين غم جدائى كا موتا ہے جس ہے ہم يريشان موتے میں دنجیدہ ہوتے ہیں اور ایک صرحک توے پریٹانی بھی اس دیدے ہے کہ ان کی مقد س صورت آ تھوں کے سامینیس کیکن ان کی حقیقت آج مجی موجود ہے۔ عالم جنب و نیاسے کز رہا ہے تواس کی دات گزرتی ہے اس کاعلم نیس گزرتا رعلم تو آج بھی مولا تا رہمة الله عليه كااى طرح محفوظ ہے جس علم كوانمبول في وصروف ميں والا - دوسرول كى تربيت كى دوان كوميد ھے سيچے رائے ير وال من - جب تک چلنے والے اس را و پر چلتے رہیں مے مولا نا رہمة الله عليه كى حيات الى مجى جائے كى -حديث شريف عمل أتاب يحد جزير بم مدقد جاريه بين ان كاجراما بدالا بادتك الارب كاان عمل مختف چنزیں فرمائی ہیں مشلا کوئی مختص کنواں بنوادے ٹالاب سرائے اِستجد بنوادے ان میں ہے ایک نیک اور صالح اولا دہمی ہے اولا دہس قدر سائح اور تقی ہوگی دوسروں کو تکی کی راوپر جلائے گی اس کے ذریعے سے وگوں تک جوعم پہنچے کا بعثنا ان سب کواس کا ٹواب مے گا اتنای باب کو بھی اُٹواب <u>لے گا۔ صغرت مولانا رحمۃ الله عليہ نے جوائي روحاني اولا دادرعلى ذريت بيجيے چيوزي ہے وہ في</u> الحقيقت بتناكام كريكي بتنااجران كوسط كالانتاق معرت مولانا كواس كالجرسط كا

> ان کے جانے کے بعد یعی ہم ان کے قیوش سے عروم نیس لیکن آپ کی صورت زیبائیس مقدى شكل آئكمون سے اوتھن بيمورت جي تذكيركا باعث بنتي ب الله والوں كي صورت و كي كربعي خدايا دأ جاتا ہے بيتك اس ش تو تحروي ہوگئ ان كود كيوكرجوجذب تم اينے اندر پيدا كرتے تھا ہی ہے بحروم ہو کئے لیکن جوتر کہ وہ چھوڑ گئے ہیں وعلم ومعرفت اورفعنل و کمال کا تر کہ ہے جن راہ کا تر کہ بھرانندہ وموجود ہے۔ خدا تعالی نے آئیس سالح اولا دوی اورتو قتے ہے کہ وہ اس تر کہ کو آ سے چلائے گیا ان کامشن آ مے بر ھائے گی۔ بیکام روحانی اولا وہمی کرتی ہے اورجسانی مجمی محر جسمانی اولا دے تو تصاب زیارہ ہوتی ہے کیونکہ جو سنا سبت مزاج اورا فیاد طبعے کے لحاظ ہے تو دائی اولا د کو ہوتی ہے وہ دوسرے مزیزوں میں اس درجہ کی نبیس ہوتی وہ خودتھوڑا سا کام بھی کریں تو

۳۷۰ ۳۷۰ نوھ جاتے ہیں بھی وجہ ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اپنی وٹی النبی اور وٹی خداو ڈگئی الاسلام کے بڑھ جاتے ایک بڑھ جاتے ہیں بھی وجہ ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام کے اپنی وٹی النبی اور وٹی خداو ڈگئی الاسلام کی دھا ما تکی دھا ما تکی ۔

وعاما تکنے کا ذھنگ بھی انبیاءی کوآتا ہے ہرا کیے کو مانٹنے کا طریقے نبیس انبیس کی جوتیوں کے طفیل ہمیں بھی مانگنا آ عمیا اور ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اصل دعا کرنا کیا ہے جیب وغریب انداز سے دعا کی*ں کرتے ہیں عنوان ایسا اعتیار کیا محو*ا قدرتی طور پراس کا نتیجے قبولیت کی صورت میں ہی <u>انک</u>ے۔ حعنرت ذکریا علیه السلام نے حق تعالیٰ ہے دعا کی بیٹا مائٹنے کی اور بیٹا ماٹگا تو اس عنوان ہے ماٹگا۔

اكراونت كوياوكرو افضادئ وبسه ضداء حفية كرجب ذكرباعليه الملامة ستدة ستدول میں ایتے رب سے مراد مانگ رہے تھے۔ مانگنے کا ذھنگ دیکھئے۔سیدھا پیٹیں کہا۔ اے اللہ! يحص بيرًا ويدس بلك اول التي حالت بيان كي قسال رب انسي وهن البعيظيم مني و اشتعل السوامل هبسة استميرسن دبين حاياس فدرجها كياب كريرى بثيال سست برحق جل ران میں کودا ختک ہوگیا ہے روغن ر ہائیس سربھی وطوب کی طرح مقید ہو چکا۔ میری کیفیت بدے کہ اندرقوت ری نبیس او پر برد هایا چها گیا ہے۔

دوسر سے لفظوں میں اوالا و ہوئے کی صلاحیت تیں دہی کیونک اسباب طاہری میں اوالا و توت وطاقت ہے ہو تی ہے اور یہاں تداویر جان باتی ہے تما عمر عی توانا کی کانشان ۔

ساتھ ہی رہنت کو جوش میں لائے کے لئے رہمی محرض کردیا۔ ولمبع اکن بدعانک رب شدفيا كيمروم محى آب ني كيائيس آ محاليك جلداور كدويا كدرشة دارول ساتوقع حبیں کدومیرے مقاصد کو پورا کریں اور میرے مشن کوآ ہے چلائیں۔

ونیا یس رشتہ دار ہوئے بھی کس کے ہیں کران سے تو تعات وابستہ کی جا کیں مرنے والے کے بعد رشتہ دارول کوصرف بے اگر ہوتی ہے کداس فے ترک کیا چھوڑا دولت کتی باتی ہے جائيداوكن قدرب كروهان برقبضه كري\_

صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی جناز وافعتا ہے تو ملائکہ اس کے آھے آگے لیکار كر كبت بير \_ مافده فلان ما فدم فلان المخض نے كيا چرز مي كيو شرك خرت مواور س النانجات ہے۔ محروادث کہتے ہیں صااحر فلان ما احو فلان الرحمُص نے پیچھے کیا بچوڑا بكائب جميالين كالكري ادرح وواس پيد جري

مرنے والا ابھی قبر میں نہیں پانچتا کہ جائداد کے او براڑ ائی کے منصوبے بنے لکتے ہیں جو

besturduboaki-nordpress.com رشند داراس طرح بعدتن متوجه موكر دول كي طرف بزهيس ان سيكيا توقع موكتي ب كدوه مقاصد كرَّةً مِي جِلاَ كِينَ مِن مِن بِهَا نِيراي لِيُعَمِّرت ذكر بإعليه السلام قرابل انسى حدفست المعوالي من وداءی چھیدشنده دوں سے کوئی ترقیمیں۔اور جہاں تک بیوی کا حمل ہے۔ و کافت احراثی عافواً والعي بانحدب والبننك اس عرامان حيث نيس

> سمویاس طرح اسباس خاہری کا تما میز نقدان خاہر کرنے یاد کا درب العزیت میں عرض عدعال ن الفاظ كيار فهب لى من للفك ولياه بالقدا جمعا يك والحاوروارث احترز اترثيب سعطاكر وه کیمادارث مو؟ بسوننی رب ر صبهٔ جویمرادارث موادراً ل بیقوب کی جگه بیشے۔انبیام کی دراشت دولت نہیں ہوتی ' مال نہیں ہوتاملم اور فعنل ہوتا ہے۔اخلاقی کمالات ہوتے ہیں تو وہ آل پیعقوب نے علم واخلاق کا جور کرچھوڑ اتھائی کوسنیوائے د ووارٹ ہے نبوت کا۔ ادر تکے ہاتھوں ہے مجى عرض كرديا كه وديسنديده مجى مورجا معيت دعا كاانداز ويجيئ كداولاد ما تكي مجي توكيسي ما تكي كرير طرح بسنديده مو- اكرا ولا دير ب كام ندآئى يادنيا ككام كى تدبوكى اوريا أكرب ومتكى مولى تواكى اولاوے کیافائد اور پھر بیسب کی میں ہولین آپ کے بال پہندید و شہو کی تو پھرش الی اولاوکو کیا کروں گا۔ اس لیے تحض اولا وٹیلی مانگیا بلکہ وعا کرتا ہوں کہا س کورانسی مرضی اور پسندیدہ میا۔

> یہ دعا اور اپنی حالت اس لیے چیش کر دی کہ اگر اپنی حالت چیش کئے بغیر دعا فرماتے ترجواب آسكا تفاكمآب بوزهم ومح جن سنت الفدي فلاف بركراس مالت من بيثاديا جائے محوقد رے جمیں ہے محر عاوت ہماری ہے ہے کہ اسباب ومسببات کے بغیر بیٹائبیں دیؤ کرتے آب کے اعدوہ طاقت فیس بامکن ہے یہ جواب دیدیا جاتا کہ آپ می موقعوری بہت طاقت موجود بيكن بيدى بانجع باس من كوئى صلاحيت فيس اور عادت الله كے خلاف ب كر بانجد كوكى اولاً ووى جائية . تو اللي حالت عن ورخواست كرما بهى يدمعنى ي بات بوتى - كوكى درخواست قانون کوزوائے کے لئے تیس کی جاتی بلکہ قانون کے اعدرہ کررعایت طاکرتی ہے میہ بھی ممکن تھا کہ دونوں میں صلاحیت ہوتی اور جواب آ جاتا کردشتہ داروں میں سے کی کو جانگین بتا لینا آخرهمی کیا ضرورت بے بیٹا استحقی کوئی عزیر قریجی آپ کا کام جادےگا۔

> برساری بیش بندیاں بہلے عل کرویں کرنہ جھے میں صلاحیت ہے ندمیری بیدی عمل ندرشتہ داروں میں کوئی اس کا الل ہے کہ ہوو میرے مٹن کی اشاعت کر منکے اور ساتھ عل میر کہ آ ب نے محروم بھی کیائیس آ ب کے ہاں ہے جو ما نگاد ہ لے کر گیا ہوں۔

besturdulooks.nordpress.com سیماری با تنی ایتدا ہ میں عرض کر کے بیٹا ما تکنے کی درخواست کرنے کے معنی بیہوئے کہ میں ﴿ سِابِ سے مِیْنَامْیِس اَ مُکارسوب الاسؤب سے بیٹا ما کما ہوں۔ آب اسباب کے تاج میں آب تو وہ بیں کرجس نے آ دم کو پیدا کیا جب شہر دکا و جود تھا نہ توریت کا۔ آ ب نے محض اپنی قدرت کا ملہ ے آوم کا بولی تیاد کر دیار میلی علید السلام کو آپ نے بغیر باپ کے محض عورت سے بیدا کر ویا۔ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ حضرت حواکوآ وشم کی کیلی ہے پیدا کرویا آپ ندنر کے مختاج میں ندمادہ كادر شاك كي جمع موتے كے من اسباب ينبين مائل بكر مسبب الاسباب سے مائل مول \_ اس ماری وی بندی کا متحدید قلا کے جواب بجائے اس کے کدافکار می آتا ہے آیا۔ باذكريا انا نبشرك بقلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً

ترجمه المائد كريا بتحقيق بم توشيخرى وسيتاجي اليك اليه سبيح كاجس كانام يجيا بوكا ادراس سے پہلے ہم نے بینام رکھا بھی کمی کائیس حق تعالی نے بیٹا بھی وید یااور نام بھی جو برفرہ ویا اور نام بھی نمایت اچھوتا اور زالا جوآئ کا کسکسی کا دکھ نہیں گیا۔ معرست زکر یا علیہ السلام نے جب وعدہ نے لیا تو مجرخود بی موض کرنے تکھا ہے میرے دب ابیٹا ہوگا کیسے؟ میری ہیوی یا نجھ ے اور میں بر حامے کی انتہا کو پیچے گیا ہوں جواب آیا ہوں جو جائے گا۔ گھرتہ کروہم مسبب الاسباب بين بم قادر بين اس بات رجس طرح جي ما يه يكرين \_

حاصل بداکلا کدایے مقاصداورہ و بھی جکری مقاصد قلبی مقاصد علم فضل اور کمال اس کے کے زیادہ متلاش آ دی کوائی اولا دکی ہوتی ہے کیونکسوہ مزاج کے زیادہ مطابق ہوتی ہے۔

اس واسطے اگر معترت مولانا احماعلی رحمة الله عليداس دنيا ميں موجود تيس جي تو ان ك فیوش و برکات جلانے کے لئے بھی ہمیں سب ہے زیاد ہوتی قع ان کی اولا و سے بی ہا عرصی جا ہے كروه ان كے مقصد كو آ مے \_\_لے كرچلى وين دويانت كل اور فعل تربيت خلق الله اس مقصد كولے كرخود يكيس مے \_أكريد مقصد بورا بور باسباور بوعى رباسية اس مى ابغم كى باست بيس مولانا موجود نیس تو ان کے قبوش و برکاستاتو نموجود میں ان کائل موجود ان کا کمال موجود رہی اب اگر ہم ہے تو صرف اس مات کا ہے کہ ان کی زات ہم میں نہیں ہے۔ ان کو دیکے کرچو ہر کت حاصل کرتے تقدہ چھن کئی ہےا ہے ہمصرف قبر پر یامزار پر جاکری تذکیرہ تذکر کر مکتے ہیں اس کے سوا كوئى صورت ياقى نېيى رىي \_

یہ ہے ایک تم سود و بھی اپنا ہی خم ہے ان کانینں را ہے فران کا نم ہے اپنی جدائی کا نم ہے۔

۳۹۴ اس کی طافی اور تد اورک بھی ہوسکتاہے کہ ہم اس رائے پر چلیں جس پروہ چلتے تھے۔ عمل پروین پڑان سیاس سے مصرف سے معلق سے استان کے اور کے قریب تر ہوتے جا کیں سیاستان کے قریب تر ہوتے جا کیں مے ان سے زیادہ نزد کیا ہو جائیں گے۔

> بیالغا ظانع بیت عل درامسل ان کی وفات پرعرش تبین کرر باایناغم رور با ہوں۔اینا د کھ در د ظاٰ برکرو ہاوں۔

> بیالفاظ کہتے تھے جمعے حضرت مولا تا کی وفات کے بارے میں ۔ ندیر نسا بطے کا جلسہ ہے اور نہ بیکوئی تقریر ہے اور ندی کوئی موقع ہے کہ تقریر کی جائے۔ حضرت مولا تا کے نام پر اعلان کیا گیا تعالق ضروری تھا کدان کے بارے میں چھوکلمات عرض کے جاکیں جن تعالی شاندائیں اعلی علیوں میں بلند ترور جات اوران کے فیل سے اداری تجات و مغفرت فر مائے اوران می کیساتھ جمیس فاہر فر مائے۔

> سید عطاء الله شاہ بخاری بھی۔ رینتیوں علی مخصیتیں اسنے دائر سے میں ہے شل تھیں۔اسپے ا بي مقاصد اورمنامب كى كاظ سالنا عى الميازى خصوصيات تمين -

> حفرت مولانا احرعلی صاحب دهمة الشعليداگرايک بے نظيم مغسر متعے جنہوں نے قرآن کے علوم کود نیایس پکیل یا اورا گرمفتی جمرحسن صاحب رحمة الله عابیدا یک بے نظیر درویش اور صوفی تھے توسيد عطاء اللدشاه بخارى رحمة الله عليد بفطير خطيب تعجبنون في تقرير اور خطابت كاريكارة قائم كرديا حقيقت سيب كدوه اس حثيت ساس وقت ونيامل ياش تحد جروه ندصرف خطيب وليكجزادي تتع بلكدهاحب ول يمي تتع رساحب معرفت بمي تتع رصاحب سلسلة بمي يتع ان ش بهت ی خصوصیات تمس \_ایک زماند تھا کران کا طوطی بولٹا تھا۔ اورعطا مالغد کانام بھی س لیا توجون درجون لوگ اس طرح سے دوڑتے ہوئ آئے جیسے او ہا متناطیس کی طرف دوڑتا ہے۔

> می خود کی دفسان کی نقر مرول میں شر یک ہوابعض وفعه ایسانجمی ہوا کہ عشاہ کی نماز یز ھاکر تقرير شروع كى توضيح كى اؤان موحى فدسننه والول كوكو فى خير كديم كمال بين دور ند كينه والكوكوني یند یوو واپنی خطابت میں بےشش تھے بےنظیر تھے اور ماہراور خطابت کا حاصل وموت الی اللہ ہوتی ب الله تعالى كى طرف بالنااورالله كرسول سلى الله عليه وسلم كى خرب بالنا-

> ا ہے اپنے در ہے اورا پنے اپنے وائر بے میں یہ تینوں شخصیتیں بے مثل تھیں اور فی الواقع ان کااتھ جانا ہماری انتہائی محرومی ہے اور بدشمتی ۔

بہر حال یہ بھی سنت اللہ ہے موت کے اندر جہاں پر دکھ ہوتا ہے کہ ہم ا کابرے جدا ہو گئے یا

dpress.com

ہم سے ایک عظیم شخصیت چمن کی وہاں ایک موقع خوثی کاریکی ہوتا ہے کرتی تعالی آنے والی تھلوں کوموقع وسے بیں کدا ہے ترقی کروادراس راستے پر چلوا گر ساری عمرو می بیٹھر ہا کرتے تو چھوٹوں کوآ سے بڑھنے کاموقع ندملاً۔ حق تعالی سب کے ساتھ عدل فریائے بیں ان کے دور شی آئیس موقع ویا کہ آ سے بڑھیں اور ان کے بعد راستہ بنا دیا کہ ان کے تعش قدم پرچلیں۔ اگر بڑے ندائیس اور جگہ نہ چھوڑیں تو چھوٹوں کوآ سے بڑھنے کاموقع نہ لے اس لئے موت و حیات کا سلسلہ جاری جائے والے جاتے ہیں باقی رہنے والے ان کی جگہ پر جیٹھتے ہیں ان کا کام سرانجام وسیتے ہیں۔

برکام کی توجیمیں الگ الگ ہوتی ہیں اور ہر دور کا الگ آیک مزاج ہوتا ہے۔ ایک مزاج آج کا ہے آج کے دور کے لوگ موجود وزیائے کے مزاج کو جھے کیس کی تربیت کرتے ہیں۔ کل کو نظریات بدل جائیں گے اور بہمزاج کام نیس دے گا تواس دور کے لئے دوسرے لوگ جی تعالیٰ الحادی کے جواس دور کے مزاج کو بھے کراصلاح حال کریں گے۔ اس لئے حق تعالیٰ ہر دود کے لوگوں کواٹھاتے مطے جاتے ہیں۔

بہر حال سیکتوں می مخصیتیں اپنے اپ دائرے میں یک تھیں۔اور بھی چندا کا بر علاء اور مونیا مکا اس دور میں انتقال ہوا جو ہمارے لئے محردی کا باعث ہے۔ نمایاں اس میں میر تمن می شخصیتیں تھیں آوان تمن کے لئے کلمات تعزیت مرض جیں۔

تعزیت کوئی اعلان کی چیز تر ہے تیمیں تعزید اسے قلب کی چیز ہے تحریم حال بسماندگان کو تمل دیجاتی ہے کوئی چیوج مونا آ دی بیوتو اس کے تحروالوں کو تلی دی جاتی ہے بیزا آ دی ہونا ہے تو ایک مو بادرا یک ملک اس کی روحانی اولا دیوتی ہے اس لئے جمع شمی اس کی تعزیت کی جاتی ہے۔ و عا

ی تعانی ان میوں کواعلی علیون میں بلندتر مقابات عنایت قربا کیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر پیلنے کی سعادت نعیب کریں۔ besturdubooks.nordpress.com

# منامى تقريريا

حضرت کیم الاسلام قاری مجد طیب صاحب این وقت کا کار علما و اور مشاکخ طریقت
علی تھے۔ بن کی زندگی عمی کی کرائٹیں ظہور پذیر ہوئیں اور ہزاروں بندگان خدا کوتو باور جوع الی
الله کی دولت ہاتھ گئی۔ اور نصوصاً اللی ثروت اور اللی منصب و وجایت حضرات کو حضرت کے دست
حق پرست پر جابیت کی داونصیب ہوئی۔ ای شم کی ایک بصیرت افروز تقریر عالمی و ذیر بیٹے بونا کے
مکان پر عالم خواب میں حضرت نے فر مائی ۔ جس کو او گوں نے من کر محفوظ کر لیا۔ پھراس کھر تب کر
کے حالی محمد حفیف صاحب کی صاحبز اوی طاہرہ صند کی جائب سے شائع کیا محمیا۔ جوافا وہ عام کی
خاطر بیش ہے فر مایا حضرت الوسعید خدر کی نے کیا کیک مرتب می کریم ملی الله علیہ وسلم عمید بابع مید کی ایک مرتب میں کرائے میلی الله علیہ وسلم عمید بابع مید کی انہ ایک جماحت کے ہائی می آخریف
نے کے عید محاوت کے بائی می آخریف

#### عورتول كوصدقه كالحكم

کداے مورتوں کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کیا کرد۔ اس لیے کہ جس نے تمہارازیادہ حصد دوز خ جس دیکھیا ہے۔ آئی خضرت ملی حصد دوز خ جس دیکھا ہے۔ آئی خضرت ملی اللہ علیہ وسلے کے جس کے خضرت ملی اللہ علیہ وسلے کے خضرت ملی اللہ علیہ وسلے کے خور اللہ علیہ وسرے پرلین طمن بہت کرتی ہوادر این شوہروں کی نافر اتی و باشکری کرتی رہی ہوتی ورخ ملیا کہ جس نے عمل دوین جس کمزور ہونے کے باوجو ہوشیا رمرد کی عمل پر عالیہ آنے والاتم سے زیادہ کی کوئیس دیکھا۔ آپ کا بیار شادین کرحورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جاری محل اور دین جس کیا گی ہے۔

#### عورتوں کے دومرض اور علاج

آپ نے قربایا کیا عودت کی گواہی آ و مصمر دکی گواہی کے برایرنیس ہے ( ایسٹی و عورتوں کی گواہی ال کر آیک مرد دکی گواہی کے برابر ہوتی ہے ) انہوں نے کہا تک ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے قربایا کہاس کیا وجدعورت کی مقتل کی کمزوری ہے۔ اور کیا ایسائیس کہ جس وقت عورت ایا م حض میں ہوئی ہے تو نماز پڑھتی ہے اور ندروز رے رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپنے فر مایا کہ بیو یک ہی میں نقصان کی وجہ ہے۔

چونکے تخضرت ملی القدعلیہ وسلم کے زمانہ میں محور تیں بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں تماز اوا کرنے کے لئے جایا کرتی تخیس ای لئے عمید یا بقر عمید کی نماز کے لئے عبد گاہ آئی ہوئی تغیس۔اور عورتوں کے لئے تھم تھا کے مردوں ہے الگ ہوکرا کیک گوشہیں رہیں اس لئے وہ مردوں کے مجمع ہے الگ ہوکر کنارہ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔

نماذ کے بعد آئے تضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ شاید خطب کی آواز ان تک ٹیل پیٹی۔ اور دواس سے محروم رہیں۔ اس خیال سے آپ مورتوں کے جمع میں تشریف لے سکے اور دعظا و نصیحت قر مالی اور مورتوں کے اندر جو باطنی امراض بائے جائے جائے میں ان میں سے دو محصوص مرش ذکر قرمائے ایک تو یہ کہ والعن طعن زیادہ کرتی جی جہاں کہیں چند مورثیں جمع موج تی ہیں تو ان کا کام بس میں موتا ہے کہ ایک دوسرے کی فیرت کریں ذراذ رائی بات پرایک ودسرے پرائن طعن کریں۔

الیسے عی ان میں ایک دوسرا مرض ہیاہے کدان کا شوہران کی آسائش اور داشت و آرام کے لئے کتنے عی انظامات کروے اور اس کے لئے بیا ہے جس تقدر بایز منط کران اللہ کی بندیوں ہے کھی بھی شکر اوائیس ہوتا بلکہ بھیٹ ناشکری کیا کرتی ہیں۔

ندکورہ بالا دونوں مرض کی اصل تکبرے جب انسان میں تکبرہ وہ بنی پیدا ہوتی ہے تو چرد ودوسرے کو گھتیا ہجنتا ہے۔ اسے حقیر نظروں سے دیکھتا ہے اور تکبرہ دوی چیزوں پر ہوتا ہے۔ علم پر یا بال پر اور حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی اسی چیز نہیں کداس پر تخییر کیا جائے بی بھاری جائے اس لئے کہ تکبراس چیز پر کیا جاتا ہے جو ذائی ہوتی ہے علم کا حال توریہ کیلم جن تعانی شانہ کی ذات سے آیا ہے ابتداو آ دم علیہ السلام کو ویا کیا جیسا کر آن بجید میں فر مایا گیا و علم الما می دائی جیدمی فر مایا گیا و علم الما الاسساء محفها اور چرآ دم علیہ السلام کے بعد ویکر انہیا جیم السلام کو ما الاسساء محفها اور چرآ دم علیہ السلام کے بعد ویکر انہیا جیم السلام کو مان کہ التی ہوئی اور جو چیز ذاتی نہیں واسطے سے عامیہ المؤمنین کو اس سے معلوم ہوا کی علم انسان کا ذاتی کمال تیس اور جو چیز ذاتی نہیں ہوتی اس کے ماتھ جائے گا۔ اگر مال انسان کا ذاتی جو ہوتی اور دنیا سے جائے گا۔ اگر مال انسان کا ذاتی جو ہوتی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جاتے گا۔ اگر مال انسان کا ذاتی مرما پیش و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تی اور دنیا سے جائے وقت بھی و داس کے ساتھ جو تیں دنیا کی مقدری زیرگی گڑ ار نے کے لئے

besturdulooks.nordpress.com اس مے حوالے کر دیا گیا ہے اور جو جزاین ذاتی تیں ہوتی اس بر تکبر کرنا حالت سے ادراس سے دل ن**گانا**اورمحت رکھنااس ہے بھی پردی حماقت ہے۔

#### عورت کی دینی کمزوری

اوراس سے دل لگانا اور محبت رکھتا بہت زیادہ ہے اور وہ اسے جان سے ذیادہ مزیز رکھتی ہیں۔ای محبت مال سے تکبر پیدا ہوتا ہے جوایک دوسرے برلعن طعن اورشو ہروں کی تاشکری کا ذر مید بنمآ ہے۔ اس کے فرمایا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے کہان کے عیوب کو کم تر در ہے کا مت مجھو بلک بیاتے بڑے ہیں کہان کی وجہ سے تم پر خدا کا عذاب ہوگا اور تم تیر غدا دیمی ش کر تا وجو کرجہنم میں جاؤ کی اور میں نے عذاب جہم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے اور ساتھ تن آ پ نے اس کا علاج بھی بیان کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ وخیرات کرتی رہا کرو۔مدقہ کی کثر ت سے ذل کی محبت کم ہوگی اور اس کی مجدے تكبر كا جومرض بيدا ہوتا ہے وہ بھی فتم ہو كا ادرجتم سے حفاظت ہوگی۔ عورتوں کو جا ہے کدان عموب و روگ سے اپنی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ سے تمازوں کے بعد دعا کریں ۔اوراس کے علاج کی فکر کریں اور علاج بھی ہوسکتا ہے کی شخ کال ے باتھ میں باتھ دے دیں (ربیعت اصلاح کرے) اور قویر کے اینائل تھیک کرے۔اس کی وعاء وتوجہ اور اس کے بتائے ہوئے اعمال ہے رپردگ دور ہوسکتا ہے اور ساتھ بی زیادہ صدقہ و فیرا**ت کرتی ر ماکریں**۔

الله تعالیّ كمل خير كي تو فيق عطافر ما كيل - آهين!

مدينة منوره كي مبارك فضاؤن من ترتيب ديئے محتے تمين انمول تخفے برمسلمان كيلئے گھر ميتاً و بنی رہنمائی حاصل کرنے کا تعمل نصاب جس کے بغیر آپ کا گھراور لاہمر رین ناصل ہے اسلامي انسانه كلوييذيا قرآني إنسانيكلو ييذيا 🗨 ئىخىرۋاڭخاق ئىللىقىيوم ئېماجرىنىڭ 🍑 ئىنىزىدان تھے۔ اُکر آپ نے قرآن کریم کی کن آیت کا ترجمہ اور انکی آئیبر واٹٹر کے اور انسا آیت سے معلوم ہونے والے مسائل ومعارف معلوم كرف بوري قويرس بكهرة بيدكوا كلدسترفة بيراهم الصركاء نظ الكرسة تنامير بيك وتب بيم تنزيقا ميراول لكامة إضبره تمانى – تفسيع مفطه دى – تفسيع عنوبيذي يقب وابن كثير — معادف القران مُعَابِ مِنْ مَنْ أَجْمُ — معادف القرآن مَنْتُ تَوَانًا (عَوْنَ عَنْدَ) إبوار ــ رَجَة قر وَ فَي وَ مات كَتِيتِ أَلْ إِلَا مِن وه موضوعٌ جس كَ تعلق عوبِه الناس ميس كُولَى الجمعن بإغلاقهم إيال جاتي سے ہیں پر مقصل اور مذکل میادیث وفاق ی بھی شامل کھے جملے میں مشکلا تین طلاق کے مسئلہ میں قرآ کی آ<u>و</u>یت کی تعمیہ وقشرتاً کیسا تھ ساتھ سعودی عرب کے عہا مکا متفقہ نو کی کی قتل بھی شاق کی گئ ہے ای طرن عالم برزر فی کی تفصیل وغیرہ۔ ن 🗗 " كلدستاته سير "مين مستند علائج منسرين كي تناسير كه انتخاب كه علا و پختلف ماه كراختين حذرت بيخ احرمخوفراكيف الى بورد - مراهله يحيم الأستحدث تعانوي بورز - بمحمل الاجترت وي محمليب بورز حندية غيرزناتشمرانيج افغاني ويريح تخسيري نكات مضامين ادرمقالات بعمي شامل بين -به سرآیت کی تغییر کیفت آزاد ایشنف مسائل موضوع بالگ الگے والات لکا نینے گئے این تک کری کیلئے آسائی ہو۔ ت<sup>ھا ما</sup>ریخ اسلام کے **1400** سالہ وور میں ہر جسدی کے مغسر بین ملے وی خدمات کے تعارف بیمشمل رسانیہ ' تاریخ آنسیر فیسری جمعی شامل ہے۔ سحابہ کرا سبیجہ اناریج اسلام تصوف یا خواہوں کی تعبیر وغیرہ سے متعلق کوئی مجمل معفو بات یا کسمی موال کامیتندج اب ماحس

دیگی و ستر خوان کیا سیدی اگر آب نے عقائد عبادات معاملات منافق سامه شرحت ادر میرت الی عظیمی ایرت سمایه کرام برزا تاریخ اسلام تصوف یا خوابون کی تعبیر وغیره سے متعلق کوئی محقومات یا کسی موال کام تندیج اب حاص کرنا جوتو بیاسب بیکواوراس کے علاوہ اور بہت بیکی آب کی استرخوان ایمی سلمی کے محد سترقام مودوجی بسترخوان بینکھنے والے کا برنا و - حضرت موان نامخی میدانستارسا و ب - علامیة استرخان محواصا و ب موان استی عبدا خادر معاصب درنداخته حضرت محال نامخطرات اکا مشتری مشتی محد نسیب روی مظلم را معن معدر نبوسیاری و

قرائی تقریبات در مانایات در مانایات سعران افرائی سعران افرائی سعران افرائی سعران افرائی سعران افرائی سعرات افرائ عرف افرائی نیست دان می خواد می افزائی سعران افزائی افزائی افزائی افزائی افزائی افزائی سعران سعران سعران می افزا

540513-519240: (C) Substitution of the control of t

besturdub<sup>©</sup>